

حنبة بولانا محرّ لوسُف ليصيّا لوى تنهيينك





# المحالية المحالية

# حضرت لانامخداوست الصانوي ثبية



## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : لولت حقائق

مصنف خريث مَولانا مُمْدَلُورِيْفُ لُدِهِيَّالُوى تَهْبِيَّد

اشاعت جدید : جنوری ۲۰۰۹ء

ناشر : مكننة أرهيا أوى



مكنتي لُوهِ بِالْوَكَى 18 - سسلام كتب مادكيث بنورى ماؤن كراچى دفيخة بنوت پُلان نائشش ائم اسے جناح رود كراچى 0321-2115502, 0321-2115311

#### مقدمه

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللهِ مَسُدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شَكْدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شَكْدِهِ اللهُ فَالا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ، وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ، وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ، وَنَشُهَدُ اَنُ لَآ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، اَرُسَلَهُ اللهُ لَهُ، وَنَشُهَدُ اَنَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، اَرُسَلَهُ اللهُ لَهُ، وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، اَرُسَلَهُ اللهُ لَهُ، وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، اَرُسَلَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ وَحَلَى اللهِ بِاذُنِهِ وَسِرَاجًا مُّ نِيْرًا، صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ بِاذُنِهِ وَسِرَاجًا مُّ نِيْرًا، صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصَدَابِهِ وَسَرَاجًا مُّ نِيْرًا، صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصَدَابِهِ وَسَرَاجًا مُ نَشِيْرًا، اَمَّا بَعُدُ!

کمترین خلائق بندہ محمد یوسف عفا اللہ عنہ وعافاہ، برا درانِ اسلام کی خدمت میں عرض رسا ہے کہ اس ناکارہ نے ۱۳۹۹ھ میں ایک سوال کے جواب میں رسالہ '' اِختلاف ' محص اور صراطِ متقیم'' ککھا تھا، جس میں ایک مختصر سانوٹ ' شیعہ تی اختلاف'' بھی تھا۔ اس میں شیعہ ند جب کے ان تین بنیا دی عقائد کا ذِکر تھا جوز بان زدعام و خاص ہیں، اور جوشیعہ میں شیعہ ند جب کے مسلّمات اور اُصولِ موضوعہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بید رسالہ شائع ہوا تو جناب مولا نا حبیب اللہ فاصل رشیدی مرحوم نے بید صہ ما ہنا مہ'' الرشید' ساہیوال میں شائع کردیا، اس پر حضراتِ شیعہ نے ساہیوال کی عدالت میں استغاثہ دائر کردیا۔ فاصل رشیدی مرحوم نے مقدمے کی نقل اور بیشی کی تاریخ اس ناکارہ کو بجوائی، راقم الحروف نے شیعہ کتب کے حوالے جمع کر کے مقررہ تاریخ پرعدالت میں بیش کردیئے ،عدالت نے حوالہ جات کو ملاحظہ حوالے جمع کر کے مقررہ تاریخ پرعدالت میں بیش کردیئے ،عدالت نے حوالہ جات کو ملاحظہ کرنے کے بعد دعو کی خارج کردیا اور معاملہ رفت وگزشت ہوا۔

تیرہ چودہ سال بعد میر ہے جس جناب محتر مسیّد محر حمل الاجتہادی صاحب نے اس مختر نوٹ پر ایک طویل عنایت نامہ راقم الحروف کے نام رقم فر مایا، جس میں بندے کی تحریر پر بہت سے منافشات فرمائے۔ ان منافشات کا مختصر سا جواب دیا جاسکتا تھا، لیکن خیال ہوا کہ موصوف کے بیش کردہ نکات پر ببقد رِضرورت تفصیلی گفتگو ہوجائے، اس لئے متعلقہ کتب دوبارہ فراہم کی گئیں، اور چند مہینے کے ''علمی اعتکاف'' کے بعد یہ عجالہ مرتب ہوا۔ اسے احباب کی خدمت میں بطور ارمغان پیش کرتے ہوئے دست بدعا ہوں کہ حق تعالیٰ اپنے حبیب مختار سیّدنا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کی آل اَطہار اور اُصحاب اَخیار (رضی الله عنہ م) کے صدیقے اس بصناعت مزجات کو شرف قبول سے مشرف فرما کیں، اور اہلی دانش وعلم سے اِلتجا کرتا ہوں کہ اس کو بنظرِ اِنصاف ملاحظہ فرما کر جہاں اس کوتا قالم اور اہلی دانش وعلم سے اِلتجا کرتا ہوں کہ اس کو بنظرِ اِنصاف ملاحظہ فرما کر جہاں اس کوتا قالم اور اہلی دانش وعلم سے اِلتجا کرتا ہوں کہ اس کو بنظرِ اِنصاف ملاحظہ فرما کر جہاں اس کوتا قالم سے لغزش ہوئی ہواس کی اصلاح سے در لغ نے فرما کیں:

إِنُ إُرِيُدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعُتُ وَمَا تَوُفِيُقِى إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ

مقصود شروع کرنے سے پہلے چندا مور کا بطور تقریب بخن گوش گزار کرنا مناسب ہوگا۔

ا:... شیعه نی إختلاف کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور دونوں طرف سے اس پر بڑے بڑے دفاتر مرتب و مدوّن کئے جاچکے ہیں۔ لیکن راقم الحروف نے '' إختلاف أمت اور صراطِ متعقیم'' کے محوله بالا نوٹ میں بنیادی طور پر تین مسائل سے تعرض کیا تھا، یعنی عقیدہ و مامت، صحابہ کرام ما اور قرآن کریم۔ زیر قلم عجالے میں بھی محوّر شخن یہی تین موضوع رہے، البتہ بعض خمنی مباحث، جو جناب اِجتہادی صاحب نے چھیڑے، ان سے بھی تعرض ناگزیر ہوا، اس لئے اس رسالے کو چارا بواب پر تقسیم کرنا پڑا:

بابِاوّل :... مباحث إمامت

بابِ دوم :... مباحث متعلقه صحابه كرامٌ

بابِسوم :... مباحث متعلقة قرآن كريم

بابِ چہارم :... متفرقات

۲:...او پرعرض کیا گیا که فریقین کے اختلاف کا دائر ہیڑا وسیع ہے، اور دونوں کے متنازع فیہ مسائل حدیثار سے باہر ہیں، لیکن ان میں بنیادی اُمور صرف تین ہیں، جن پر 'إختلاف اُمت اور صراط متنقیم'' میں مختصر سا نوٹ لکھا گیا تھا۔ اگر اس دائر ہ اِختلاف کو مزید سمیٹا جائے تو بنیادی مسئلہ صرف ایک رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ آیا صحابہ کرام من حیث الجماعت لائق اعتماد ہیں یا نہیں؟ اگر اس نکتے کا تصفیہ ہوجائے تو اِختلافات کے غیر محدود الجماعت لائق اعتماد ہیں یا نہیں؟ اگر اس نکتے کا تصفیہ ہوجائے تو اِختلافات کے غیر محدود فاصلے آن واحد میں سمٹ سکتے ہیں، اور دونوں فریق متفق ومتحد ہو سکتے ہیں۔ مناسب ہوگا کہ اس نکتے کی وضاحت کے لئے اپنی '' آپ بیتی'' کا ایک واقعہ درج کر دُوں:

عالبًا ۱۹۴۹ء کا قصہ ہے، بیہ ناکارہ مدرسہ قاسم العلوم فقیروالی، ضلع بہاول مگر میں ہدایہ اوّلیں کے درجے کا طالبِ علم تھا، من وسال یہی کوئی ۱۸–۱۹ کے درمیان رہا ہوگا۔ اچا تک بیار ہوا، جس سے نظام ہضم میں خلل آگیا، والدِ مرحوم کوتشویش ہوئی، اللّٰہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرما کیں، اوران کوکروَٹ کروَٹ جنت نصیب فرما کیں:

روح پدرم شاد که به گفت باستاذ فرزند مرا عشق بیاموز دگر جیج

انہوں نے فرمایا کہ میاں حسن شاہ صاحب ایجھے طبیب ہیں، ان سے مشورہ کرلیا جائے۔ یہ ہمارے علاقے کے ایک اشاعشری بزرگ تھے، ہمارے گاؤں سے چندمیل کے فاصلے پر ہمارے عزیزوں کا ایک گاؤں تھا، میاں صاحب نے اس گاؤں کو مرکز تبلغ بنار کھا تھا۔ چونکہ سیّد بادشاہ تھے، اس لئے بلاتفریقِ مسلک ومشرب بھی لوگ ان کا احترام کرتے تھے، اور موصوف اپنی وجاہت سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے دیہاتی عوام میں (جو ندہب کے اُصول وفر وع سے عموماً واقف نہیں ہوتے) اپنے مسلک کی خوب تبلغ واشاعت فرماتے۔ حق تعالی شانۂ نے زبان و بیان اور اِ فہام و تفہیم کا اچھا ملکہ عطا فرمایا تھا، قدرِح صحابہ اُن کا حسب سے لذیذ اور دِل کش موضوع رہا کرتا تھا، اور وہ صحابہ سے کے عیوب و نقائص بیان کرکے عوام کے قلوب کی زمین، شیعہ مذہب کے لئے تیار سرنے میں پیرطولی رکھتے تھے۔ میاں صاحب، والدِمرحوم سے واقف تھے، لیکن اس ناکارہ کو شاہ صاحب کی میاں صاحب، والدِمرحوم سے واقف تھے، لیکن اس ناکارہ کو شاہ صاحب کی

زیارت ولقا کا شرف حاصل نہیں تھا، اس لئے والدِمرحوم نے میرے پھوپھی زاد بھائی جناب مولا نا حکیم محمد حسین مرحوم کومیرے ساتھ کردیا، اور چلتے ہوئے بطورِ خاص ہدایت فرمائی کہ:''میاں صاحب بڑے جہاں دیدہ بزرگ ہیں،اورتم ابھی بچے ہو، دیکھو!ان سے ندہبی گفتگو نہ کرنا۔'' والدِمرحوم کواندیشہ تھا کہ اگر میاں صاحب نے اس بچے کو فدہبی گفتگو میں بندکر دیا تو عزیزوں میں ہماری بکی ہوگی۔

الغرض ہم دونوں،میاں صاحب کے متعقر پر پہنچے محفل آ راستہ تھی ،اورمیاں صاحب اس کے صدر نشین تھے۔علیک سلیک کے بعد تعارف کرایا،اور حاضری کا مدعاعرض کیا،میاں صاحب نے حاضری پر اِظہارِمسرت فر مایا کیکن ہمارے معروضے پرتوجہ فر مانے کے بجائے مذہبی بحث چھیڑ دی، اور بڑے معصومانداز میں فرمایا کہ:''اختلاف نہیں ہونا جاہے ، ہم تحقیقی آ دمی ہیں ،تعصبی آ دمی نہیں ، اُمت کواختلا فات نے غارت کر دیا ہے ، تباہ كرديا ہے،ان إختلافات كاحل نكلنا جاہئے۔''وہ دريتك اسى نوعيت كى گفتگوفر ماتے رہے، اور بار باریبی فقرہ دُہراتے رہے کہ:''ہم تحقیقی آ دمی ہیں،تعصبی آ دمی نہیں، اِختلا فات کوختم ہونا جاہے'' وغیرہ وغیرہ۔ بینا کارہ والدِمرحوم کی فہمائش کےمطابق مہربہلب رہا، جب خاصی دیر ہوگئی تو میں نے محسوس کیا کہ شاہ صاحب کی نصیحت و إخلاص کا سلسلہ شب ہجراور زُلفِ مِحبوب كی طرح دراز ہوا جاتا ہے،اس لئے مناسب ہوگا كەموضوع گفتگوكو بدلا جائے۔ چنانچ عرض کیا که: ''میاں صاحب! آپ کس اِختلاف کی بات کررہے ہیں؟ میرے خیال میں تو ہم میں اور آپ میں کوئی إختلاف ہی نہیں' میاں صاحب نے فرمایا کہ:''نہیں بھی! إختلاف توے 'اب بینا کارہ إصرار کررہاہے کہ ہمارے درمیان کوئی اِختلاف نہیں اور میاں صاحب بار بارؤ ہرارہے ہیں کہ اِختلاف تو ہے۔اس تکرار واصرارکوس کرتمام حاضرین ہننے لگے کہاس بیچے کو یہ بھی معلوم نہیں کہان دونوں فریقوں کے درمیان اِختلاف ہے۔ چند کھے پیکرار واصرار جاری رہا،تو میں نے کہا:''ہاں! ذراسا اِختلاف دونوں کے درمیان ضرورہ،بس ذراسااِختلاف 'میاں صاحب نے چونک کرفر مایا:''وہ کیا؟'' عرض کیا کہ:'' کیا بیچے ہے کہ آنخضرت محمد رسول اللّٰه صلّٰی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلّم اللّٰہ

تعالیٰ کے آخری نبی ہیں؟''فرمایا:''بے شک!''

عرض کیا کہ:'' کیا ہی جے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کواور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو قیامت تک قائم ودائم رہنا ہے؟'' فرمایا:''بےشک!''

عرض کیا کہ: ''ہارے اور آپ کے درمیان اِختلاف بس بیہ کہ آنخضرت صلی الدّعلیہ وآلہ وسلم نے ۲۳ سال کی محت و جانفشانی سے جو جماعت تیار کی ، آپ صلی الدّعلیہ وسلم این ویا کہ اور آپ لائی ہوئی ہدایت کو جس جماعت کے ہر دکر کے وُنیا سے تشریف لے گئے ، اور آپ صلی الدّعلیہ وسلم کی تیار کی ہوئی جس جماعت کو آپ صلی الدّعلیہ وسلم کے درمیان اور بعد میں آنے والی قیامت تک کی اُمت کے درمیان او لین واسطہ بنایا گیا ،ہم کہتے ہیں کہ یہ جماعت لائقِ اعتماد ہے ، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت محدرسول اللہ صلی اللّه علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی یہ جماعت لائقِ اعتماد ہو کہ جھی کیا وہ صبح ہے ، اور ان پر اعتر اض اور نکتہ چینی فضول ہے۔ لیجئے ! اس سے خلافت کا جھڑ ابھی طے ہوگیا ، اور باغِ فدک کا قضیہ اور دیگر تمام اِختلا فی مسائل بھی علی ہوگئے۔

اُوراگریہ جماعت لائقِ اعتادٰہیں تھی،جیسا کہآپ فرماتے ہیں،تواس کے نتیجے کےطور پرہمیں تسلیم کرنا جائے کہ:

الف:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ۲۳ ساله محنت ... نعوذ بالله ... رائیگال گئی۔
ب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت ... نعوذ بالله ... به فضول تفہری۔
ج:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے آنکھیں بند کرتے ہی .. نعوذ بالله ... دِینِ اسلام
کا خاتمہ ہوگیا، دِینِ اسلام آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہی فن ہوگیا، وہ آپ صلی الله علیه
وسلم کے بعدایک دن کیا ایک لمح بھی آگے نہیں چلا۔

د:..اگر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تیار کی ہوئی جماعت لائقِ اعتمادُ نہیں تھی تو اس نا قابلِ اعتماد جماعت کے ذریعے جمیں جوقر آن پہنچاوہ بھی لائقِ اعتماد نہ رہا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی لائق اعتاد نہ رہی ،اور دِینِ اسلام کی کسی چیز پر بھی اعتاد ممکن نہ رہا، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دِین کی ایک ایک چیز ہمیں اسی جماعت کے ذریعے ملی ہے۔''
ریم محقول تھی اس لئے سامعین اس سے متأثر ہوئے ،اور میاں صاحب نے اس پر جرح وقد ح نہیں فرمائی ۔ اس کے بعد کچھ مزید گفتگو بھی ہوئی ، جو بڑی دِلچسپ تھی ،اور جس نے بالآخر شاہ صاحب قبلہ کوموضوع گفتگو بدلنے پر آماد ،کردیا، مگر اس کا یہاں نقل کرنا غیر متعلق ہوگا ،اس کئے اسے قلم زدکرتا ہوں ۔

 ۳:..بعض اوقات کسی بڑی چیز کی بنیاد نہایت معمولی ہوتی ہے، لیکن آ ٹارونتائج بڑے دُوررَس ہوا کرتے ہیں ،مثلاً برگد کے درخت کودیکھو کہ کیساتن آوراور کتنا بڑا ہے ،اور اس کی شاخیں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، مگر اس کے بیج کو دیکھوتو وہ رائی کے دانے سے بھی شرمندہ نظر آئے گا۔ یہی مثال اِختلاف کی ہے، اس کا نقطۂ آغاز نہایت معمولی بلکہ غیرمرئی ہوا کرتا ہے،لیکن رفتہ رفتہ اِختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی رہتی ہے۔ یہی قصہ 'شیعه تن اِختلاف' ' کو پیش آیا۔ بونے والوں نے اُمت کے قلوب میں قدرِح صحابہ کاغیرمرئی ج بودیا، رفتہ رفتہ اس کی شاخیں پھوٹے لگیں، اور بڑھتے بڑھتے اس نے ایک ایسے جنگل کی شکل اختیار کرلی جس کے کاشنے کے لئے شاید عمر نوح بھی کافی نہ ہوگی۔ بہی خواہانِ ملت اس ناپسندیدہ اِختلاف اوراس ناخوش گوار فرقہ واریت سے پریشان ونالاں اور متفکر نظرآتے ہیں،اس کےخلاف ہر طرف سے صدائے''الاتحاد!الاتحاد!''بلند ہوتی ہوئی سنائی دیتی ہے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس اِختلاف کا کیاحل نکالا جائے؟ اوراس در دِ بدر را ال كا كياعلاج كيا جائع؟ بيذر و بمقدار بهي خوا مان ملت اور در دمندان قوم کی خدمت میں عرض رسا ہے کہ اس عقدہ کا پنجل کاحل یہی ہے کہ اس ناخوش گوار إختلاف كى جروں كو أمت كے قلوب ہے أكھاڑ پھينكا جائے، اور اس جماعت كو، جو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی ۲۳ ساله محنت اور فیضانِ تربیت سے تیار ہوئی ، لائقِ اعتماد باور کیا جائے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں اسی جماعت کے بارے میں بار بار اعلان فرمایا ہے: '' رَضِیَ اللهُ عَنْهُمُ وَ رَضُوُ اعَنْهُ'' یعنی'' راضی ہوااللہ ان سے، اوروہ راضی ہوئے اللہ ہے۔''

یچق تعالی شانهٔ کی طرف سے ''دوطرفہ رضامندی'' کا اعلان ہے۔ اسی اعلان کا اثر ہے کہ عام طور سے اہلی ایمان جب کسی صحافی کا نام لیتے ہیں تو بے ساختہ ''رضی اللہ عنه ' کے الفاظ ان کی زبان پر جاری ہوجاتے ہیں ، حق تعالی شانهٔ کے اس اعلانِ رضامندی کے بعد کسی شخص کو، جواللہ تعالی پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، صحابہ کرام '' سے ناراضی کا حق نہیں رہتا۔ اور جو شخص اس کے بعد بھی ناراض ہو، وہ گویا اعلانِ خداوندی پر ایمان نہیں رکھتا۔

۳:... شیخ الاسلام حافظ ابن حجرعسقلانی رحمه الله نے "الاصابیة" کے دیباہے میں إمام ابوز رعدرازی رحمه الله کا قول نقل کیا ہے:

"اذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وانما أدّى الينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، ليبطلوا الكتاب والسُّنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة."

(الاصابة ج:١ ص:١٠)

ترجمہ:.. 'جبتم کسی شخص کودیکھوکہ وہ رسول الدّ صلی الله علیہ وہ معلیہ وہ ملم کے اُسحاب میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ فرند بین ہے۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم رسول برحق ہیں، قرآن برحق ہے، اور جو دِین اُسخضرت صلی الله علیہ وسلم لائے، وہ برحق ہے، اور بیساری چیزیں ہم تک صحابہ ؓ نے پہنچائی ہیں، لہذا صحابہ ؓ ہمارے لئے رسالت محمد بیہ (علی صاحبها الف الف الف صلوق وسلام) کے گواہ ہیں، اور بیہ لوگ ہمارے گواہوں کو مجر وح

کرکے کتاب وسنت کو باطل کرنا چاہتے ہیں، لہذا یہ لوگ خود لائق جرح ہیں،اور یہ بدد ین زِندیق ہیں۔''

خلاصہ بیا کہ ہمارا دِین حق تعالیٰ شانۂ کی جانب سے نازل ہوا ہے، اور چند واسطوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، دِین پر اِعقادای صورت میں ممکن ہے کہ وہ ہم تک لائقِ اعتاد واسطوں سے پہنچا ہو، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور بعد کی اُمت کے درمیان سب سے پہلا واسط صحابہ کرام ہیں، اگر وہ لائقِ اعتاد نہیں تو دِین کی کوئی چیز بھی لائقِ اعتاد نہیں رہتی، لہذا صحابہ کرام کے اعتاد کو مجروح کرنا، درحقیقت دِین کے اعتاد کو

2... حق تعالی شانۂ نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو پوری کا ئنات میں سے منتخب فرمایا، اس لئے آپ صلی الله علیہ وسلم زبدہ کا ئنات ہیں، سیّدالبشر، خیرالبشر اور فخرِ اولا دِآ دم ہیں، آپ صلی الله علیہ وسلم کی کتاب'' خیرالکتب' ہے، آپ صلی الله علیہ وسلم کا کتاب'' خیراللادیان' ہے، آپ صلی الله علیہ وسلم کا اُمت'' خیراللادیان' ہے، اور آپ صلی الله علیہ وسلم کا زمانہ '' خیرالقرون' ہے۔ لازماً آپ صلی الله علیہ وسلم کا زمانہ '' خیرالقرون' ہے۔ لازماً آپ صلی الله علیہ وسلم کے اُصحاب بھی دیم میں برسند صحیح آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے:
علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے:

"عن عويم بن ساعدة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تبارك وتعالى الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تبارك وتعالى اختارنى، واختار لى أصحابًا، فجعل لى منهم وزراء وأنصارًا وأصهارًا، فمن سبّهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يقوم القيامة صرف ولا عدل. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، وقال عدل. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبى: صحيح." (متدرك ما كم جسم عنه) الذهبى: صحيح."

صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قل کرتے ہیں کہ بےشک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چن لیا، اور میرے لئے اصحاب کوچن لیا، پس ان میں بعض کو میرے وزیر، میرے مددگارا ور میرے سسرالی رشتہ دار بنادیا، پس جو شخص ان کو گرا کہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ، فرشتوں کی لعنت ، اور سارے إنسانوں کی لعنت، قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگانہ فل ۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فراد کو چھانٹ کر نتی ما اولا و آدم میں سے چھانٹ کر منتخب فر مایا ، اسی طرح لائق ترین افراد کو چھانٹ کر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے منتخب فر مایا۔ اس انتخاب خداوندی کے بتیج میں یہ حضرات ، جن کو صحبت نبوی کے لئے چنا گیا ، اپنی علوّ استعداد اور اپنے جو ہری کمالات کے لحاظ سے انبیائے کرام علیہم السلام کے بعد تمام اِنسانوں سے افضل تھے ، اسی بنا پران کو اللہ تعالیٰ نے '' خیرِ اُمت' کا خطاب دیا۔ پس اگر صحابہ کرام سے بہتر و افضل کوئی اور اِنسان ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت وصحبت کے لئے ان کو منتخب فرماتے ، اس لئے صحابہ کرام گئی تنقیص ضرف '' صحبت نبوی'' کی تنقیص نہیں ، بلکہ اسی منتخب فرماتے ، اس لئے صحابہ کرام گئی تنقیص صرف '' صحبت نبوی'' کی تنقیص نہیں ، بلکہ اسی کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ' کے استخاب کی بھی تو بین و تنقیص ہے۔ اور جو شخص صحبت نبوی کی تحقیر اور اِنتخابِ خداوندی کی تنقیص کرتا ہو ، اس کے بارے میں شدید سے شدید وعید بھی قرین قیاس ہے۔

۱: ... جوبت بنوی کی عظمت تا شیر پرایک دُوسرے زاویے سے غور سیجے احق تعالیٰ شانۂ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدی صفات کو'' سرائِ منیز' بنا کر بھیجا، یعنی نبوت کا وہ آفتاب عالم تاب، جومطلعِ انوار و ہدایت پرتا قیامت درخشاں رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پورا عالم کفر وضلالت کی تاریکیوں میں دُوبا ہوا تھا، یکا کیک فاران کی چوٹیوں سے بیآ فتاب طلوع ہوا تو اس کی کرنیں اَطراف عالم کومحیط ہوگئیں، بزمِ عالم جگمگا اُٹھی، اور ساراجہان بقعہ نور بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسالت مآب نور کا گرق

تھی، جس کی ششرِ ثقل نے سعیدرُ وحوں کو اپنی طرف اس طرح کھینچا، جس طرح مقناطیس آئین پاروں کو تھینچ لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجازِ نبوت نے ان کے قلوب کو فوق العادت جلا وضیا بخشی ، اوران ذرّوں کو آفتاب بنادیا۔ انہوں نے جمالِ جہاں آرائے محبوب کو ایسا جذب کیا کہ ان کا سرایا ، حسنِ محبوب کا مرقع بن گیا، اوران کے رگ و پے سے حسنِ محبوب کی خوشبوئیں بکھرنے لگیں ، اوروہ زبانِ حال ومقال سے پکاراُ گھے:

جے بینا ہوآ تکھوں سے وہ میری برنم میں آئے مرا دِل چیئم مست نازِ ساقی کا ہے ہے خانہ یہاں تک بڑھ گئی وارفگی شوقِ نظارہ جاباتِ نظر سے پھوٹ نکلا حسن جانانہ

بہارِ حسن کو یوں جذب کرلوں دیدہ و دِل میں محبت میں مرا ذوقِ نظر معیار ہوجائے مری آنکھوں میں چشم مستِ ساقی کا وہ عالم ہے نظر بھرکر جسے بھی دیکھ لوں مے خوار ہوجائے

وہ آفتابِ محمدی، جس کی ضیا پاشیاں آج بھی اُمت کے عشاق کے دِلوں کوگر ما اور جپکار ہی ہیں، غور بیجئے کہ جن کے گھروں میں بیآ فتابِ نبوت نور کی کرنیں بکھیر رہا ہوگا، ان کی نورانیت و تابانی کا کیا عالم ہوگا...؟ سبحان اللہ! حضراتِ شیخین رضی اللہ عنہما کی خوش بختی وسعادت کا کیا کہنا کہ وہ آج تک روضۂ مقدسہ میں خورشید بداماں ہیں، اور قیامت تک اس دولت کبری سے بہرہ اندوز رہیں گے:

از پاک دامناں نہ کندحسن احرّ از با آفتاب خفتہ بیک بستر آئنہ

حضرات شیخین رضی الله عنهما، جن کے پہلومیں آج تک آفتابِ نبوّت (صلی الله علیہ وسلم) درخشاں ہے، اور قیامت تک فروزاں رہے گا، ان کی نورانیت و تابانی کا انداز ہ

کون کرسکتا ہے...؟ اور بیسعادت...جس کے مقابلے میں کونین کی نعمتیں بھی ہی ہیں ہیں...ان دونوں بزرگوں کے سواکس فر دِبشر کے حصے میں آئی...؟ فَطُو بنی لَهُ مَا ثُمَّ طُو بنی لَهُ مَا!

حضرات بینی دونی الله عنها، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے روضة مطهره ومقد سه میں مدفون ہیں، اور بیدروضة شریفه و بقعة مقدسة ' رشک صد جنت ' ہے، اور حضرات شیخین اسی ' رشک صد جنت ' ہیں کو اِستراحت و آسود ہ خواب ہیں۔ اور جنت کی شان بیہ کہ جو شخص مرنے کے بعداس میں ایک بار داخل ہوجائے، اسے وہاں سے نکالانہیں جاتا، پس جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان اکا برکومدت العمرا پی معیت کا شرف عطافر مایا، اور برخ میں بھی ان کو این پہلوئے مبارک میں جگہ دے کر بقعة مبارکہ اور روضة مقدسه میں برزخ میں بھی ان کو این تو یقین ہے کہ فردائے قیامت اور جنت الفردوس میں بھی ان کو شرف معیت بخشا، تو یقین ہے کہ فردائے قیامت اور جنت الفردوس میں بھی ان کو شرف معیت نصیب ہوگا، وَ اَوْ کُر ہَ الْکَافِرُونُ نَ…!

آنال که بنظر خان را کیمیا کنند آیا بود که گوشته چشمی بما کنند صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی حَبِیْبِهٖ وَآلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاتَبَاعِهٖ وَبَارَکَ وَسَلَّمَ

2:..شیعه حضرات جن اکابرکو'' اَئمَهُ اہلِ بیت'' کہتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ اہلِ سنت کے اکابر ہیں۔ حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کا شار خلفائے راشدین میں ہے جو جماعت صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہما، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول اور جوانانِ اہلِ جنت کے سردار ہیں۔ ان کے بعد کے اکابر بھی اپنے ملیہ وسلم کے پھول اور جوانانِ اہلِ جنت کے سردار ہیں۔ ان کے بعد کے اکابر بھی اپنے دور کے اکابر وافاضل اہلِ سنت تھے، اہلِ سنت کے نزد یک ان تمام اکابر کی محبت جزو ایکان ہے۔ اس ناکارہ نے ''اِختلاف' کی جنہ کوان الفاظ برختم کیا تھا:

"میں تمام آل و اُصحاب کی محبت وعظمت کو جزو اِیمان مسجمت ہوں، اور ان میں سے کسی ایک بزرگ کی تنقیص کو، خواہ

اشارے کنائے کے رنگ میں ہو، سلبِ ایمان کی علامت سمجھتا ہوں۔ یہ میراعقیدہ ہے، اور میں ای عقیدے پرخدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا جا ہتا ہوں۔''

زیرِقلم رسائے میں شیعہ روایات پر گفتگو کرتے ہوئے اگر کوئی ایبالفظ نظر پڑے جس سے ان اکابر کے حق میں ادنی سوءِ ادب بھی متر شح ہوتا ہو، توسمجھ لینا چاہئے کہ بیر گفتگو شیعہ روایات کے مطابق ہے، ورنہ بینا کارہ اس سے سوبار براءت کا اظہار کرتا ہے۔

۸:..اس نا کارہ نے ہر بحث میں جناب محرمحن الاجتہادی صاحب کے خط کے متعلقہ اقتباس درج کردیئے تھے،اس کے باوجود مناسب سمجھا گیا کہ ان کے پورے خط کا عکس رسالے کے شروع میں درج کردیا جائے کیونکہ علمی امانت کا تقاضا ہے کہ جس شخص کی تحریر پر گفتگو کی جائے ،اس کی تحریر کا پورامتن قارئین کے سامنے آجائے ۔اس لئے پہلے آپ اجتہادی صاحب کے گرامی نامے کاعکس ملاحظہ فرمائیں گے،اس کے بعداس ناکارہ کی بجہادی صاحب کے گرامی نامے کا تحریر ملاحظہ فرمائیں گے،اس کے بعداس ناکارہ کی بحج تحریر ملاحظہ عالی سے گزرے گی ۔ حق تعالی شانہ محض اپنے لطف سے اس عجالے کو قبول فرمائیں اور اپنی رضا و محبت اور اپنے محبوب و مقبول بندوں کی رفافت و معیت نصیب فرما کرا ہے اس ارشاد کا مصداق بنادیں:

"يَلَايُهُ النَّفُسُ الْمُطُمَئِنَّةُ. ارُجِعِيُ إلى رَبِّكِ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً. فَادُخُلِي فِي عِبَادِي وَادُخُلِي جَنَّتِي "

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيُنَ وَعَلَى اِخُوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّيُنَ، وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الطَّيِبِيْنَ الطَّاهِرِيُنَ.

## فهرست

| ٣   | مقدمهمقدمه                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|
|     | بابواق                                                       |
| ra  | عقيدة إمامت                                                  |
|     |                                                              |
| 24  | پہلی بحث: عقیدۂ اِمامت، شیعیت کی اصل بنیاد ہے                |
| ٣٧  | عقیدهٔ اِمامت خودشیعه کی نظر میں ، پہلی وجہ                  |
| 2   | عقيدهُ إمامت برتمام انبياء سے عہد ليا گيا                    |
| ٣9  | انسان بس عقید ہُ اِ مامت ہی کے مکلّف ہیں                     |
| 14. | شیعه تنی اِفتر اق کا نقطهٔ آغازمسکلهٔ اِمامت ہے، دُ وسری وجہ |
| 2   | شیعیت کے تمام اُصول وفروع کامدار'' إمامت'' پرہے، تیسری وجہ   |
| ٣٦  | شيعه کالقب'' إماميه''، چوهی وجه                              |
| 72  | وسرى بحث: عقيدة إمامت كاموجداة لعبدالله بن سبايهودى تقا      |
| ۵٠  | کیاعبداللہ بن سبا کا وجو د فرضی ہے؟                          |
| ۵۵  | ابن ِسباکے نظریات اور اس کی تعلیمات                          |
| 44  | آخر میں ایک لطیفه، ایک شکوه اور ایک شکریه!                   |
| 44  | ایک فقرے میں تین تبدیلیاں                                    |
| 49  | نیسری بحث: عقیدهٔ إمامت جمّم نبوت کے منافی ہے                |
| 41  | پہلاعقیدہ: إمام، انبیاء میہم السلام کی طرح معصوم ہوتے ہیں    |

|     | دُ وسرا عقیدہ: إمام، انبیائے کرام علیہم السلام کی طرح منصوص من اللّٰہ                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 40  | ہوتے ہیں                                                                               |
|     | تيسراعقيده: انبياء يبهم السلام كي طرح إمامول پر بھى إيمان لا نا فرض ہے اور             |
| 44  | ان کاا نگارگفر ہے                                                                      |
|     | چوتفاعقیده: اَئمَه کی غیرمشر وطاطاعت بھی ،رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرح<br>وض به |
| Al  | فرض ہے                                                                                 |
| 1   | یا نچوال عقیدہ: اِمامول کے معجز ہے                                                     |
| 19  | چھٹاعقیدہ: اُئمَہ پروحی کا نزول                                                        |
| 91  | ساتوال عقيده: أئمه كوتحليل وتحريم كاختيارات                                            |
| 1+1 | آئھوال عقیدہ: اُئمہ کواَ حکام کے منسوخ کرنے کے اختیارات                                |
|     | نوال عقیدہ: اُئمَہ کا مرتبہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے برابراور دیگرانبیاء کیہم     |
| 1•٨ | السلام ہے بالاتر ہے                                                                    |
| 110 | إماميه درحقيقت ختم نبوّت كے منكر ہيں ،اس پر چارگواہ                                    |
| 110 | ىپىلىشهادت:شاە ولى اللەمحدث دېلوگ                                                      |
| 114 | دُ وسرى شهادت: شاه عبدالعزيز محدث دہلوگ <u>ٌ</u>                                       |
| 114 | تىسرىشهادت:علامه باقرمجلسى                                                             |
| 119 | چۇھىشھادت: شيخ مفير                                                                    |
| 171 | چوتھی بحث: اُئمہ کے حیرت انگیزعلمی کمالات                                              |
| 171 | اً ئمّہ کے علمی کمالات کے بارے میں شیعی عقائد                                          |
| 111 | پېلاعقىدە                                                                              |
| 177 | دُ وسراعقيده                                                                           |
| 122 | تيسراعقيده                                                                             |
| 110 | چوتفاعقيده                                                                             |

| 127  | يانجوال عقيده                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 119  | چصاعقیده                                                      |
| 11-  | ساتوال عقيده                                                  |
| 1111 | آ محفوال عقيده                                                |
| 122  | نوال عقبيره                                                   |
| ١٣١٢ | دسوال عقيده                                                   |
| 124  | گيار <i>ڄوالعقيده</i>                                         |
| 12   | يار جوال عقيده                                                |
|      |                                                               |
| 11-9 | پانچویں بحث: اَئمَہ کوکن کن ذرائع ہے علم حاصل ہوتا ہے؟        |
| 114  | پېلا ذريعه: کتاب وسنت                                         |
| اما  | دُ وسراذ ربعه: کتبِ سابقه                                     |
| اما  | تيسراذربعه: رُوح القدس                                        |
| اما  | چوتھاذ ربعیہ: رُوحِ اعظم                                      |
| اما  | يانچوال ذريعيه: الصحيفة الجامعة                               |
| 144  | چ.<br>چهڻا ذريعه علم جفر                                      |
| ١٣٣  | ى<br>ساتوال ذرىعية بمصحف ِ فاطمه                              |
| ١٣٣  | مصحف ِفاطمه کیا چیز ہے؟                                       |
| ١٣۵  | تر معنی باید ،<br>آنه هوال ذریعه: نور کاستون                  |
| 1174 | نواں ذریعہ: فرشتوں سے بالمشافہ ملاقات                         |
| 102  | دسواں ذریعہ: فرشتوں کی طرف سے إلهام وإلقاء                    |
| 1179 | گیار ہواں ذریعہ: ہفتہ وارمعراج                                |
| 10+  | یار ہوں دریعہ: شبِ قدر میں نازل ہونے والی کتاب                |
| 101  | ې را دول د رييه ه سبو مروس د ما ب<br>تير ه وال ذريعه علم نجوم |
| 14   | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                       |

| چھٹی بحث: اِمامت، نیابت ِنبوت ہے یا نبوت سے بالاتر؟                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| شیعہ مذہب کے غالبانہ عقا کداور حضرات ِخلفائے راشدین کی کرامت                      |
| پہلاغلق: اَئمَه،انبیائے کرام سےافضل ہیں                                           |
| دُوسِ اغلق: أَيْمُه، انبيائِ كرام عليهم السلام سے زيادہ علم رکھتے ہيں             |
| تيسراغلوّ: انبيائے كرام عليهم السلام اورديگرسارى مخلوق كى تخليق أئمه كى خاطر ہوئى |
| چوتھاغلق: انبیائے کرام علیہم السلام سے بارہ إماموں کی إمامت کاعہدلیا گیا          |
| بإنچوال غلق: انبيائے كرام عليهم السلام كونية ت إقرارِ ولايت كى وجهے ملى           |
| چھٹا غلق: اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام علیہم السلام سے اور دیگرمخلوق سے طوعاً و    |
| كر بأولايت ِأنمَه كاإقرارليا                                                      |
| ساتوں غلق: انبیائے کرام علیہم السلام اُئمہ کے نورے روشنی حاصل کرتے تھے            |
| آ تھواں غلق: قیامت کے دن حضرت علیٰ تمام انبیائے کرام علیہم السلام سے              |
| آ گے ہوں گے                                                                       |
| نواں غلق:  قیامت کے دن حضرت علیؓ کی کرسی عرشِ الٰہی کے دائیں جانب اور             |
| اُنبیاء کی کرسیاں بائیں جانب ہوں گی                                               |
| دسواں غلق: انبیائے کرام علیہم السلام کی وُعا کیں اِماموں کے طفیل قبول ہو کیں      |
| گیار ہواں غلق: حضرت آ دم علیہ السلام کو إماموں کے مرتبے پر حسد ہوا ، اس           |
| لئے ان کوسزاملی اوراُ ولوالعزم انبیاء کی فہرست سے ان کا نام خارج کر دیا گیا       |
| بار ہواں غلق خضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو پہلے نبوت ، پھر خلت ، پھر إ مامت        |
| دى گئى                                                                            |
| تیر ہواں غلق: حضرت کلیم اللہ کو''حُلَّهُ اصطفا'' إماموں کی ولایت کی وجہ ہے        |
| پېنايا گيا                                                                        |
| بود ہواں غلق: اگر موی علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر اُئمہ کی طاعت                |
| واجب ہوتی                                                                         |
|                                                                                   |

|     | پندر ہواں غلق: حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت علیؓ کی إمامت میں شک         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 199 | کیا،اس کئے بیاری میں مبتلا ہوئے                                           |
|     | سولہوال غلق: حضرت یونس علیہ السلام نے ولایت علیؓ سے اٹکار کیا تو مجھلی کے |
| *** | پیٹ میں قید کئے گئے۔                                                      |
|     | ستر ہواں غلو: حبِ علی اتنی برسی نیکی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان     |
| 1.1 | نهیں دیتا                                                                 |
| 4.1 | اً تھارواں غلق: اُزواجِ مطہرات یکی طلاق علیؓ کے سپر دکھی                  |
| 4.1 | اُنیسوال غلق: کربلاکی تخلیق کعبہ شریف سے پہلے ہوئی                        |
| 4+4 | ساتویں بحث: إمامت میں ألوہیت کی جھلکیاں                                   |
| 4.4 | ا:زمین الله کی ہے یا اُئمہ کی ؟                                           |
| r+A | ٢: جِلا نااور مارنا                                                       |
| r.A | ٣:اوّل وآخر، ظاہر و باطن                                                  |
| r•9 | ٣٠: سينوں كے بھيد جاننا                                                   |
| 1-9 | ۵:روز جزا کاما لک                                                         |
| 11+ | ٢: فشيم الجنة والنار                                                      |
| 11+ | ۷:کائنات کے ذرائے پر تکو بی حکومت                                         |
| 111 | آ تھویں بحث: کیاعقیدہ َ اِمامت دِین وملت کی حفاظت کا ذریعہ بنا؟           |
| 111 | شیعه کے نز دیک ابوالائمہ ﷺ ہے بھی دِین وملت کی حفاظت نہ ہوسکی             |
| 777 | دُ وسرے أَنْمَه كَى إِمامت                                                |
| 220 | ویں بحث: خلافت ِراشدہ واقعی اِ قامت ِدِین کا ذریعہ ثابت ہوئی              |
| 220 | ا:'[مامت'' کے معنی                                                        |
| 277 | اوّل:''إمام'' ببمعنی''خلیفهٔ برحق''                                       |
| 227 | دوم:' إمام'' بمعنی'' دِینی مقتداو پیشوا''                                 |

| 277 | ءوم:''إمام''بمعنی''صاحبِإقتدار''                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 277 | ا:' إمام' بمعنی' خلیفه' کا تقرّ رمسلمانوں کی ذمه داری ہے               |
| 227 | ۳:خلیفه کا اِنتخاب اہلِ حِل وعقد کی بیعت سے ہوتا ہے                    |
| 2   | ٣: إمام اوّل حضرت ابوبكرصديق "تقے،حضرت على مرتضى بيں                   |
| *** | خلفائے راشدین مسلمانوں کے منتخب إمام اوراللہ تعالیٰ کے موعود خلفاء تھے |
|     | يبلى پيش گوئى: مظلوم مهاجرين كوتمكين في الارض نصيب هوگى اور وه إ قامتِ |
| *** | دِین کا فریضہ انجام دیں گے                                             |
| ٢٣٢ | دُ وسری پیش گوئی: اہلِ ایمان ہے اِستخلاف کا وعدہ                       |
| 227 | تیسری پیش گوئی: مرتدین ہے قال                                          |
| 10. | چۇتھى پېش گوئى: خلفائے ثلاثةً كے حق میں                                |
| rrr | قرآنی پیش گوئیوں کی تائیداُ حادیث ِنبوییہ سے                           |
| 44  | ان پیش گوئیوں کی تائید میں جنابِ اَمیر ؓ کے اِرشادات                   |
| 102 | خلافت ِراشده کی پیش گوئیاں کتبِ سابقه میں                              |
| 102 | ا:حضرت صدیق سے بارے میں پیش گوئی                                       |
| ran | ٢:فتح بيت المقدس كاوا قعه                                              |
| 109 | ٣: حضرت عمر رضى الله عنه كاايك عجيب واقعه                              |
| 777 | دسویں بحث: إمام غائب کے نظریے پرایک نظر                                |
| 149 | نظر بازگشت                                                             |
| 194 | اِ مام مہدیؓ کے بارے میں اسلامی تصور                                   |
| 799 | گیار ہویں بحث: عقیدۂ إمامت پرتقیہ کا شامیانہ                           |
| r.1 | يها مديث                                                               |
| m•r | دُ وسري حديث                                                           |
| ٣٠٢ | تيىرى حديث                                                             |

| ·***        | 11 8 3 3 4 4 8 8 3 3 4 4 8 8 8 4 8 8 8 4 8 8 8 4 8 8 8 8                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r.</b> r | چۇتقى حدىث                                                                           |
| r.0         | يانچويں حديث                                                                         |
| r.∠         | تقیہ کے ہولناک نتائج                                                                 |
| rrr         | فسان ایک نفیس بات                                                                    |
| ~~~         | ف ۲۰ دُ وسرى نفيس بات                                                                |
|             | بابدوه                                                                               |
| rrr         | معابه کرام رضوان الله علیهم<br>صحابه کرام رضوان                                      |
| rra         | بحث ِاوّل: إنتاعِ صحابةٌ                                                             |
| rra         | تمهیدی نکات کا خلاصه                                                                 |
| rry         | حافظا بن حزمٌ اور صراطِ متنقيم                                                       |
| 27          | "صراطِ متنقیم" صحابی کاراستہ ہے،اس کے مزید دلائل                                     |
| 271         | پېلې آيت                                                                             |
| rrr         | دُ وسرى آيت                                                                          |
| ***         | تيسري آيت                                                                            |
| TTA         | چۇقى آيت                                                                             |
| mm9         | صحابه كرامٌ من حيث القوم                                                             |
| TOA         | خلفائے راشد بن کا اِجماع                                                             |
| ٣٣٩         | خلفائے راشدین کے فیصلے بھی اِ جماع ہیں                                               |
| rar         | خلفائے راشدین کے فیصلوں کے برحق ہونے کا قرآنی شبوت                                   |
|             | علقائے راسمارین سے پیملوں سے برس ہوئے 8 مرا ہی بوت<br>صحابہ کرام م واجب الانتباع ہیں |
| <b>F</b> 32 |                                                                                      |
| 200         | پہلی بحث: اِتباعِ صحابہؓ واجب ہے،اہلِ علم کا مسلک<br>سرع کہ ق                        |
| 200         | إجماع سكوتي                                                                          |

## 

| 202          | إجماعٍ مركب                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٣          | ايك شكايت                                                                  |
| 246          | ابنِ حزمٌ کے نظریۂ تقلیدِ صحافی پر تنقید                                   |
| ٣4.          | حضرت ابوبكررضي الله عنه كي خطا كاوا قعه                                    |
| 720          | حضرت عمررضی الله عنه کی تأویل کا واقعه                                     |
| r27          | ابوالسنابل رضى الله عنه كاوا قعه                                           |
| T22          | حضرت على رضى الله عنه كافتوى                                               |
| MAI          | دُ وسری بحث: صحابہ کرام ؓ واجب الانتاع ہیں ،اس کے نقلی دلائل               |
| MAI          | إنتاع صحابةً قرآنِ كريم كَى نظر مين                                        |
| MAT          | پہلی آیت<br>پہلی آیت                                                       |
| ٣٨٢          | دُ وسری آیت                                                                |
| 710          | تيىرى آيت                                                                  |
| <b>T</b> 12  | چوهی آیت<br>چوهی آیت                                                       |
| MAA          | ا تباع صحابهٔ احادیث نبویه کی روشنی میں                                    |
| ۳۸۸          | پہلی ً<br>پہلی حدیث                                                        |
| <b>17</b> 09 | دُ وسري حديث<br>                                                           |
| ۳91          | تيسرى حديث                                                                 |
| mam          | چونخى حديث<br>چونخى حديث                                                   |
| ٣٩٨          | چین عدیت<br>حضرت علی رضی الله عنه کاارشاد                                  |
| <b>790</b>   | حضرت عبدالله بن مسعود گاارشاد<br>حضرت عبدالله بن مسعود گاارشاد             |
| m92          | حضرت عمر بن عبدالعزیز ٔ کاارشاد                                            |
| r99          | سرت سربی عبرہ سریر ہارساد<br>تیسری بحث: اِنتاع صحابہؓ کے وجوب برعقلی دلائل |
| arni kak     | يىرن.ت بېرپ خابەھ دوجوب پر جادلان<br>چۇھى عقلى دلىل<br>چوھى ع              |
| 4.4          |                                                                            |

## ·\*\* TT 83%-\*\*\* 83%-\*\*\* TIEL. 83%-

|        | بحث ِ دوم: حضرات ِ صحابہ کرام ؓ کے بارے میں                   |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 111    | سني اور شيعه عقبيره                                           |
| ۱۱۳    | صحابہ کرام ﷺ کے بارے میں اہلِ سنت کے نظریات                   |
| ١١٣    | صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں اہل تشیع کا نظریہ     |
| 41     | اہل تشیع کے ممدوح صحابہ کا حال                                |
| rra    | حضرت عبال اورابن عباس                                         |
| PYA    | صحابہ کرامؓ کے بارے میں شیعہ کے آٹھ اُصول                     |
| ۴۳۰    | ا: . صحابه کرام اورمنافقین                                    |
| ٣٣٢    | قرآنِ کریم کی شہادت که مهاجرین وانصار میں کوئی منافق نہیں تھا |
| ٣٣٢    | يبلى شهادت                                                    |
| ٣٣     | دُ وسري شهادت                                                 |
| ماسام  | تيسرى شهادت                                                   |
| مهم    | چوتھی شہادت                                                   |
| 444    | ابوبكررضي الله عنه "صديق" تقے                                 |
| الماما | ابو بكرصديق اورعمر فاروق رضى الله عنهما                       |
|        | حضرت عثمان ؓ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک سے بیعت  |
| الماما | کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| لداداد | ۲: صحابه کرام اور مرتدین                                      |
| 447    | جن صحابةً نے مال وجان کے ساتھ جہاد کیاوہ اِرتداد ہے محفوظ تھے |
| 4      | ٣: . صحابه کرام معصوم نہیں تھے الیکن محفوظ تھے                |
| rar    | پېلا واقعه                                                    |
| rar    | دُ وسراوا قعه                                                 |
| raa    | تيسراوا قعه                                                   |

| 201                      | صحابہ کرام ﷺ ہے معاصی کے صدور کی تکوینی حکمت                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 44                       | ٣:مشاجرات ِ صحابة ً                                            |
| MAD                      | ۵:فآويُ عزيزي مين "الصحابة كلّهم عدول" كي بحث                  |
| $\gamma \Lambda \Lambda$ | ٢:'' مقام صحابه''ازمفتی محمد شفیعٌ                             |
| 497                      | صحابہ گی سیرت ،سیرت نبوی کا جز ہے                              |
|                          | بابيسوم                                                        |
| ~9~                      | شيعها ورقر آن                                                  |
| 494                      | کسی شیعہ کا قرآن پر ایمان نہیں ، نہ ہوسکتا ہے ۔ اس کی تین وجوہ |
| 494                      | پہلی وجہ:راویانِ قرآن . بعوذ باللہ جھوٹے تھے                   |
| 499                      | شیعوں کے قرآن پر ایمان نہ ہونے کی دُوسری وجہ                   |
| 0+1                      | شیعوں کے قرآن پر ایمان نہ ہونے کی تیسری دجہ                    |
| 0.0                      | قرآنِ کریم میں کم کئے جانے کی روایات                           |
| ۵۱۲                      | قر آن شریف میں بڑھائے جانے کی روایتیں                          |
| ۵۱۵                      | قرآن شریف کے حروف والفاظ کے بدلے جانے کی روایتیں               |
| 01+                      | علمائے شیعہ کے تینوں اِقرار                                    |
| ٥٣٣                      | شیعوں کے مشائخِ اُربعہ جوتحریف کے منکر ہیں                     |
| 009                      | ان شیعہ اکابر کا اِنکار تحریف محض تقیہ پر بنی ہے               |
| ۵۵۳                      | پاک وہند کے شیعہ اکابر کاعقیدہ                                 |
| ۵۵۲                      | ترجمه مولوي مقبول احمد د ہلوي                                  |
| ۵۵۸                      | ترجمه سيّد فرمان على                                           |
| ۵۵۹                      | ا:آیت تِطهیر میں تحریف                                         |
| ٠٢٥                      | ۲: آیت ِ رحمت و بر کات میں تحریف                               |
| 245                      | ٣: سورهُ الم نشرح مين تحريف                                    |

#### 

| ۵۲۷ | ٣: تجريف شده قرآن كي تلاوت كرو! إمام كاحكم                  |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 049 | ۵:آيت "وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ" مِين تَحْرِيفِ            |
| 025 | ٢:آيت "هلذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسُتَقِيمٌ" مِينْ تَحْرِيفِ   |
| ۵۲۳ | ترجمہ فرمان علی کے اقتباسات کا خلاصہ                        |
| ۵۷۵ | قر آنِ كريم ميں شيعه كى باطنى تأويلات اورتحريفِ معنوى       |
| ۵۸۵ | ''مرآ ۃ الانوار'' سے باطنی تأویل کے چندنمونے                |
| ۵۹۵ | ترجمه مقبول على سے تأویلِ باطنی کی چندمثالیں                |
| ۸۹۵ | جناب إجتها دی صاحب کے چندلطائف                              |
| 411 | باب چہارم                                                   |
| 711 | ا:حديث "أصُحَابِي كَالنُّجُوُم"                             |
| 411 | ٢:حديث "إختلاف أمّتي رحمة "                                 |
| AIF | س: نظرياتی اختلاف                                           |
| 44. | ٣ حضرت ابوبكرصديق" ' أتقي ه ' تص                            |
| 44. | ٥:حضرت على كارشاد: "خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر " |
| 414 | ۲: شیعه کلمه اوراً ذان                                      |

## حضرت على كرتم اللهدوجهه كاارشاد

حضرت على رضى الله عنه تواتر كساتھ ثابت ہے كه آپ نے اپنے دورِ خلافت میں اور دارالخلافہ كوفہ میں خطبہ دیا، جس میں فرمایا كه: "لوگو! بے شك آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے بعداس أمت میں سب سے افضل ابو بكر ہیں، پھر عمر، اورا گرمیں تیسرے كا نام لینا چاہوں تو لے سكتا ہوں۔"

اورآپ ہے بیہ میں مروی ہے کہ منبر سے اُترتے ہوئے فرمایا:'' پھرعثمان، پھرعثمان۔'' (البدایة والنہایة ج:۸ ص:۱۳) مير مكتبرعهادالإسبام معردليب بسنه مدين لاي



البيده محمد من الاختصادي

بسم المكث الرطن الرحيع

حفرت موادی فیدنج سٹ اوصیا فزی صاحب تھا۔ ستے اسٹہ السعین مبلول بٹ لٹم الشرین ۔ السعم مشیکم ورحۃ اسٹر ۔

اسبه كرود بخلاق بنبه فئ نغله الحدائه يما يما يما يما يما الما المان دست كا ما شن يما المرك سامل اردان من الله المامة على المسيم المسيم المرس الريث الناد الدسادة لكركانلاه المائلة - بميان يتين تناكر آب جیا مان رنایش ادن بنرنسنیت این دحیت کم کم بین نکدشتا امدیس بی کر اسپ فتیق کا طبسواد استیفایدعلم م سائل كابات تسبات عدد مها كالمها يمل التراسة تبدير ليالي بهد ما عام يداكه دين الجركاب المنقفوات ادرما إستنبه كامراد ديلهم يزمعده بين بعليدكر معد لخروي كره إ بهراستان برسلود كم ي ميا انتهال وكد برواجه كراب كالإبراكريم تشهدات الب سنت نافركيات مه إلكل نعد ثابت به يا الدينه بعيمكم فرقة والبرائنا يمشير ٤ ت ل ك تشيِّد كيه بني آب خبه سرويا إن اس فده ك ك غرب كالدى يمي - ابتدادي بن خلاد كاآب غراب لري فرماكري بِ اسرل الله تدري زه لأب ان بري خاص محتظري سكن به امد با كامده شلا دكت بت كارب ميان برب شياد سنا انهار كريمة " بيانده باشتاب بركا به كرس لا ابن سنت كانز ديك استاع معابط توطعدته ويجن المئل شه لان يسيئي نفرا ديمنا م ك إداش ب دروم ذكا باست فرا به احتمادات ب سنادت مهذك المث من ميث المقدم الكا تباع كا على ملاق في وباجا كما ١١ واب علم نه ابن كذب الدعام ١٥ ين أسمانه كالنبرم ... " كل تعنين بيدج باني تكس بين الي ينينا ان عدم خبر ذم لك خاص المربر براس ل الشاطرات لريرك و ملكيف جوز تشيدهم ميندون ديسينجان و نيز دحال قبل دعك ترت باب فام الانستان (١٥٠٠) سائات ان دمر، به عزان بأمر به من مند وسرمت اسعام وداخران ان بكرواشط فانشيرفتره دكذب مرف تأريل تأ ديد ف الرق دغطا أبالسنابل فانتباأتش سببا فالعقة فمن المعل المستنع الاق الايمرز امبئة ألن يكرن عليه السلام بأكريا شاع به ندأ خبر اندخول ا به عمر بایشنا بری کرار و و ب ب ب مربع ا در من مهده جرام تعدید کی بن اجتمال ت معابع کرمدیث و نا نال مرز چا چاچ می شان کا دیا عامد نامت کا در که یا گا- بادانی مدایت برداه کنت برنا مداری سنت کا فزدیک تی بت > - لغرى جارة ب اسرال ترب شايد مي كرند كل بسارت كرسكين - امشاع حا بينوع ا تنا ع حما بدملت كل د تكومام خالاب كاب لد ز من دنش اسك من ديني - به > برو كري جر شهر كاكم "اختدف است دحة" دند بعد ؟ - خاستند سي كر اس بر كام بي كالد تربح سائل، بسبر درنی کا نزمیک نوا مغرت معدالیت می بنید - کافته اعاما مناهیک اید قال دویس میردن مذالدین دم ا لذ در سن سندمي دد نسبت مه سرينوع - دا طرح الليخ وكريان نسلات فالليقد من تمنسيدانهينادي (ق. ۱۹۲۷) وقال الملامة

ابنا عنه من الوطام ل اصل الأمكام (۱۹/۳) جداً ن المشير إلى انتدليس جعيث ؛ و لمذا من اشد تول بكرن • لا نند وكان الاختصار معذ منان الاتنا ل سنعاً • ومذا على يتواندسم • لا نند يس إذا الناق الواضات وابيره لا رحدً أوسندا -وانتحاضات الدب بهت سن الحير بربعه كران جدا به فرقت كادان با قصص جرؤ ديا به بهت به دا بها بالتوميرت بربه ادر باستُو انديم بي نشر كري به نا بنوشنده بالرقع في من كري لا بل دع غيراس لم كر باتيما كوعترات الكونهام ؟ -

اب کرمونات طید فرق کاعت کی مشعق پیشی خدمت ہیں ۔ اے یہ کا لفوانسا نے امنی مدولا فرا بل کے ۔ تیل اس کا کہ اما ت ندھ سندن کرمون کرب چند باتیں کا ہوگائش گذائد کیا دیتے ہیں ۔

١- لرا ي بيد جاجى قارمعازى كا مترىب مصديه به يه عاد نفروت ادرسائي نعتمد كى بين بنياد يه .

۲- ښکريم لدمسلفل مل الله عيد ما مع دسم که ارشاده ت جر سنو مجع عاقاب نهاده کمانو چېرکا طرح نميت ارد واجهانهاي ۲- ساديث که جرموده بي دح ۱ شميره سعيصرددويها به مدج که احاديث يي مينزه انهب کرجت بني سمب جاتا بشکر ميم ماديات کرب حشارده اجب ادد نباج ميل جانانه در مشقاد يا انتقاد عدن احاديث کرا نفرت کی مشدر ادر ميم تزينه احاديث افراً ما اي کرنيه ت پر برکما چانا به ادر مرز مج اما ديث کرجه اختهار کهيمانه به ..

٥- جرمب كن دا ؟ ع سنوجي عالبت برده كجدي خليدسما عه سقعم دخلف بنيام سكنَّ -

ا به خابی کتاب انتین است به مندوستنیم میه لرجاره و به دا دههدا کراندت ا در مطات ایرکر د کردن است مه ایم کرکت دست به افزان اختیا اخت

صفرود ب برا ب نا صفرت من کا مرد فع کا مواد دوجه استاکو تا ششند اکا با نبیان نبیاکی به مانک به دید نبشت مغزت منا صبعت د می ستبرات ب ب سندن نبیا بی داو ا برک به مواد اردا شناه ب دین و با شاعات مرح آن .

اس مند کا آندی دارد سفیت برا بید یا گفتاه گیا چار میساند با سای به دی مید خطرت شان دخ که اصد دکتا ادرا ب کا دن کا ب با حد فرد شیر کا مرجوع - با ده د فی دائا گایا ت جا برص حد کی به به به به عدائد فینیتاً می ند امه سن ند میساند ب کا دج دم کا الکا دکیا جا بیز با که ایک تن فرن کو از بره کا خیال بین اصلای بیشکته بی کیدند با طریک منده بهس تماشی ما گواد به بین سائل اسالی نشوا به بین انتیال کو از بره کا خیال بی بر ما د بنیا که ده اس قداد بیش نشوکری راج - هید شدیب ما کا در نفر بات ارد منده سائل کا سنش شکت با جس بر د میداند بین با برای وجرد به دید از می نفر بات کر بین کرک ایش با بدر حبت بیش کی باتا جا - ما ناط فتر اکه است بات کر وجیم کرب به کل مستدی ما در کا بیا بات حداستدی کرنا به کل نفر بات می است مال کا بین با برای میش کی کتب پگری کرنا جا اگر شدر ذری بر برا شرب باکر می که میشیت ما برای بی از انتران برای که نفر بات می در کورک با ب

سندرہ کا آخرں مبزہ مدا ہے خا شائوشیرکی ہیاں گرہ شماع کیا ہے۔ یہیں حریث بھکر آپٹے حراباز بان ہے سعادر پر قدرت اکو کا باوج و شہرت لڈک کا برن کا سن مد ذکیا در جربائی معا ہے مشہدر یہاں ہا بیکر بنبٹی تام کھوڑالیں ۔ لفوخ احلت کا سنتی جرفار نزسا کی آپ نے غربا گھ اس کا سنتی چذ بائے مرمل ہیں ۔ حدث ان کا سیکر جانب منہ ہ

یں نفرخ اناست کر آ ب ند مذہب شید کا آسواہومسرل قرار دیا ہے معرفتہ مشید متا نے کا تین میں مشیدہ است کا غیر یا نیاں ہے جسکی ترتیب ے ج ماہ ترسے رہم خیرت رہم ا شعاد رہم عدل علی اماست - صل حدیود مسلوط اوروں ہے ۔

وی ؟ پ کافریرت بن نزمنه می کر نفوع ده ست میتها نمیم نبیت پرایک طرب به میڈشال ؟ پ کرم؛ یت داند - به رید نزدیک بن کرم حدملاقا این میدارش میداملیب سن استان میدد میر - بنره طرمی فاق البینین آن اردم برمی اس مقیده به متریت بوده ما فرهٔ پرمدم ت خابج به -منبرد فیر مندرسد دیرس بنرنزیر می ایمیون ب مدی احتاب کی جامید بی این با بادکر کافت کمه بی و دخامانهیین ) آن دا خراه بیش ششد امنی آ بد نشریت با قیدة ان بردادین دست منشقه مد سعوت استان مسید دا می اختصاب مد بین سائرا ارسیس دی بدس ۱۲ بر قداده ب

العظ مة المهة السيد الراسيم المديوي الزنجان ابن كما - عنا أداده عاسية الاثن عشرية وص ٥٥٦ كم قديرنزاخ بي ١ إن الشيدة الدما سية الاثن مشربة المستقدة ناجي الدنباي والذي نس عيم المثراً ناطريم والعرسول النائم رسس من المشر دميا وه المترمان أرسلم مشد ومدة المئن المسية . وأن مداج به سبراشد منا تراوي و المعمالة أن الحريج ، ما كان عدما كما احد من رجا مكم ومكن رسول المشر وخاتم البنين . مسرة تم البنين وسيد الرسل المحيال سبرات المعالم و المقال المريم من كل بي بي إيلينا بني بسر كيد آب نا برمائر والح نظراً واحد مليدة غلم نبرت برطوب ولا نمي المي المي جند جه والزمائد بن تريم من منا تم الدنبو و بها مداسك مشروق الدي المي المين المراس بركم المي المؤدن المؤدن المن المعمالون كا النباراتة و يه مهم المين المن المناس المناس المناسب من إلى المناسب المنا

مرّق برمشران ن سادمائزة ع 17 ب كامهاست فره 1 اعادمياست برياق دكاسه ينه عود بيوك ب كاحد بريك بالمرابط والكراسون منيه يهم راد ميداد. منه دارك سنل معر خراب الملهوم مذهب فيدي آناء كاميدي - 4 م بنيا كالل بنا ديرم الم ن سرد کا آپ نے نفرے کا مجب کا ہر دی ہر مرک و کوشیده دروجه دوج مستقدت میں سے - برمشید اس مدا شکا دم جات ے وہ درکت ما در آرا ہوں ہر ترب ہے ۔ " شینا کے تا کی میٹیت میں جا کو تا کہ سندے نے فروائر م اکرنا ہے کا و ينن من اس الع . وقال العدر الزاق في كنا بية المدسين ، الوساحة مع الرياسة العاسة الدللية خلافة من وسول امثلهن) ف أمررالدين والدنيا بميث بهب النبا مه من كا فية الاسة \_ وقال روز جات ؛ الدماسة على خلاطة الرسول في ( 1 سة الويث وحفة مرزة الله بيث بيب اتبامد من كانتهاد منه وكلمامعيد مديم) وقال الشيخ على ميوان ف كنّاب سارالدين ا مهرياسة ماسة ق الردوري والدنيالشنعرات ل خلافة من النهي وشادانسي من عاسته في عارستن في باسادي مشربهم من يركوانشان ستذكت ش تى ربة كه به ١١ شك ترب كة م ي تربيل إد الدماسة دياسة ماسة فالمديدين والدنيا مشخص من الاشخاص ب بة من النبي وسهم) وزنيك من لاكبشن به كمة بي شري وجب رحدد بيها منيه يمه م مح كا شير وسملة م كالحياج اورعشها خنع نبذت برحد مسلئ من شرب وای وم کاسات، ملیده مزدج م کرمننو دین ته ستین مرتان کی مینون د نبدج بعد جهد کام برگر وي من المعليد وي في وي وي من من عن جارويان عن ك اصعرى من مود يه معليه و وكلو وهده واليم بكران ال الن كاشرت بريواب برامدح برعاب به باسخ المساعل لا بود مشنية ابينات بالصيد في الليزان به بم كم عليها العامل المسامة ي يهدونت سكرة بي دب به والليه ع، وإنه فترض وجروفها وقل بنب عمامنيد ال علائة وجه عوصه بالنا قاعلين، كال حامام بعيقه وه لشيواسيًا خدز الزّارُ تؤنّا ن تمدَّتُناسيكُنّا بدّاضيّة الترّان وساختهٔ هسته ويمنامنط ومن عبرت فيعت والانتول تعل خان رندن . نودا أنتم ت يريم بندن دمك نهده . ان نص شامتيند دوان سه عنونة وفلوحشينة له الصؤدمه خذاك فالعشية ن ا رعدة الاعرمود له وتناجيم بدما - لاستية الشيئة سيخاب الله وسنة نبيه - دان محله الم من الولال إل متين مشرق ا ما و إما له ت معة كاحدة بي سائ مذي الأصعيذ من المواحث إن عبه وه جيث يويشذ من عميم مست ؟ بينة من آك الذكراليكم تنزيق وتاديق ولاشن ے سے رسوں سے وق دختے ۔ فتریرا سے میٹ تال ہے وقع اصابہ عباراج ، وکتے فدٹ انتاس برا بنا عصبا کالعکنا ریکنا نمدخم بالکابٹ تشنزما مذہدہ ہٹ کا یکز شاقدہ لاسیم دنشائیم نہ رجانا بیشین الجس کا داعین فاقرارش تھا ہان حشیدہ پیزمرن کا نام اکا کہ تھا ہی دىسىرىكىسى ، دارتى مېنىسى ، خشىدال الدشيدة النزل بزول الوى من الأكثة وميره مىذاللام بالوطا خە يان ما فتشا ۵ حداسا دىپ الأكثة الدف رما علد الشيخ للبضر ف كل بـ " وا ترانت لات " ، قام الاتفاق من أن من يزم وكن احدة جد شيئا لم ق اليد خذا كمنا و كمز ال والصيدُ لما البلان سرام ٢٥٠) عام عيركاب جي مامب مودخيم الدفرت استنجاد ديمة دو المتنسيهي الرفني واس كا كرجاره علياه كالانه برق برن من ندت به من استنام الندت ميرس، الاسيم مسير كربند ما تويده فيدانها الشريع شرفيت عدال 1 سنفيف كرد باجا كا الرارب ما عليراع اخذ ذري براكر بالترابات المال وديه المال بي بي المائي استفيع ، به صدت الم جنسيل باء الكارنون أرستنزم بنيرة بالزكر ويار أعوائي كالزميرما والعلام كاجما كري بد منوخ احقل براكم بين ومداد) عرى بدهتين ، وشكر ريزار شرت دمر دي عدات كانز ميراب كاب كرستول مينيه سجة ؛ المان و شاد ل الارن و إس وشش برلي ا به گازند زاره یای و سه من من برمزی نیرعدمی جذیری دیک دم نشکت با جدی کاشت عدر برطبینی زمنوستا منساحه مین اعلی توان كرستن كرديا . بسي با ١٠١٠ در ك نشيق عدر بني مرز ، عرض يه بو تشعيل عنه ، تتبي خرخت كو كي چيز بوق ونتينين دين عط صفايي ا عزوت دارد زئیا با تا - سنه به دیر بادیم ین دارم اسسه بربرین رفرسای طرا قدی ایم به مها ۱۵ نز دیک غیره ما نزمیک ساخه ادر بس يشب ع م برسوب آ برجها مام نب مؤسكة ، وعل ملس كا فرير سوم مع ق به كينته جير يشين به كمكتر اسعق بر وسي اعسع د ك رمدكو فاستن بوسوم ا ، وا ، ومدن عاسون تسديد كانكا دجين كرسكة بيكربت مدعود اليوسنة جوالة ونعم ف في عالى ي اب متل موست الخاوج دم خساس التي خيبت كي جه ل معمد بري جو لمبير ؟ في مكودي فيما - عنها صف اتنا من حاجب بيد مك وه جويانية!

صورہ پر آپ میں آئید کا شا تا زشتیوں کہ مربرہ کا ہے اُس میں خوا نواہ آپ کو ذعت می گئی ہے تناخوام سا عدید کرارس و ون مت کی اِن سی ت میں طروعت نہیں کیونشرم اصوبوت اُٹر کا با وہ ہمیں آپ سے کی مرض کرنا ہے۔ اگر اس و وی میں آفنیں مدکارس و سے مائیراً پرک غراج کرشت ہے کھنگرمی دنیامی مزمرہ ترک نہیں تعنیت کی انہیت ہے۔

سفامته به آپ فاشیدادرمه بری سنهور بیش میمین به به ساعد داخل بهت کازک ادرجه س به ادرجتن پیشج ددؤن مزخه یک درون اس ددین بیت ه پیواب نگام کشودسین بیش به پیمانهای نگ- آسین دیا اس معتبت کی مذاق میمین کرم به دکرام رشده ن دشت میم کا چیز ب نتید فرقد که ماج نفروت بهاجرد کابره کا اصل سنت که بین ان مید چنرا داخرق نبین - ده اصرف با ش حراس مین مید ای سنت ادرا بی تشیع معنون و خط بینا حد فا وای بین ا

۱۱) کاخذت م کے بچوممبت میں شاختین می تدمین کے اور میں قرآ ہوجہ میں بار بارتشبید کا بھی کا درج مدیم جمیار (عدرسول نز ار) شاختین گزینیں اور نوٹ نیٹ میں ۔

روه میزمید دی بو نه میزن نهٔ تغزت می محبت انشیاری میکن ده دال به سب ن و به که ند چانی ده سرندی عاد ادر آ فیزت ک ا ناتی تشماله شد دهن دمنیه نی دعام - میچ -

دیمه بیشتری به گزارش مرسین که ایست نک نشین مه مصوم و نه نیزد بشته نه ند بستری ان مدانگ ۵ جربری ادرانزشین جر -چاند؟ خذیص خادشی صدی جر ۵ رغه کاشکر دیا جهایم اکا برین میسک میرست زابس کادن جث ک کا ۔

ن ، مبئی می دیچ حمیت دہ جہ نے جرآ فنوت می کا انتقالی ہو تمنیہ زوات اردسوں ٹوانگ ! نیمی چینیش ہے قائدہ ا فائر بر مسوت جا چیت کی دوشن برجہ گاڑ - م اخین میں ہی دسوام نین ہ نست مبا کہ جائٹ میں ابنتیا آئی ہیں اینس کا لماؤموٹ موض پرائش دہ ہے ۔ وہ ، صفرت میں میمامسدم کی دویہ شعرفت میں حفرت مائٹ ہن کے درصفرت امیرسا دیے کہ دسیان برجائیے ہوئی آن میں مت صفرت اورائیس سے ساق تنا میمن حلیت ہ مُشرق مسمنس برمیشی ن امادش نا جا ہے ۔ ہم اکا برمیا امیرسٹ کانفاع ہے۔

ده ) حقیت شکه حبرالزیز عدل دجری با شاوی عزیزی بی آبین بترکلیم مددل کی فت دوشا با ت پرجرند بیات کی پس دید اس حقیز که نزدیک منصت چی میز صحاب کرانم کا فیراسسوم ا مذکوروز کی ناکابت سی تا به

ده اس عرق حندًا انعم إكسّان شاب مده ا حندة ويشفيغ الما شام معايش الاكتوب ميه جو جشي كربي مده ما دوست بين . د ۵) مجع فيا دلامشرليد مين حديث مرحف ارحد فراب جومف كه سادن عربيش پهنا را موقد ك نا كلد كرن بيرا رداس ساملاس ۱۱ و خده ادام فودن كهاشريات ودست بين -

علود يؤتة - "ا بي جي قرة ن ميت تشد عديد اسعم له يكن عبر إسن جد يهد مشكرك ميشيات بدياب ته بيد شدة الاننا ن عجد

کراہ می بنج پر نہیں ہے گئے ہر نہیں ہے اس مرہ شہرتا ہی مرہ کرن والدوہ یات قرب را ہے چہ ہم پران بہا ہے کہ اوقیا فی اردہ ماکا و نہرہ ہے ہیں ہوں مرہ ہے ہیں اس موہ شہرتا ہوں ہے ہیں ابد بہت سر مدہ یات مصرب کی اوقیا ما کہ اس سنت کے نزدیک لگا ن برز درنے ہے ہے اس الحقا کی اور المدی المان ا

مهامشترمیذالعلی مدمن ادمیشما کاب سردگت مناهم شعان نج سنرالغفز شنطاره در/ 13 در 3 در 3 میڈرل برایس فرا بی مدر 3 در 3 در 3 میڈرل برایس فرا بی

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلۡحَمُٰدُ لِلهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى!

بعالی خدمت جناب سیدمحر محن الاجتهادی صاحب، نستان الله کنا و لَکُمُ الْعَافِیة اِ بعداز تحیاتِ مسنونه و دعواتِ صالحه معروض آنکه آنجناب کے گرامی نامے نے معزز و مفتخر فرمایا۔ بینا کارہ ایک عرصے تک مختلف عوارض میں صاحب فراش رہا، جب ذرا آنے جانے کے لائق ہواتو ہجوم مشاغل سے گراں باررہا، آنجناب کے گرامی نامے کو اُٹھا کر و یکھنے کی بھی مہلت نہ ملی، بہر حال دُوسرے مشاغل کوچھوڑ کر آج (بتاریخ کیم رہیج الثانی) آپکاخط کے کربیٹھ گیا ہوں، و یکھئے کب تک اس سے فراغ میسر آتا ہے۔

آنجناب نے اس ناکارہ کے اور اس کے رسالے'' اِختلاف اُمت' کے بارے میں جن خیالات کا اِظہار فر مایا، ان پرممنون ہوں۔ ہر شخص کواپنے فہم و اِدراک کے مطابق تجرے کاحق ہے۔ تاہم آنجناب نے چونکہ اس ناکارہ کو جواب کے لئے مخاطب فر مایا ہے، اس لئے آپ کے گرامی نامے کے مندرجات کے بارے میں چندگز ارشات کی اجازت عاموں گا۔

میں ان گزارشات کو جارحصوں میں تقسیم کرتا ہوں:

حصہاوّل .... عقیدہ اِمامت، اوراس سے متعلقہ مباحث، جن پرآنجناب نے گفتگو فرمائی ہے۔ حصہ دوم :... صحابہ کرام رضی اللّٰعنہم کا مرتبہ ومقام اوران کے بارے میں نی اور شیعہ نقطۂ نظر۔

حصہ سوم :... تحریف قرآن کے بارے میں شیعہ عقیدہ اور آنجناب کی تحریر پر گفتگو۔

حصہ چہارم :... آنجناب کے چند متفرق سوالات کا جواب

آنجناب کے اخلاق کریمانہ سے توقع رکھتا ہوں کہ اس کج مج تحریر کو بنظرِ اِنصاف ملاحظہ فر مائیں گے۔ اگر کوئی بات سچے نظر آئے تو اس کو قبول کرنے سے دریغے نہیں فر مائیں گے، اورا گر کہیں غلطی ہوئی ہوتو اس کی اصلاح فر مائیں گے۔

وَمَا تَوُفِيُقِى إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيُبُ

#### بإبراوّل

## عقيدة إمامت

#### اس باب میں گیارہ مباحث ہیں:

# یہلی بحث: عقیدۂ إمامت، شیعیت کی اصل بنیاد ہے

اس نا کارہ نے عقیدہ َ إمامت کوشیعیت کی بنیاداورشیعہ مذہب کا اصل الاصول قرار دیا تھا،اس پر آنجناب کو اعتراض ہے کہ:

''شیعہ عقائد کی کتابوں میں عقید ہُ اِمامت کانمبر پانچواں ہے، جس کی ترتیب بیہ ہے: (۱) توحید، (۲) نبؤت، (۳) معاد، (۴) عدل، (۵) اِمامت۔عدل سے مرادعد لِ خداوندی ہے۔'' جواباً گزارش ہے کہاس نا کارہ نے عقید ہُ اِمامت کوشیعیت کا اصل الاصول قرار دینے کی جو گتاخی کی ہے،اس کی چندوجوہ ہیں:

عقيدهُ إمامت خودشيعه كي نظر مين، پهلي وجه:

اگرچه حضرات شیعه، عقائد کی ترتیب میں اس کو پانچویں نمبر پربیان کرتے ہیں، کیکن ان کی تحریر بیان کرتے ہیں، کیکن ان کی تحریروں سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ اس عقیدے کواپنے مذہب کی اصل بنیاد ہمجھتے ہیں۔ شیخ حلی جن کی تحریر کا آنجناب نے حوالہ زیب رقم کیا ہے، وہ اپنے رسالے''منہاج الکرامہ'' کا آغازان الفاظ سے فرماتے ہیں:

"أما بعد فهذه رسالة شريفة، ومقالة لطيفة، اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين، وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسئلة الامامة، التي يحصل بسبب اداركها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الايمان، المستحق بسببه الخلود في الجنان، والتخلص من غضب الرحمٰن، فقد قال رسول الله صلى

الله تعالى عليه وسلم: من مات ولم يعوف امام زمانه مات ميتة جاهلية. " ( بحواله منهاج النة ج: اص: ١٦)

اس عبارت كاخلاصة مطلب بيس:

" بیرسالہ جس مسئلے پرمشمل ہے، یعنی مسئلہ اِ مامت، وہ دِین کے اُحکام میں سب سے اہم چیز ہے، اور اِسلامی مسائل میں سب سے اشرف ہے، اس پر سعادت اُخروی اور دائی جنت کے حصول کا مدار ہے، اور اس کی معرفت کے بغیر مرنا، حدیث نبوی کے مطابق جاہلیت کی موت ہے۔''

انصاف فرمائے! کہ جومسکہ شیخ حلی کے بقول اُ دکام دِین میں سب سے اہم اور اِسلامی مسائل میں سب سے اشرف ہو، جس کا اِقرار دائی جنت کا موجب ہواور جس کی معرفت کے بغیر مرنا جاہلیت کی موت ہو، اگراس نا کارہ نے اس کو'' اصل الاصول'' کہد یا تو کیا کُرا کیا ۔۔۔؟

بلکہ شیخ حلی کی عبارت کے بین السطور کا باریک مطالعہ بتا تاہے کہ تو حید وعدل اور نبوّت کے مباحث بھی شاید عقید ہُ اِ مامت ہی کی تمہید تھے، ملاحظہ فر مائے:

"الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة، ذهبت الامامية الى أن الله عدل حكيم، لا يفعل قبيحًا ولا يخل بواجب، وأن أفعاله انما تقع لغرض صحيح وحكمة، وأنه لا يفعل الظلم ولا العبث، وأنه ورؤوف رحيم بالعباد، يفعل بهم ما هو الأصلح لهم والأنفع، وأنه تعالى كفلهم تخيييرًا لا اجبارًا، ووعدهم الثواب وتوعدهم العقاب على لسانه أنبيائه ورسله الشواب وتوعدهم العقاب على لسانه أنبيائه ورسله المعصومين بحيث لا يجوز عليهم الخطأ ولا النسيان ولا المعاصى، والله لم يبق وثوق بأقوالهم وأفعالهم،

فتنتفى فائدة البعثة، ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالامامة، فنصب أولياء معصومين منصوصين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطئهم، فينقادون الى أوامرهم، لئلًا يخلى الله العالم من لطفه ورحمته."

(منهاج النة ج: اص: ٣٠)

اس عبارت كاخلاصه بيرے كه:

" چونگه خدا عادل و حکیم ہے، لطف اس کے ذمه لازم و ضروری ہے، اور بندوں کے حق میں جو چیز اُنفع واُصلح ہووہ اللہ تعالی سروری ہے، اور بندوں کے حق میں جو چیز اُنفع واُصلح ہووہ اللہ تعالی پر واجب ہے (بیعدلِ خداوندی کی تفسیر ہوئی)، للبذا ناممکن تھا کہ خدا تعالی کی زمین معصوموں سے خالی ہوتی، ورنظم وجورلازم آتا اور خدا غیرعادل کھہرتا، لامحالہ اللہ تعالی کوسلسلۂ نبوت جاری کرنا پڑا اور آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ سلسلۂ نبوت بند کردیا گیا، لامحالہ اللہ تعالی کوسلسلۂ نبوت بند کردیا گیا، لامحالہ اللہ تعالی کوسلسلۂ نبوت بند کردیا گیا، لامحالہ اللہ تعالی کوسلسلۂ اِمامت کا جاری کرنا ناگزیر ہوا۔"

گویا لطف وعدل کاعقیدہ،تمہیدِ نبوّت ہے،اور نبوّت تمہیدِ اِمامت،ان تمام مطالب میںاہم المطالب بس اِمامت ہے۔ عقید ہُ اِمامت برتمام انبیاء سےعہد لیا گیا:

شیعه راویوں نے ان بزرگوں سے، جن کو' إمام معصوم' کہا جاتا ہے، اس مضمون کی روایات بھی بڑی فراوانی سے قل کی ہیں کہ عقیدہ إمامت پرتمام انبیائے کرام کیہم السلام سے عہدلیا گیا۔ بدروایات شیعہ تفسیروں کے علاوہ'' بحار الانواز' میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ یہاں بطور مثال'' بحار الانواز' سے ایک روایت نقل کرتا ہوں جے بحار الانواز، کتاب الامامة ''باب تفضیلهم علی الانبیاء'' میں کراجگی کی'' کنز الفوائد' نے قل کیا ہے:
الامامة ''باب تفضیلهم علی الانبیاء'' میں کراجگی کی'' کنز الفوائد' سے قل کیا ہے:
ساء - کنو: الحسن بن أبی الحسن الدیلمی
باسنادہ عن فریح بن أبی شیبة قال: سمعت أبا عبد الله

عليه السلام وقد تلا هذه الآية: "واذ أخذ الله ميشاق النبيّن لما اتيتكم من كتب وحكمة ثمّ جاءكم رسول مصدِّق لما معكم لتؤمننَّ به" يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله "ولتنصرنّه" يعنى وصيّه أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يبعث الله نبيًّا ولا رسولًا الله وأخذ عليه الميثاق لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوّة ولعلى عليه السلام بالامامة."

ترجمہ:...'إمام جعفرؓ نے سورہ آل عمران کی آیت: ۲۳ تلاوت فرمائی اوراس کی تفییر بیفرمائی کہ "لتو من بیٹ بیہ" سے مرادیہ ہے کہ انبیائے کرام کو حکم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر إیمان لا میں ،اور "ولتنصو نَّه "کامطلب بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی یعنی حضرت علی کی مدد کریں۔ إمام جعفرؓ نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے جس رسول اور نبی کو بھی بھیجا اس سے محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور علیٰ کی إمامت کا عہد لیا۔''

انسان بس عقید و إمامت ہی کے مکلّف ہیں:

اور "معصوم إمامول" سے اس مضمون کی روایات بھی نقل کی ہیں کہ لوگ بس إمام کو پہچانے اور اس کی مانے ہی کے مکلف ہیں۔ چنانچہ علامہ کلینی نے اُصولِ کافی ، کتاب الحجہ، "باب التسلیم و فضل المسلمین" میں اس مضمون کی سات روایات نقل کی ہیں ، یہاں پہلی روایت درج کی جاتی ہے:

"التسليم وفضل المسلمين

۱ - علّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
 عن ابن سنان، عن ابن مسكان عن سدير قال: قلت
 لأبى جعفر عليه السلام: انّى تركت مو اليك مختلفين

يتبرَّء بعضهم من بعض، قال: فقال: وما أنت وذاك، انهما كلف النهاس ثلاثة: معرفة الأثمّة، والتسليم لهم فيما ورد عليهم، والرَّدُّ اليهم فيما اختلفوا فيه."

(أصول كافي ج: اص:٣٩٠)

ترجمہ:.. "سدیر کہتے ہیں کہ: میں نے اِمام باقر " سے عرض کیا کہ: میں نے آپ کے شیعوں کواس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور ایک دُوسرے پر تبرا کرتے ہیں۔ فرمایا: مجھے اس سے کیا پڑی؟ لوگ صرف تین باتوں کے مکلف ہیں:

ا:...إماموں کو پېچانيں۔ ۲:...إماموں کی طرف ہے جو تھم ہواس کو مانيں۔ ۳:...اورجس بات ميں ان کا اختلاف ہو،اسے إماموں کی طرف لوٹا ئیں۔''

جس عقیدے کے بغیر خدا ... نعوذ باللہ ... عدل ولطف کی صفات سے محروم ہوجاتا ہو، جس عقیدے کا تمام انبیائے کرام علیہم السلام سے، تمام فرشتوں سے اور تمام إنسانوں سے عہد لیا گیا ہو، اور تمام إنسانوں کوبس اسی ایک عقیدے کا مکلف بنایا گیا ہو، اگر اس ناکارہ نے اس عظیم ترین عقیدے کوشیعہ فد بہب کا اصل الاصول قرار دے دیا، تو إنصاف فرمائے کہ کیا میں نے بے جابات کہی ... جنہیں! بلکہ آنجناب کے فد بہب کی صحیح ترجمانی کی۔ شیعہ سنی اِفتر اَق کا نقطائہ آغاز مسکلہ ہا مامت ہے، دُوسری وجہ:

اس ناکارہ نے جوعقیدہ إمامت کوشیعہ مذہب کا اصل الاصول قرار دیا، اس کی درمیان اختلاف و إفتراق کی درمیان اختلاف و إفتراق کی درمیان اختلاف و إفتراق کی ایک طویل وعریض خلیج و اقع ہے اور حضراتِ شیعہ نے کلمہ، نماز اور حج و زکوۃ وغیرہ تمام اُصول وفروع میں اپناالگ تشخص قائم کرلیا ہے، لیکن اگر غور و تامل سے اس اِفتراق کامنیع

تلاش کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دونوں کے درمیان اِفتراق کا نقطہ آغاز مسئلہ اِمامت ہے۔
اہل ِسنت اس کے قائل ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداُ مت کی قیادت وسربراہی
کا فریضہ علی الترتیب چار ہزرگوں نے انجام دیا، جن کو' خلفائے راشدین' کہا جاتا ہے،
رضی اللہ عنہ مے شیعہ مذہب نے اپنے مذہب کی ہم اللہ یہاں سے کی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اِمام برحق حضرت علی کرتم اللہ وجہد تھے، وہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت علیہ وسلم کے بعد اِمام کی وصیت سے، خلافت و نیابت اورا پنے بعداُ مت کی وصیت اِنگراف کیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلافت و نیابت اورا پنے بعداُ مت کی اِمامت کے لئے جس شخصیت کو نامز دکیا تھا، صحابہ کرام ؓ نے اس کو چھوڑ کرا کیک اور بزرگ کو خلیفہ بنالیا، ان کے بعد پھرا یک اور کو، ان کے بعد پھرا یک اور کو ..... تا آنکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نامز دکر دہ شخصیت کو چو تھے نمبر پر ڈال دیا۔ افسوس کہ اس کے بعد بھی اُمت رہجتمع نہ ہو تکی۔
ان کی اِمامت بر مجتمع نہ ہو تکی۔

الغرض شیعیت کی ابتدا'' نظریهٔ إمامت'' ہے ہوتی ہے، چنانچہ شیخ حلی'' منہاج الکرامہ''میں ای نقطۂ آغاز کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وأنه لما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم قام بشقل الرسالة ونص على أن الخليفة بعده على بن أبى طالب عليه السلام، ثم من بعده على ولده الحسن الزكى، ثم على ولده الحسين الشهيد، ثم على على بن الحسين زين العابدين، ثم على محمد بن على الباقر، ثم على جعفر بن محمد الصادق، ثم على موسى بن جعفر الكاظم، ثم على على بن موسى الرضا، ثم على محمد بن على الباقر، ثم الكاظم، ثم على على بن موسى الرضا، ثم على محمد على على بن موسى الرضا، ثم على محمد على البخلف بن على الحسن بن على العسكرى، ثم على الخلف الحجة محمد بن الحسن المهدى عليهم الصلاة

والسلام، وأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمت الاً عن وصية بالامامة، قال وأهل السُنّة ذهبوا اللى خلاف ذلك كله ..... وأن الامام بعد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم أبوبكر بن أبى قحافة بمبايعة عمر بن الخطاب له برضا أربعة: أبى عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبى حذيفة وأسيد بن حضير وبشير بن سعد بن عبادة، ثم من بعده عمر بن الخطاب بنص أبى بكر عليمه، ثم عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم، فاختاره بعضهم، ثم على بن أبى طالب لمبايعة الخلق له." (منهان النتي جن المبايعة الخلق له."

حاصل ترجمه بدكه:

''شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کوخلیفہ مقرر کیا تھا، اوران کے بعد علی اللہ علیہ وسلم بعد علی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آن کے بعد علی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر شخلیفہ تھے، ان کے بعد عمر"، ان کے بعد عمر" ان کے بعد عمر تعلیٰ " "

پس چونکہ شیعیت کا نقطۂ آغاز مسئلۂ إمامت وولایت ہے، اس لئے اس نا کارہ نے اس کوشیعہ مذہب کااصل الاصول اور سنگ بنیاد قرار دیا۔

شیعیت کے تمام اُصول وفروع کامدار'' إمامت''یرہے، تیسری وجہ:

نظریۂ امامت کوشیعہ مذہب کا اصل الاصول قرار دینے کی تیسری وجہ بیتھی کہ شیعہ مذہب کے تمام اُصول وفروع کا مدار''عقیدۂ اِمامت'' پر ہے۔شرح اس کی بیہ ہے کہ اہلِ سنت کے نزدیک اَدِّلَہُ اُحکام علی التر تیب چار ہیں:

ا:...كتابُ الله

٢:.. سنت ِرسول الله صلى الله عليه وسلم

٣:...إجماع أمت

ہم:... مجہدینِ اُمت کا اِجہاد وقیاس (جوان تین دلائل میں سے کسی ایک پربنی ہو) لیکن حضراتِ شیعہ کے نز دیک شرع کے دلائل صرف تین ہیں:

ا:...كتاك الله

٢:.. سنت ِرسول الله صلى الله عليه وسلم

m:...ائمَهُ معصومین کے اقوال وارشادات

ان کے زدیک إمام معصوم کے بغیر إجماع باطل ہے، تابہ قیاس چہ رسد؟ یہ تو ایک ظاہری اُصول ہے۔ اگر ذرا گہرائی میں اُتر کرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ شیعہ کے نزدیک ان تین دلائل کا مرجع اور خلاصہ بھی صرف ایک ہے، یعنی قول إمام سے معلوم ہوگا۔ اگر کتا بُ اللّٰد کی فلاں آیت کا قولِ خداوندی ہونا ان کے نزدیک قولِ إمام سے معلوم ہوگا۔ اگر اِمام معصوم یہ ارشاد فرما ئیں کہ بیآیت یول نہیں، یول ہے، تو شیعہ کے نزدیک قولِ معصوم کی بنا پراس آیت کو ای طرح ما ننا ضروری ہے جس طرح اِمام نے فرمایا ۔ (اس کی تفصیل بنا پراس آیت کو ای طرح ما ننا ضروری ہے جس طرح اِمام نے فرمایا ۔ (اس کی تفصیل اِن شاء اللّٰہ تیسرے باب میں آئے گی)۔ خلاصہ بیکہ قرآن کلام اِلٰہی ہے، مگر قرآن کریم کی تصدیق و تصویب پرموقوف ہے۔ تصویب پرموقوف ہے۔ تصویب پرموقوف ہے۔

جہاں تک ارشاداتِ نبویہ اورا َ حادیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے، شیعہ کے نزدیک وہ بھی صرف اس صورت میں معتبر ہیں جبکہ وہ اَئمہ معصومین کے ذریعے بہنچی ہوں یا اقوالِ اَئمہ کے موافق ہوں، ورنہ چونکہ ان کے نزدیک صحابہ کرام ؓ عادل و ثقة نہیں، لہٰذاان کی ایسی روایات جوائمہ معصومین کے ذریعے نہ پنچی ہوں یا قولِ معصوم ان کی تائید نہ کرتا ہو، وہ شیعہ کے نزدیک ساقط الاعتبار ہوں گی۔ چنانچے شیعوں کے محدثِ اعظم علامہ باقرمجلسی کی کتاب 'جارالانوار' جزودوم (طبع جدید) کتاب العلم میں باب (۲۸) کا علامہ باقرمجلسی کی کتاب 'جارالانوار' جزودوم (طبع جدید) کتاب العلم میں باب (۲۸) کا

عنوان ہے:

"ما ترويه العامة من أخبار الرسول صلى الله عليه وآله، وأن الصحيح من ذلك عندهم عليهم السلام، والنهى عن الرجوع الى أخبار المخالفين، وفيه ذكر الكذابين" ( بحارالانوار ٢:٢ ص:١١٣)

ترجمہ:.. 'جوا مادیث غیرشیعہ کی روایت سے ہوں ان میں سے مجھ وہی ہیں جوا مُکہ کے پاس ہوں ، اور مخالفین کی روایت کردہ کی طرف رُجوع کرنا ممنوع ہے ، اور اس باب میں جھوٹی روایتیں کرنے والوں کا بھی ذکر ہے۔''

:2

" ا ا - ل: الطالقاني، عن الجلودي، عن محمد بن زكريّا، عن جعفر بن محمد بن عمارة قال: سمعت جعفر بن محمد بن عمارة قال: سمعت جعفر بن محمد عليه ما السلام يقول: ثلاثة كانوا يكذّبون على رسول الله صلى عليه و آله أبوهريرة، وأنس بن مالك، وامرأة. (بيان: يعنى عائشة)."

(بحارالانوار ج:۲ ص:۲۱۷) ترجمه:... تنین صحابی آنخضرت صلی الله علیه وسلم پرجموث باند صنے تنصی البو ہر بری ما نس بن مالک اور ایک عورت ی (یعنی حضرت عائشہ رضی الله عنها.. نعوذ بالله ....)

اوراس سے اگلے صفحے پرروایت ۱۴ اِمام باقر "سے قال کی ہے: "۴ ا – أقبول: وجدت فسی کتساب سلیم بن قيس الهلالى أنّ أبان بن أبى عيّاش راوى الكتاب قال:
قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: لم نزل أهل البيت منذ
قبض رسول الله صلى الله عليه وآله نذلٌ ونقصى ونحرم
ونقتل ونطرد، ووجد الكذّابون لكذبهم موضعًا
يتقرّبون الى أوليائهم وقضاتهم وعمّالهم فى كلّ بلدة
يحدّثون عدوّنا وولاتهم الماضين بالأحاديث الكاذبة
الباطلة، ويحدّثون ويروون عنّا ما لم نقل، تهجينًا منهم
لنا، وكذبًا منهم علينا، وتقرّبًا الى ولاتهم وقضاتهم
بالزور والكذب." (بحارالانوار ج:٢ ص:٢١٨)

ترجمہ:... 'جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ہم اہل بیت کو ہمیشہ ذکیل کیا جاتا رہا، دُور کیا جاتا رہا، ہم وم کیا جاتا رہا، اور جھوٹوں نے اپنے جاتا رہا، قال کیا جاتا رہا اور دُھتکارا جاتا رہا۔ اور جھوٹوں نے اپنے جھوٹ کے لئے یہ موقع پایا کہ وہ اپنے دوستوں، قاضوں اور ان کے کا ہر شہر میں تقرّب حاصل کریں، وہ ہمارے دُشمنوں اور ان کے گزشتہ دوستوں کے پاس باطل اور جھوٹی احادیث بیان کرتے اور ہماری جانب سے ایسی احادیث روایت کرتے ہیں جو ہم نے نہیں ہماری جانب سے ان کا مقد ہماری تو ہین کرنا، ہم پر جھوٹ باندھنا اور جھوٹ طوفان کے ذریعے اپنے دوستوں اور قاضوں کا تقرّب حاصل کرنا۔ ہم پر جھوٹ کا تقرّب ماصل کرنا۔ ہم ایک اور جھوٹ کا تقرّب کا میں کرنا۔ ہم کے ذریعے اپنے دوستوں اور قاضوں کا تقرّب حاصل کرنا۔ ہے ۔'

ائمَةُ مِعصومین کے ان گراں قدر إرشادات کو پڑھنے کے بعد کون عقل مند ہوگا جو صحابہ کرام اور تابعین عظام کی نقل کردہ احاد ہث پر اعتماد کرے گا...؟ الغرض کسی آیت کا ارشادِ خداوندی ہونا اور کسی حدیث کا ارشادِ نبوی ہونا شیعہ کے نزد کیک قولِ اِمام پر مخصر ہے۔ لہٰذااصل الاصول وہی ''مسکنہ اِمامت'' تھہرا۔

شيعه كالقب''إماميه''، چۇھى وجه:

ان تمام اُمور نے تعلی تو شیعہ کالقب '' اِمامین' خوداس اُمر کی دلیل ہے کہا س فرقے کا اِمتیازی نشان عقیدہ اِمامت ہے، کیونکہ ہر فرقہ اپنے آپ کوالیے لقب سے ملقب کیا کرتا ہے جواس کے اِعتقادی ونظریاتی نشان کا پتا دے۔ '' اہلِ سنت والجماعة'' کا لقب بتا تا ہے کہان کے اِعتقادات کا قطب ''ما اُنا علیہ واصحابی'' ہے، اوران کا اِعتقادی عملی، اخلاقی اورنفیاتی نظام سنت نبوی علی صاحبہ الف الف صلاق وسلام اور سنت صحابہ '' کے مدار پر گردش کرتا ہے۔ معتزلہ اپنے آپ کو'' اُصحاب التوحید والعدل'' کہتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں ان کا اِعتقادی فلفہ تو حید وعدل کے گردگھومتا تھا (ان کے یہاں توحید و عدل کی جو بھی تفییر ہو)۔ ای طرح حضرات شیعہ اپنے آپ کو'' اِمامیہ'' اور '' اِثاعثر یہ' کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، تو اس سے ہرخض کو معلوم ہوجا تا ہے کہ ان '' اِثاعثر یہ' کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، تو اس سے ہرخض کو معلوم ہوجا تا ہے کہ ان کے کہ تو حید و عدل کی بعض تعیرات میں شیعہ اورمعز لہ کے درمیان اِ تفاق ہے، لیکن شیعہ معز لہ کی طرح اپنے آپ کو'' ارباب العدل والتوحید'' نہیں کہلا تے ، کیونکہ عقیدہ اِمامت معز لہ کی طرح اپنے آپ کو'' ارباب العدل والتوحید'' نہیں کہلا تے ، کیونکہ عقیدہ اِمامت معز لہ کی طرح اپنے آپ کو'' ارباب العدل والتوحید'' نہیں کہلا تے ، کیونکہ عقیدہ اِمامت اِن کے نزد کی تو حید وعدل کی ان تعیرات سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

## دُ وسرى بحث: عقيدهُ إمامت كاموجدِ إوّل عبدالله بن سبايهودى تها

#### آنجناب تحريفرماتے ہيں:

''صفحہ: ۲۰ یرآپ نے بیتاثر قائم کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا نا می یہودی جس نے حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ کومحصور رکھا اور آپ کے قتل کا سبب بناوہ فرقۂ شیعہ کا موجد ہے۔ بیدوہ رئی رٹائی بات ہے جوعر صے سے کہی جارہی ہے، حالانکہ تحقیقاً علمائے اہل سنت نے عبداللہ بن سباکے وجود ہی کا انکار کیا ہے۔ نیزیہ کہ اس کے عقائد و نظریات نه کسی کتاب میں منقول ہیں اور نه ہی ہوسکتے ہیں ، کیونکیہ یہ تحریک محض سیاسی تھی ،شرح عقا ئداور بیان مسائل ہے اس کا کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ آپ جیسے فاضل کے لئے میرے خیال میں پیہ روانہیں کہ وہ اس قتم کی بے تکی باتیں نقل کرتا رہے۔شیعہ مذہب عقائد ونظریات اورفقہی مسائل کامستقل کمتب ہے، جس میں نہ عبدالله بن سبا کا کوئی وجود ہے، نہ ہی اس کے نظریات کو بیان كركے انہيں بطور جحت پیش كيا جاتا ہے۔مولا نائے محترم! آپ اس بات کوتو تشلیم کریں گے کہ معتمد علیہ علماء کے بیانات سے اِستدلال کرنا ہی کسی فرقے کی کتب کا پتادیتا ہے، اور عالم کا کمتب فكر طے كرتا ہے۔ اگر شيعہ فرتے ميں عبدالله بن سبا كوموجدكى حیثیت حاصل ہوتی تو ان کی کتابوں میں اس ملعون کے نظریات سے اِستدلال کیا جاتا جبکہ اس مردود کا کسی کتاب میں حوالہ نہیں

ملتا۔ آپ کے علم میں ایسی کوئی کتاب ہوتو حقیر کوضر ورمطلع فر ما ہے گا، آپ یقیناً ایسانہ کرسکیں گے۔''

اس نا کارہ نے نظریۂ ''ولایت علیؓ'' کا ذکر کرنے کے بعد لکھا تھا کہ حضرت علیؓ کی امامت وولایت اوروصایت کے جونظریات شیعہ مذہب کا نقطۂ آغاز ہیں:

> ''ان عقائد ونظریات کے اوّلین موجدوہ یہودی الاصل منافق تھے (عبداللہ بن سبااوراس کے رفقاء) جو اِسلامی فتو حات کی یلغار سے جل بھن کر کیا۔ ہوگئے تھے ....''

آنجناب نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ:'' بیرٹی رٹائی بات ہے جوعرصہ سے کہی جارہی ہے۔''

جواباً گزارش ہے کہ بیا گر''رٹی رٹائی بات'' ہے تو معاف کیجئے! بیآپ ہی کے گھر سے رٹائی گئی ہے، چنانچہ علامہ مامقانی''"نقیح المقال'' میں اور علامہ کجلسی'' بحار الانوار'' میں ''رجال کشی'' نے قل کرتے ہیں:

"وذكر بعض أهل العلم أن عبدالله بن سباكان يهوديًا فأسلم ووالى عليًا عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصى موسلى بالغلو فقال في اسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في على عليه السلام مثل ذلك.

وكان أوّل من أشهر بالقول بفرض امامة على عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وأكفرهم، فمن ههنا قال من خالف الشيعة: أصل التشيّع والرفض مأخوذ من اليهوديّة."

(بحارالانوارج:۲۵ ص:۲۸۷) ترجمہ:...''بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، پس اسلام لے آیا اور حضرت علیٰ کی''ولایت''کا قائل ہوا، بیدا پنی یہودیت کے زمانے میں پیشع بن نون علیہ السلام کے ہوا، بیدا پنی یہودیت ہوئے کہا کرتا تھا کہ وہ موکیٰ علیہ السلام کے وصی بیں، پس اسلام لانے کے بعدای قتم کی بات وہ حضرت علی رضی اللہ عند کے بارے میں کہنے لگا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعدوہ آپ کے وصی تھے۔

بیسب سے پہلاہ خص ہے جس نے بیمشہور کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اِمامت کا قائل ہونا فرض ہے، اوراس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دُشمنوں پر (جس سے اس ملعون کی مراد خلفائے راشدین سے کا علانے تبرا کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین کو واشکاف کیا اور ان کو کا فرکہا۔

یہیں ہے وہ لوگ جوشیعہ کے مخالف ہیں سے کہتے ہیں کہ تشیع اور رافضیت ، یہودیت کا چربہ ہے۔''

علامہ کشی چوتھی صدی کے اکابر شیعہ میں تھے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے شیعہ اساءالرجال پرقلم اُٹھایا،''رجال کشی''اور''رجال نجاشی''جن سے علامہ باقرمجلسی نے اپنی کتاب''بحارالانوار''میں اِستفادہ کیا ہے،ان دونوں کے بارے میں لکھتے ہیں:

"وكتابا الرجال عليهما مدار العلماء الأخيار

في الأعصار والأمصار." (بحارالاتوارج: اص:٣٣)

ترجمه .... "رجال کی به دونوں کتابیں، انہی پر پسندیدہ

علماء کامدارے، تمام زمانوں میں اور تمام شہروں میں۔''

الغرض! جو کتاب تمام أعصار وأمصار میں علائے اُخیار کا مدار چلی آتی ہے، اس میں بیہ بتایا گیا ہے کہ نظریۂ اِمامت کا سب سے پہلاموجد ومبلغ عبداللہ بن سبایہودی تھا، جس کوامیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے لقاء وزیارت کا شرف حاصل تھا۔ بعد میں جس کسی نے بھی'' نظریۂ اِمامت'' پیش کیا،اس نے اپنے پیشواابنِ سبایہودی کے وضع کردہ سنگ بنیاد پرمسکلۂ اِمامت کی بلند و بالاعمارت تعمیر کی۔اب اگر آپ اپنے ولی نعمت اور مرشدِ اوّل سے کفرانِ نعمت فرما ئیں تواس کا کیا علاج ہے ...؟

کیا عبداللّٰہ بن سبا کا وجود فرضی ہے؟

اور آنجناب نے جویہ فرمایا ہے کہ:

''تحقیقاً علمائے اہل سنت نے عبداللہ بن سبا کے وجود ہی

كانكاركياب-"

گویا آپ بیہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا تو محض ایک فرضی نام ہے، محققین اس کے وجود ہی کا انکار کررہے ہیں، 'شیعہ مذہب کا موجد'' کہہ کرمفت میں اس غریب کو بدنام کیا جارہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آنجناب نے کن علمائے اہلِ سنت کی بی تحقیق نقل فر مائی ہے اور بیہ کہ ان کا ملمی مرتبہ ومقام کیا ہے؟ جہاں تک اس ناکارہ کاعلم ہے، اکا ہر علمائے اہلِ سنت نے وہی بات نقل کی ہے جو علا مہشی نے کہی ہے اور جے ابھی علامہ کسی کی ''بحار الانواز' اور علامہ مامقانی کی ''تنقیح المقال'' کے حوالے سے قل کر چکا ہوں۔ کی ''بحار الانواز' اور علامہ مامقانی کی ''تنقیح المقال'' کے حوالے سے قل کر چکا ہوں۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ گھتے ہیں:

"ذكر غير واحد منهم أن أوّل من ابتدع الرفض والقول بالنص على على وعصمته كان منافقًا زنديقًا، أراد فساد دين الاسلام، وأراد أن يصنع بالمسلمين ما صنع بولص بالنصارى، للكن لم يتأت له ما تأتى لبولص، لضعف دين النصارى وعقلهم، فان المسيح صلى الله عليه وسلم رفع ولم يتبعه خلق كثير يعلمون دينه ويقومون به علمًا وعملًا، فلما ابتدع بولص ما ابتدعه من الغلو في المسيح اتبعه على ذلك بولص ما ابتدعه من الغلو في المسيح، ودخلت معهم طوائف، وأحبوا الغلو في المسيح، ودخلت معهم

ملوك، فقام أهل الحق خالفوهم وأنكروا عليهم فقتلت الملوك بعضهم، وداهن الملوك بعضهم، وبعضهم، وبعضهم اعتزلوا في الصوامع والديارات. وهذه الأمّة ولله الحمد لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من افساده بغلو وانتصار على الحق، وللكن يضل من يتبعه على ضلالة."

(منهاج النة ج:٣ ص:٢٦١)

ترجمہ:...''اورشیعہ جواہلِ سنت کے خلاف إمام معصوم وغیرہ کے دعوے کرتے ہیں ، بید دراصل ایک منافق نے ندیق کا اِختر اع ہے، چنانچہ بہت سے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے رفض ایجاد کیا اور جوسب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی إمامت وعصمت كا قائل مواوه ايك منافق زِنديق (عبدالله بن سبا) تھا،جس نے دین اسلام کو بگاڑ نا جا ہا اوراس نے مسلمانوں سے وہی تھیل کھیلنا جیا ہاجو پولس نے نصاریٰ سے کھیلا تھا انیکن اس کے لئے وہ کچھمکن نہ ہوا جو پولس کے لئے ممکن ہوا، کیونکہ نصاریٰ میں دِین بھی كمز ورتفاا ورعقل كى بھى كمى تھى ، كيونكه حضرت مسيح عليه السلام ( آسان یر) اُٹھالئے گئے، جبکہان کے پیروزیادہ نہ تھے جولوگوں کوان کے دِین کی تعلیم دیتے اوران کے علم عمل کولے کر کھڑے ہوجاتے ،لہذا جب پولس نے حضرت سیج علیہ السلام کے بارے میں غلق اِختر اع کیا تواس پر بہت ہے گروہ اس کے پیروہو گئے اور وہ سیح علیہ السلام کے بارے میں غلوگو پسند کرنے لگے،اوران غالیوں کے ساتھ بادشاہ بھی غلومیں داخل ہو گئے۔اس وقت کے اہل حق کھڑے ہوئے ، انہوں نے ان کی مخالفت کی اوران کے غلقریز نکیر کی ، نتیجہ بید کہ ان اہل حق میں

سے بعض کو بادشاہوں نے قتل کردیا، بعض نے مداہوت سے کام لیا اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی، اور بعض گرجوں اور خلوت خانوں میں گوشہ شین ہوگئے۔ اور اُمتِ مسلمہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم اور غالب رہی، اس لئے کسی ملحد اور کسی بدعت ایجاد کرنے والے کو بیقدرت نہ ہوئی کہ اس اُمت کوغلو کی راہ پر ڈال وے اور حق پر غلبہ حاصل کر لے۔ ہاں! ایسے ملحد ان لوگوں کو ضرور گراہ کردیتے ہیں جوان کی گراہی میں ان کی پیروی اختیار کرلیں۔''

اورحا فظشمس الدین الذہبیؓ نے بھی''المنتہیٰ''میں اسی کا خلاصہ درج کیا ہے۔ علامہ شہرستانی''الملل والنحل''میں لکھتے ہیں:

"السبائية: أصحاب عبدالله بن سبا الذي قال لعلى عليه السلام أنت أنت، يعنى أنت الآله، فنفاه الى العلى عليه السلام أنت أنت، يعنى أنت الآله، فنفاه الى المداين، وزعموا أنه كان يهوديًّا فأسلم، وكان فى اليهودية يقول فى يوشع بن نوع وصى موسى، مثل ما قال فى على عليه السلام، وهو أوّل من أظهر القول بالفرض بامامة على." (الملل والتحل ج:٢ ص:١١)

ترجمہ:.. ''سبائیہ: عبداللہ بن سباکے پیرو کہلاتے ہیں، جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ آپ ہیں، یعنی آپ ہی خدا ہیں۔ حضرت علیؓ نے اس کو مدائن کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ بیہ یہودی تھا، اور اپنی یہودیت کے زمانے میں یوشع بن نون کوموئی علیہ السلام کا وصی کہا کرتا تھا، جبیبا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ بیسب سے یہلا شخص ہے جس نے اس عقیدے کا

### اظهارکیا که حضرت علیؓ کی إمامت کا قائل ہونا فرض ہے۔'' حافظ ابن ِحجرؓ''لسان المیزان''میں لکھتے ہیں:

"عن أبي الجلاس سمعت عليًّا يقول لعبدالله بن سبا: والله! ما أفضى الى بشيء كتمه أحدًا من الناس، ولقد سمعت يقول: ان بين يدى الساعة ثلاثين كذَّابًا، وانك لأحدهم. وقال أبو اسحاق الفزاري عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة دخل على على في امارته فقال: انّى مررت بنفر يذكرون أبابكر، وعمر، يرون أنك تضمر لهما مثل ذلك، منهم عبدالله بن سبا وكان عبدالله أوّل من أظهر ذلك، فقال عليّ: ما لي ولهذا الخبيث الأسود؟ ثم قال: معاذ الله أن أضمر لهما الا الحسن الجميل، ثم أرسل اللي عبدالله بن سبا فسيره الى المدائن، وقال لا يساكنني في بلدة أبدًا، ثم نهض الي المنبر حتى اجتمع الناس فذكر القصة في ثنائه عليهما بطوله وفي آخره: ألا ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليهما الا جلّدته حد المفترى. وأخبار عبدالله بن سبا شهيرة في التواريخ، وليست له رواية، ولله الحمد، وله أتباع يقال لهم السبائية، معتقدون الهية على بن أبي طالب، وقد أحرقهم على بالنّار في خلافته."

(اسان المیزان ج:۳ ص:۲۹۰) ترجمہ:... "ابوالجلاس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کوعبداللّٰد بن سبا ہے بیہ کہتے ہوئے خود سنا ہے کہ اللّٰد کی قتم! مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی راز کی کوئی بات نہیں بتائی جس کو کسی سے چھپایا ہو، اور میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادخود سنا کہ'' قیامت سے پہلے تمیں جھوٹے ہوں گے'' تو بھی ان میں سے ایک ہے۔

ابواسحاق فزاری نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کے زمانۂ خلافت میں سوید بن غفلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پس آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ: میں کچھ لوگوں کے باس سے گزرا جوابو بکر وعمرضی الله عنهما کو بُرائی سے یاد کررہے تھے، ان کی رائے یہ ہے کہ آپ بھی (یعنی حضرت علی جھی) ان دونوں کے بارے میں یہی بات اپنے دِل میں چھیائے ہوئے ہیں جووہ کہدرہ ہیں۔اس گروہ میں سے ایک عبداللہ بن سباہے۔اور عبداللہ بن سیاسب سے پہلا شخص تھا جس نے اس کا (عداوت شیخین کا) اظہار کیا۔حضرت علی نے میری بات س کرفر مایا: مجھےاس كاليخبيث (عبدالله بن سبا) ع كياتعلق؟ پر فرماياكه: الله كي يناه کہ میں شیخین کے بارے میں بھلائی اورخوبی کے سواکوئی اور بات اینے وِل میں چھیاؤں۔ پھرآپ نے عبداللہ بن سبا کو بلا بھیجا، پس اس کو مدائن کی طرف چلتا کیا اور فر مایا: پیمیرے ساتھ ایک شہر میں نہیں رہ سکتا۔ پھراُ ٹھ کرمنبر پرتشریف لے گئے، یہاں تک کہلوگ جمع ہوگئے۔ یہاں راوی نے طویل قصہ ذکر کیا ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شیخین کی مدح و ثنا فرمائی ، اس کے آخر میں حضرت علي كالفاظ بيرته:

''سن رکھو! جس شخص کے بارے میں بھی مجھے پی خبر پینجی کہ وہ مجھے شخین پر فضیلت دیتا ہے، میں اس پر بہتان لگانے والے کی حد (اُستی وُرتے) جاری کروں گا۔"

عبداللہ بن سبا کے حالات تواریخ میں مشہور ہیں، اور الحمدللہ کہ اس کی کوئی روایت نہیں، اس کے پچھ پیروکار ہیں جن کو "سبائیڈ" کہاجا تا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اُلو ہیت کاعقیدہ رکھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اُلو ہیت کاعقیدہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کوآ گ میں جلایا تھا۔" ابن سبا کے نظریات اور اس کی تعلیمات:

آنجناب مزيد فرماتے ہيں:

''نیز میہ کہاس کے (ابنِ سباکے) عقائد ونظریات نہ کسی کتاب میں منقول ہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ میتج کیک محض سیاسی مختی ، شرحِ عقائداور بیانِ مسائل ہے اس کا کیا تعلق ہوسکتا ہے؟'' اس نا کارہ کو یہ لکھتے ہوئے نہایت رنج ہوتا ہے کہ آنجناب کا دعویٰ غلط اور دلیل غیر منطق ہے ، شیعی سی دونوں کتابوں میں ابنِ سباکے عقائد فدکور ہیں، چنانچہ:

ا:..اس ملعون نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ حضرت امیرالمؤمنین رضی اللہ عنہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما ہے افضل ہیں۔حضرت امیر اللہ کی بلاکر سرزنش فرمائی ،اس کو جلا وطن کر دیا اور برسرِ منبر یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جوشخص آئندہ مجھے حضرات شیخین گرفتیات دے گا،اس پرمفتری کی حدلگاؤں گا۔علامہ جلسی نے ''رجال کشی'' کے حوالے پرفضیات دے گا،اس پرمفتری کی حدلگاؤں گا۔علامہ جس کا ایک فقرہ یہ ہے:

"وكان أمير المؤمنين عليه السلام أصدق من برأ الله من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وكان الدى يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه بما يفترى عليه من الكذب عبدالله ابن سبا لعنه الله."

(بحارالانوارج:٢ ص:١١٧)

ترجمہ:.. "امیرالمؤمنین ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے سے تھے اور جوشخص آپ پر جھوٹ باندھتا تھا، اور جھوٹ باندھ باندھ کرآپ کے بچے کوجھوٹا ثابت کرتا تھاوہ عبداللہ بن سباتھا، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ "

غالبًا ال نے حضرتِ أميرٌ پرجو بے در ہے جھوٹ باند ھے ان میں سب سے پہلا جھوٹ بہی تفا کہ امیر المؤمنین مضراتِ شیخین سے افضل ہیں ، اور اس کا بہی عقیدہ تھا جس کو سن کر امیر المؤمنین کے رو نگٹے کھڑے ہوگئے تھے ، اور اس ملعون کے ای ملعون عقیدے کا جب خیال آ جاتا تھا تو اِمام زین العابدین کے بھی رو نگٹے کھڑے ہوجاتے تھے۔ چنانچہ علامہ جلسی ہی نے ''کھی'' کے حوالے سے ان کا بیار شاؤنل کیا ہے :

"لعن الله من كذب علينا، انّى ذكرت عبدالله بن سبا فقامت كل شعرة فى جسدى لقد ادّعى أمرًا عظيمًا، ماله لعنه الله." (بحارالانوار ج:٢٥ ص:٢٨١)

ترجمہ:.. "اللہ کی لعنت ہواس پرجوہم پرجھوٹ باندھے، میں عبداللہ بن سبا کو یاد کرتا ہوں تو میرے بدن کے سارے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں،اس نے بہت بڑی بات کا دعویٰ کیا تھا،اس کو کیا ہوگیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی اس پرلعنت ہو۔"

۲ ... ابنِ سبا کاعقیدہ ولایت بھی اُو پر آچکا ہے، جس کی وہ لوگوں کوتعلیم دیتا تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیرالمؤمنین کو پوشیدہ علوم ہے آگاہی بخشی تھی ، کیونکہ آپ وصی رسول تھے، چنانچہ خلافت وولایت حضرت امیرالمؤمنین گاحق تھا اور بیہ کہ ان سے پہلے کے حضراتِ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے ان کا بیچق غصب کرلیا تھا، لہذا ان سے تبراضروری ہے۔ ''تنقیح المقال''اور'' بحار الانواز''کی وہ روایت جواُو پرنقل کر چکا ہوں اور جس میں بتایا گیا ہے کہ وصایت و ولایت علی کا عقیدہ سب سے پہلے ابنِ سبانے مشہور کیا جس میں بتایا گیا ہے کہ وصایت و ولایت علی کا عقیدہ سب سے پہلے ابنِ سبانے مشہور کیا گھا، اور مخالفین پرتبراسب سے پہلے اس نے شروع کیا، اس پر'' بحار الانواز''کے فاضل محشی کا

ىەحاشيە بردامعنى خيز ب:

"كان قبل ذلك يتقون ولا يقولون علانية تلك الأمور، فظهر وترك التقية واعلن القول بذلك. القول بكفر المخالفين من مختصاته لعنة الله عليه." (بحارالانوار ج: ۲۵ ص: ۲۸۷)

ترجمہ:.. 'عبداللہ بن سبا ہے پہلے کے لوگ تقیہ ہے کام لیتے تھے، اور ان اُمور کو (کہ حضرت علی وصی رسول ہیں، اُحق بالاِمامت ہیں، شیخین ہے افضل ہیں) اعلانیہ ہیں کہتے تھے۔لیکن اس ملعون نے تقیہ چھوڑ دیا اور ان باتوں کو اعلانیہ ذکر کرنا شروع کردیا (معلوم ہوا کہ جولوگ تقیہ کوچھوڑ کر اعلانیہ حضرت علی کو وصی، اُحق بالاِمامت اور حضرات شیخین ہے افضل کہتے ہیں، وہ ابن سبا کے بالاِمامت اور حضرات شیخین ہے افضل کہتے ہیں، وہ ابن سبا کے مقلد ہیں، اس سے پہلے کوئی شخص ان باتوں کا اعلانیہ اظہار نہیں کرتا تھا ۔ ناقل) مخالفین اِمامت کو کافر کہنا بھی اس کی خصوصیات میں تھا ۔ ناقل) مخالفین اِمامت کو کافر کہنا بھی اس کی خصوصیات میں سے ہاں پراللہ کی لعنت ہو۔''

سن... بینجمی اُوپرآ چکاہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اُلوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا،''رجال کشی'' میں حضرت صادق' گاارشا دُقل کیا ہے:

"لعن الله عبدالله بن سبا الله ادّعى الربوبية فى أميس السمؤ منين، وكان والله أمير المؤمنين عليه السلام عبدالله طائعًا، الويل لمن كذب علينا، وانّ قومًا يقولون فينا ما لا نقوله فى أنفسنا، نبرأ الى الله منهم، نبرأ الى الله منهم."

(بحارالانوار ج: ٢٥ ص ٢٨٦)

منهم."

رجارالانوار ج: ٢٥ ص ٢٨٦)

رجارالانوار ج: ٢٥ ص ٢٠٤ س ٢٠٠٠ الله كي لعنت بهوكهاس في الميرالمؤمنين كي بارك مين رُبوبيت كا دعوي كيا، الله كي فتم!

امیرالمؤمنین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار بندے تھے،
ہلاکت ہواس کے لئے جوہم پرجھوٹ باندھے، کچھلوگ ہمارے
ہارے میں ایی باتیں کہتے ہیں جوہم خودا پنے بارے میں نہیں کہتے،
ہم اللہ کے سامنے ان لوگوں سے براءت کا اظہار کرتے ہیں (دو
مرتبہ فرمایا)۔''

٣:..اى كے ساتھ ساتھ وہ اپنے لئے نبوّت كا بھى دعوىٰ ركھتاتھا، علامہ مجلسى نے "رجال كشى" اور" مناقب آل ابی طالب" كے حوالے سے إمام باقر" كايدار شادُقل كيا ہے:
" رجال كشى" اور" مناقب آل ابی طالب" كے حوالے سے إمام باقر" كايدار شادُقل كيا ہے:
" ٣٩-كش: محمد بن قولويہ عن سعد عن

محمد بن عثمان عن يونس عن عبدالله بن سنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام ان عبدالله بن سبا كان يدّعى النبوّة ويزعم أنّ أمير المؤمنين عليه السلام هو الله، تعالى عن ذلك، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فدعاه وسأله فأقرّ بذلك وقال: نعم أنت هو، وقد كان ألقى في روعى أنك أنت الله وانى نبى."

(بحارالانوار ج:٢٥ ص:٢٨١)

ترجمہ:.. "عبداللہ بن سبانبوت کا دعویٰ رکھتا تھا اور کہتا تھا
کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ بیں ، اللہ تعالیٰ اس سے بالاتر بیں ،
امیر المؤمنین علیہ السلام کواس کی بیہ بات پینجی تو اسے بلا بھیجا ، اس
سے پوچھا تو اس نے اقر ارکیا اور کہا کہ: ہاں! آپ وہی ہیں ،میر سے
دِل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ اللہ ہیں اور میں نبی ہوں۔ "

ابنِ سباکے پہلے تین عقیدوں کوشیعہ فرقوں نے آپس میں تقسیم کرلیا۔ چنانچ تفضیلی شیعوں نے اس کے دُوسرے عقیدے پر شیعوں نے اس کے دُوسرے عقیدے پر اسپنے عقائد کی عمارت اِستوار کرلی،اور غالی رافضوں نے آخری درجے پر جاکر دَم لیا، غالبًا

بہ اس عیار کی حکمت عملی تھی کہ ہر عقیدے کی ہر جماعت کو جدا گانہ تعلیم دی، چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ نے ''تحفہ' کے بابِ اوّل میں اس کی ان تدریجی تعلیمات و تلبیسات کو بہت تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، یہاں اس کی تلخیص کا ترجمہ پیش کرتا ہوں:

اس سازشی ٹولے کا سربراہ عبداللہ بن سبا یہودی یمنی صنعانی تھا، جس نے برسوں تک یہودیت میں تلبیس و إصلال کا جھنڈ ابلند کیا تھا، وہ دغا وفریب کی شطرنج کا تجربہ کار کھلاڑی تھا، فتنہ انگیزی کے سردوگرم کوخوب چکھے ہوئے تھا، اور اس لق و دق میدان کے نشیب وفراز طے کررکھے تھے، الغرض فتنہ پروری کا بہت ہی ماہرو تجربہ کارتھا۔ اس نے اہلِ فتنہ میں سے ہرایک کوایک الگ طریقے تے فریب دینا شروع کیا اور ہرایک کی اِستعداد کے مناسب گراہی کا شیخ ہونے کی بنیا درکھی۔

پہلے تو اس نے خاندانِ نبوی سے کمالِ محبت و إخلاص کا اظہار کیا، اور اہلِ بیت سے محبت رکھنے اور اس معاملے میں خوب پختگی اختیار کرنے کی ترغیب دین شروع کی، خلیفہ برق کی جانب کو لازم پکڑنے، دُوسروں پر اس کو ترجیح دینے اور اس کے مخالفوں کی طرف جھکا و نہ کرنے کو بیان کرنے لگا، اس کی بیر تغیب ہر عام و خاص میں مقبول اور تمام اہلِ اسلام کے لئے مرغوب ہوئی اور اس کے فاص میں مقبول اور تمام اہلِ اسلام کے لئے مرغوب ہوئی اور اس کے اعت کو اس کی اعتقاد ہوا۔ جب ایک ہماعت کو اس کی افیریت میں گرفتار کر لیا تو سب سے پہلے تو انہیں بیہ القاء کرنا شروع کیا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام إنسانوں سے افضل ہیں، انہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام إنسانوں سے افتال ہیں، انہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سب سے زیادہ حاصل ہے، اور وہ شکی اللہ علیہ وسلم کا قرب سب سے زیادہ حاصل ہے، اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی، برادراورداماد ہیں۔

جباس نے دیکھا کہاس کے شاگرد، حضرت علیٰ کی تمام صحابہ پرفضیلت کے قائل ہوگئے ہیں اور بد بات ان کے ذہنوں ہیں خوب راسخ اور پختہ ہوگئ ہے توا پخصوصی ہم راز وں اور چیدہ چیدہ نوستوں کوایک نئے ہید کی تعلیم دی کہ حضرت مرتضٰیٰ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی سے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کونصِ مرت کے ساتھ خلیفہ بنایا تھا، ان کی خلافت قر آنِ کریم کی آیت: "اِنَّهُ وَ دَسُولُلُهُ" سے مستنبط ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ نے جرومکر سے پیغیبر کی وصیت کوضائع کردیا، انہوں نے خدا اور رسول کی جرومکر سے پیغیبر کی وصیت کوضائع کردیا، انہوں نے خدا اور رسول کی اطاعت نہیں کی، حضرت مرتضٰیٰ کے حق کو غصب کرلیا اور سب کے اس سبطمعِ وُنیا کی خاطر وین سے برگشتہ ہوگئے۔۔۔۔۔۔ اس کے اس صبطمعِ وُنیا کی خاطر وین سے برگشتہ ہوگئے۔۔۔۔۔۔ اس کے اس وسوسے کی وجہ سے ان مسائل پر گفتگوشر وع ہوگئی۔ حضرت امیر سے وسوسے کی وجہ سے ان مسائل پر گفتگوشر وع ہوگئی۔ حضرت امیر سے وسوسے کی وجہ سے ان مسائل پر گفتگوشر وع ہوگئی۔ حضرت امیر سے وسوسے کی وجہ سے ان مسائل پر گفتگوشر وع ہوگئی۔ حضرت امیر سے وسوسے کی وجہ سے ان مسائل پر گفتگوشر وع ہوگئی۔ حضرت امیر سے وسوسے کی وجہ سے ان مسائل پر گفتگوشر وع ہوگئی۔ حضرت امیر سے وسوسے کی وجہ سے ان مسائل پر گفتگوشر وع ہوگئی۔ حضرت امیر شکھ

کشکریوں میں خلفائے ثلاثہ پرست وطعن کا سلسلہ جاری ہوگیا، اور باہمی مناظروں اور مجادلوں کی نوبت آنے گئی، یہاں تک کہ حضرتِ امیررضی اللہ عنہ نے برسرِ منبر خطبے ارشاد فرمائے اور اس جماعت سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور کچھ لوگوں کو وعید سنائی اور ان پر حد لگانے کی دی۔ حسکی دی۔

ابن سبانے جب دیکھا کہ اس کا یہ تیر بھی نشانے پر بیٹھا اورابل اسلام کے عقیدے میں فتنہ وفسادراہ پانے لگا، چنا نچہ سلمان اس فتنہ انگیزی کی وجہ سے آپس میں اُلجھتے ہیں اورا یک ہ کی آبروریزی کررہ ہے ہیں تواس نے ایک قدم اورآ گے بڑھایا اورا پنے فاص الخاص شاگردوں کو چنا اور دُوسروں سے خلوّت میں لے جاکر پہلے ان سے عہد و پیمان لیا اور پھر ایک اور بھید جوزیادہ باریک اور نیادہ نازک تھا، ان کے سامنے کھولا۔ وہ یہ کہ حضرت علیٰ سے بہت سی زیادہ نازک تھا، ان کے سامنے کھولا۔ وہ یہ کہ حضرت علیٰ سے بہت سی جیزیں صادر ہوتی ہیں جو بشر کی قدرت میں نہیں ..... یہ تمام چیزیں اُلوہیت کے خواص ہیں جو اِش کی قدرت میں نہیں ..... یہ تمام خدا ہیں اور سیجھلو کہ علیٰ خود خدا ہیں ان کے سواکوئی خدا نہیں .....

مثل مشہور ہے کہ'' جو بھید دوآ دمیوں سے گزرجائے وہ فاش ہوجا تا ہے'' چنانچہ رفتہ یہ فتج نظریہ فاش ہوگیا اور حضرت مرتضیٰ تک پہنچا، آپ نے ان لوگوں کو اِبنِ سبا کے ساتھ بلاکر آگ میں جلانے کی دھمکی دی، ان سے تو بہ کرائی، اس کے بعدا سے مدائن کی طرف جلاوطن کر دیا ...... پس حضرتِ امیر ؓ کے اہلِ لشکر میں اس شیطانِ بعین کے وسو سے کر وقول کے نتیج میں چارفریق ہوگئے:

میطانِ بعین کے وسو سے کر وقول کے نتیج میں چارفریق ہوگئے:

اوّل :... شیعہ اولی اور شیعہ مخلصین :... جو اہل سنت و

جماعت کے پیشوا ہیں۔ یہ حضرات حضرت مرتضیٰ گی رَوْس پر قائم رہے کہ مشاجرات و مقا تلات کے باوصف اُصحاب کبار اُورار وانِ مطہرات کے حقوق کو پہچانے تھے، ظاہر و باطن کے لحاظ سے ان اکابر کی عزت وحرمت کے معترف تھے، ان کا سینہ کینہ و نفاق سے اکابر کی عزت وحرمت کے معترف تھے، ان کا سینہ کینہ و نفاق سے پاک صاف تھا، ان حضرات کو شیعہ اولی اور شیعہ کخلصین کہتے ہیں۔ اور یہ گروہ بھکم ''اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمُ سُلُطَانٌ ''اس اِبلیس پر تلبیس کے شرسے ہر جہت سے محفوظ رہا، اور ان کے دامن پاک پر اس خبیث (ابن سِا) کی نجاست کا کوئی واغ دھبانہیں آیا۔ حضرت مرتضیٰ نے اپنے خطبوں میں ان حضرات کی مدح فرمائی اور ان کی رَوْس کو پیندفر مایا۔

دوم :... شیعه تفضیلیه :... جو حضرت علی مرتضی گوتمام اکابر صحابه پرفضیات دیتا تھا، بیفرقه ال تعین کے ادنی شاگردوں میں سے تھا اور اس فرقے نے اس ملعون کے وسوسے کا ایک شمہ قبول کرلیا۔ حضرت علی مرتضی نے ان کے بارے میں تہدید فرمائی اور إرشا دفر مایا کہ: آئندہ اگر میں نے کسی کے بارے میں سنا کہ وہ مجھے حضرات شیخین پرفضیلت دیتا ہے اس مفتری پر (بہتان باند ھے والے کی) حد (اُسٹی کوڑے) جاری کروں گا۔

سوم ... شیعه ستیه ... جن کوتبرائیه جھی کہا جاتا ہے، بیلوگ تمام صحابہ کو ظالم و عاصب اور کا فر و منافق جانتے ہیں، اور بیگروہ اس خبیث (ابنِ سبا) کے درمیانے درجے کے شاگر دہوئے ..... اور جب اس گروہ کے خیالات حضرت مرتضلی تک پہنچے تو آپ نے متعدد خطبے ارشاد فر مائے ، ان لوگوں کی بُرائیاں بیان فر مائیس اور ان لوگوں سے اپنی براءت ظاہر فر مائی۔

چہارم:... غالی شیعہ:... جو اس خبیث (ابنِ سبا) کے اُخبث تلاملہ ہ اور اس کے خاص الخاص راز دان تھے، بیلوگ حضرت علیٰ کی اُلو ہیت کے قائل ہوئے۔

یہ ہے شیعہ مذہب کے پیدا ہونے کا اصل سبب۔ اور یہیں سےمعلوم ہوا کہار ہائے شیع کے دراصل تین فرقے ہیں ،اور پیہ سب ایک وقت میں پیدا ہوئے ، اور نتیوں کا بانی مبانی وہی خبیث باطن، نفاق پیشہ یہودی ہے جس نے ہرایک کو دُوسرے رنگ میں فریب دیااور دُوسرے دام میں اُلجھایا۔'' (تحفہ ص:٣-۵ملخصاً) اور حضرت شاه صاحبٌ 'بابِسوم دَر ذِكراً سلافِ شيعه'' ميں لکھتے ہيں: ''جاننا جائے کہ اسلاف شیعہ کے چند طبقے ہوئے ہیں۔ یہلا طبقہ وہ لوگ جنھوں نے اس مذہب کو بلا واسطہ رئیس المصلین إبليس تعين ہے حاصل کيا، بيرمنا فقوں کا ٹولہ تھا جوا پنے دِل ميں اہلِ اسلام کی عداوت چھیائے ہوئے تھے،انہوں نے ظاہر میں اسلام کا کلمہ پڑھلیا تا کہ اہل اسلام کے زُمرے میں داخل ہونے ، ان کو بہکانے اوران کے درمیان مخالفت اور بغض وعنادپیدا کرنے کاراستہ کھل جائے۔ان لوگوں کا مقتدا عبداللہ بن سیایہودی صنعانی ہے، جس کا ابتدائی حال تاریخ طبری سے باب اوّل میں نقل کیا جاچکا ہے۔اس شخص نے اوّلاً:...حضرتِ امير الكوسب سے افضل جانے كى لوگوں کو دعوت دی۔ ثانیاً:..جحابہ اور خلفائے راشدین رضی الله عنهم کو كافرومرتد قراردينے كى بات كى۔ ثالثاً :... حضرت علیؓ کے خدا ہونے کی لوگوں کو دعوت دی۔ اور اپنے پیروؤں میں سے ہرایک کواس کی اِستعداد کے مطابق اغوا و اِضلال کے جال میں بھانسا، پس وہ علی الاطلاق رافضوں کے تمام فرقوں کا مقتدا ہے کہ بیہ کین خباشت آ گین، اِبلیس تعین کے سینے سے لے کراہل زمین کے دِلوں میں ای كالايا ہوا ہے۔اگر چيشيعوں ميں سے بہت سےلوگ اس كےكفرااي نعت کرتے ہیں اور اس کو بُرائی ہے یا د کرتے ہیں، اس بنا پر کہ وہ حضرت عليٌّ كي ألو ہيت كا قائل ہوگيا تھا، اس كو غالى شيعوں كا مقتدا جانتے ہیں۔ اور بس .....لیکن درحقیقت تمام شیعہ اس کے شاگرد ہیں اور ای کے چشمہ فیض سے منتفیض ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تمام فرقوں میں یہودیت کے معنی صاف نظرآتے ہیں اور یہودیانہ اخلاق ان میں مخفی اور پوشیدہ ہیں۔مثلاً جھوٹ بولنا، اِفتراء کرنا، بہتان لگانا، بزرگوں کو گالیاں دینا، اینے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں برطعن وتشنيع كرنا، كلام الله اور كلام رسول كوغيرممل بر دُ هالنا، اہل حق کی عداوت دِل میں چھیا نا،خوف اورطمع کےطور پر جیا بلوسی اور تملق کا اظهار کرنا، نفاق کو پیشه بنانا، تقیه کواَرکانِ دِین میں شار کرنا، بناوئي رقعے اورجعلی خطوط تصنیف کرنا اوران کوآنخضرت صلی الله علیه وسلم اور أئمَه كي طرف منسوب كرنا، ايني دُنيوي أغراضٍ فاسده كي خاطرحت کو باطل اور باطل کوحق ثابت کرنا۔اور پیہ جو پچھ ذکر کیا گیا ''بہت میں سے تھوڑا''اور''ڈھیر میں سے ایک نمونہ'' ہے۔اگر کسی کو تفصیلی اطلاع منظور ہوتو اسے جاہئے کہ سورۂ بقرہ سے سورہُ اُنفال تک کاغور وفکر ہے مطالعہ کرے اور یہودیوں کے تذکرے میں جو ان کی صفات اوران کے اعمال واخلاق ذکر کئے گئے ہیں ان کوایئے ذہن میں محفوظ رکھے، پھراس فرقے کی صفات اوراعمال واخلاق کا یہودیوں کی صفات اور ان کے اعمال و اخلاق کے ساتھ موازنہ کرے، یقین ہے کہ اس بات کے صدق کا یقین اس کے دِل میں أترجائ كا، اورب ساختة "طابق النعل بالنعل" كافقرهاس كى زبان سے نکلے گا (بینی دونوں ایک دُوسرے سے ایسی مطابقت رکھتے ہیں جیسے ایک جوڑے کا جوتا دُوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے)۔''

مندرجہ بالاتصریحات، خصوصاً اُئمہ کے ارشادات سے معلوم ہوا کہ ابنِ سباکوئی مجہول یا غیر معروف شخصیت نہیں، بلکہ شیعہ عقائد کا موجد ہونے کی حیثیت سے وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہے۔ اور بیا بھی معلوم ہوا کہ عبداللہ بن سباکے عقائد ونظریات نہ صرف مور خین اور ملل ولحل کے مصنفین نے تفصیلاً قلم بند کئے ہیں، بلکہ اُئمہ معصومین کی زبان اِلہا م ترجمان سے بھی اس ملعون کے عقائد کا خلاصہ بیان ہو چکا ہے۔ دیگر اہل علم کے بیانات گویا انہی ارشادات کی شرح وقصیل ہے۔

الغرض! آنجناب کابید دعوی قطعی غلط ہے کہ ابنِ سبا کے عقائد کسی کتاب میں مذکور 
نہیں۔ چنانچہ مذکورہ بالاتفصیل سے معلوم ہوا ہوگا کہ اہلِ سنت کی کتابوں کے علاوہ خودان 
حضرات کے ارشادات میں، جن کوشیعہ'' إمام معصوم'' کہتے ہیں، اس'' ذات شریف'' کے 
اُصولِ عقائد مذکور ہیں، اور یہی اُصولِ عقائد بعد میں شیعہ کے مختلف فرقوں کے اُصولِ 
عقائد قراریائے۔

رہا آنجناب کا بیاستدلال کہ ''ابن سبا کی تحریک محض سیاسی تھی، شرح عقا کداور بیان مسائل ہے اس کا کیا تعلق ہوسکتا ہے' اوّل تو ندکورہ بالاحقائق کے بعد، جو آفتاب نصف النہار کی طرح روشن ہیں، جناب کا بیاستدلال محض قیاس ہے اور نصوص کے مقابلے میں قیاس باطل ہے، اوام عالی مقام کا بیارشاد کہ: ''اوّل من قاس اِبلیس " (اُصولِ کا فی عیل عیاس باطل ہے، اوام عالی مقام کا بیارشاد کہ: ''اوّل من قاس اِبلیس " (اُصولِ کا فی عناس روایت: ۲۰) بعنی سب ہے پہلے جس خوال میں کیا وہ اِبلیس تھا، جناب کے ذہن میں ہوگا، اوام معصوم کے اس ارشاد کی روشی میں آنجناب کی قیاس آرائی کی ،خود سوچئے کیا قیمت رہ جاتی ہے ۔۔۔؟ علاوہ از بی عبداللہ بن سبا کی تیج کیا آگر چہ سیاسی تھی (جیسا کہ آپ نے فرمایا) لیکن اس پر'' حب اہل بیت' کا ندہجی کی بیٹر کیک آگر چہ سیاسی تھی کہ یہ ''سلام کے نظام خلافت بلکہ خود خول چڑ ھایا گیا تھا، اس کی وجہ بیتھی کہ یہ'' سیاسی تحریک'' اسلام کے نظام خلافت بلکہ خود

إسلام كے خلاف ایک بغاوت تھی اوراس مقدی دور میں جب تک اس سیای تحریک پر دجل وتلبیس اور کتمان و تقیہ کے دبیز غلاف نہ چڑھائے جاتے ،اس کا پنیناممکن نہیں تھا، چنانچہ ایسے نومسلم افراد جو إسلام کی تعلیمات سے نا آشنا اور صحابہ و تابعین کے فیض صحبت سے محروم تھے، ان کو بطور خاص شکار کیا گیا، انہیں ' حب اہل بیت' کے سحر سے مسحور کیا گیا اور انہیں تدریجاً ''ولایت علی' سے لے کر'' اُلو ہیت علی' تک کے عقائد ونظریات کی خفیہ تعلیم دی گئی۔ الغرض! آنجناب کا یہ کہنا تو صحبح ہے کہ بینفاق پیشہ تحریک سیای تھی، مگر یہ مجھنا غلط ہے کہ اسلامی تحریک سیای تھی، مگر یہ مجھنا غلط ہے کہ اسلامی تحریک کا عقائد ونظریات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

آخر میں ایک لطیفه، ایک شکوه اور ایک شکرید!

نظریۂ اِمامت ووصایت علیؓ کے موجدِاوّل ۔ عبداللّٰہ بن سبا ۔ کی بحث کوختم کرتے ہوئے آخر میں ایک لطیفے کا ذِکر کرنا ضروری ہے جوایک شکوے اور ایک شکریے کو مضمن ہے۔لطیفہ یہ ہے کہ اس ناکارہ نے بیہ ذکر کیا تھا کہ نظریۂ اِمامت، شیعیت کا نقطۂ آغاز ہے، اس کے بعد اِمامت، ولایت اور وصایت کے نظریات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس ناکارہ نے لکھا تھا:

''ان عقائد ونظریات کے اوّلین مو بدوہ یہودی الاصل منافق ہے (عبداللہ بن سبااوراس کے رفقاء) جو إسلامی فقوعات کی منافق ہے جل بھن کر کباب ہوگئے تھے، انہیں اسلام کے بڑھتے ہوئے سیاب کا رُخ موڑنے کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نظرنہ آیا کہ زہر لیے نظریات کا جج بوکر اُمتِ اسلامیہ کی وحدت کو مکڑے کئے کہ نہر لیاجائے۔''

لیکن آنجناب نے میری اس عبارت کامفہوم یوں نقل کیا: ''عبداللہ بن سبایہودی، جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کومحصور رکھاا ورآپ کے آل کا سبب بنا، وہ فرقہ شیعہ کا موجد ہے!'

#### ایک فقرے میں تین تبدیلیاں:

میرے اصل فقرے کا اور آنجناب نے اس کا جومفہوم نقل کیا ہے اس کا ایک بار مقابلہ کر کے دیکھئے، آپ کواصل اور نقل میں مبینہ طور پر تین تبدیلیاں نظر آئیں گی:

اوّل:...میں نے'' نظریۂ ولایت کےموجد'' کالفظ کیھاتھا،اورآنجناب نے اس کوبدل کر'' فرقہ شیعہ کاموجد'' بنادیا۔

ووم:...میں نے منافقین کے ایک گروہ کا ذِکر کیا تھا، جن کا رئیس عبداللہ بن سبا تھا، آنجناب نے گروہِ منافقین کا ذِکر حذف کر کے سارا بو جھ تنہا عبداللہ بن سبایر ڈال دیا۔

سوم :... سنرت عثمان شہیدرضی اللہ عنہ کے مظلومانہ محاصرے کا میں نے سرے سے ذکر ہی نہیں کیا، نہ میری تحریر میں ان کی المناک شہادت کا تذکرہ ہی کہیں دُورونز دیک آیا، میری تحریر حضرت عثمان کے محاصرے اور ان کی شہادت کے ذکر سے یکسر خالی تھی، آیا، میری تحریر حضرت عثمان کو محصور رکھا اور آپ کے تل کا سبب بنا ' خود تعنیان کو محصور رکھا اور آپ کے تل کا سبب بنا ' خود تعنیف کر کے انہیں میری طرف منسوب کر ڈالا۔

لطیفہ یہ کہ میری عبارت میں تین زبردست تبدیلیاں کر کے آنجناب اس تبدیل شدہ عبارت کو میری طرف منسوب کر کے خود میرے ہی سامنے پیش فرما رہے ہیں، اس جرائت پر'' دروغ گویم بروئے تو'' کی مثل صادق آتی ہے، لیکن بینا کارہ الی گتاخی نہیں کرسکتا، البتہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ دُوسرے کی عبارت پر تنقید کرنے کا تو حق ہے مگر الی '' البتہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ دُوسرے کی عبارت پر تنقید کرنے کا تو حق ہے مگر الی '' اسلاح'' کاحق نہیں جیسی آنجناب نے فرمائی ہے، بیاصلاح وتر میم اگر نا دانستہ ہے تو کیا آنجناب کے ملکہ بخن شنای کی دلیل ہے، جس کی دادد بنی چاہئے، اور اگر دانستہ ہے تو کیا عرض کروں؟

ای سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن اکابرکوشیعہ'' اُئمہ معصوبین' سے نامزدکرتے ہیں،
ان کی طرف شیعہ لٹریچر میں ہزاروں بلکہ لاکھوں روایات کا جوطومارمنسوب کیا گیا ہے،اس
میں شیعہ راویوں نے کیا کیا تصرفات نہ کئے ہوں گے اور کیا کیا گل نہ کھلائے ہوں گے ...؟

میں شیعہ راویوں نے کیا کیا تصرفات نہ کئے ہوں سے اور کیا کیا گل نہ کھلائے ہوں گے ...؟
''بہ ہیں از گلتاں من بہار مرا''

تاہم اس تبدیلی وتصرف پر آنجناب کاشکریدادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آنجناب کاشکریدادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آنجناب نے میرے جملے کی''اصلاح''فرماکرمیری ذمہداری کا کافی بوجھ ہلکا کر دیا،اس کی تفصیل بیہ ہے کہ:

ا:...میں نے '' نظریۂ ولایت کے موجد'' لکھاتھا، آپ نے اس کی جگہ ''فرقہ شیعہ کا موجد'' لکھ کر گویات کی مرایا کہ فرقہ شیعہ کا سنگ بنیاد یہی نظریۂ ولایت ہے، اور بیا کہ نظریۂ ولایت ہے، اور بیا کہ نظریۂ ولایت ہے اور بیا کہ فرین کے ولایت اگر ہم معنی نہیں تو کم سے کم لازم وملز وم تو ضرور ہیں۔ اس سے اُوپر کی ذکر کردہ بحث ( نظریۂ اِمامت، شیعہ فد ہب کا اصل الاصول ہے ) ازخود ثابت ہوگئی اور مجھے اس پر کسی ولیل لانے کی ضرورت نہ رہی ، ''حق بر زباں شود جاری'' کی کیسی اچھی مثال سامنے آئی۔

۲:... "گروہ منافقین" کے بجائے صرف "عبداللہ بن سبا" کا ذِکر کر کے آپ نے مجھے اس پورے گروہ کی تلاش وجتجو کی ذمہ داری سے فارغ کر دیا، صرف ایک شخص (عبداللہ بن سبا) کی نشاندہ میرے ذمہ رہ گئی، جس کو بخوبی ادا کر چکا ہوں، ورنہ اگر پورے گروہ کی تلاش وجتجو کی ذمہ داری مجھ پر ہوتی تو مجھے کتب رجال اور کتب الل ونحل کی کافی ورق گردانی کرنا پڑتی، اس کے بعد ہی میں یہ بتاسکتا تھا کہ فلاں فلاں افراد کو اُصحاب عبداللہ بن سباکی فہرست میں شار کیا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کوخوش رکھیں کہ آپ نے بیک جنبش قلم مجھے اس زحمت سے بری کردیا، و کھی اللہ اللہ فوئیوئی القیال!

سن" نظریهٔ ولایت ووصایت علی "کے موجدوں کوایک سیاس گروہ قرار دے کر آپ نظریهٔ ولایت ووصایت علی "کے موجدوں کوایک سیاس گروہ قرار دے کر آپ نظریے کی تائید کر دی کہ شیعہ مذہب دراصل ایک" خفیہ سیاس تحریک "تھی جو خفیہ سازش کے ذریعے مسلمانوں میں بھوٹ ڈالنے اورانہیں" وَ تَکانُوا شِیعًا" کی بھٹی میں جھو نکنے کے لئے کھڑی کی گئی، واقعتا یہ مذہبی تحریک نہاس وقت تھی ، نہاب ہے، یہا وّل و آخرایک سیاسی اور سازشی تحریک ہے۔

گویا جو بات میں نے نہیں کہی تھی ، وہ آنجناب نے میری طرف سے خود کہہ دی ، جزاک الله! مرحیا!

# تیسری بحث: عقیدهٔ إمامت، ختم نبوّت کے منافی ہے

آنجناب تحريفرماتے ہيں كه:

"آپ کی (بعنی اس ناکارہ کی) تحریر سے بیتا شرماتا ہے کہ نظریۂ اِمامت عقیدہ ختم نبوت پرایک ضرب ہے،اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، (آمین – ناقل) ہمارے نزدیک نبی کریم محمصطفیٰ بن عبداللہ بن عبدالمطلب صلی اللہ تعالیٰ علیہ ویلیہم نبی آخر الزمان یعنی خاتم النبیین سے، اور جو بھی اس عقیدے سے منحرف ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔"

اس كے بعد آنجناب نے عقيد اُختم نبوت پرعلام طبرى كى تفيير "مجمع البيان"، آيت الله طبائى كى تفيير "ماد قين" اورعلامه أيت الله طبائى كى تفيير "الميزان"، مُلاً فتح الله كاشانى كى تفيير "منهج الصاد قين" اورعلامه زنجانى كى كتاب "عقائد الامامية الاثنى عشوية" كے والے دے كر آخر ميں لكھا ہے:

"کیااہلِسنت اس سے مختلف نظریہ نبی کریم کے بارے میں رکھتے ہیں؟ یقیناً نہیں! پس کیسے آپ نے یہ دعویٰ کردیا کہ نظریہ امامت عقیدہ ختم نبوت پرضرب لگانے کے لئے ایجاد کیا گیا، جبکہ ہمارے نزدیک نبی کریم ہی خاتم الانبیاء ہیں اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔عقیدہ ختم نبوت اتنا واضح ومبر ہن ہے کہ اس پرکسی دلیل کی ضرورت نہیں، ورنہ ہم اپنی کتبِ عقائد کے حوالوں کے انبارلگادیے۔"

آ نجناب کواپنی کتابوں کے حوالوں کے انبار لگانے کی ضرورت نہیں تھی ، اور جو

حوالے آنجناب نے زیب رقم فرمائے وہ بھی مفت کی زحمتِ بے جافر مائی۔ میں نے جو کچھ لکھا تھا، آنجناب نے اس کا تو ژنہیں فرمایا، اور جو بات میں نے نہیں کہی تھی، اس کی تر دید پر حوالے جمع کردیئے، لیجئے اب میں اپنے مدعا کی تشریح کئے دیتا ہوں۔

میں نے اُئمہ کے بارے میں حضرات شیعہ کے چھے عقائد درج کئے تھے:

ا:...ان كالمعصوم ہونا۔

۲:..منصوص من الله بهونا \_

٣:..مفترض الطاعة هونا ـ

س...ان پروحی نازل ہونا۔

۵:..ان كوحلال وحرام كا إختيار مونا ـ

۱:..اور بید که وه قرآنِ کریم کے جس تھم کوچاہیں منسوخ یا معطل بھی کرسکتے ہیں۔ ان چھ عقائد کے نتیج کے طور پر میں نے لکھا کہ:''جومر تبدا یک مستقل صاحب شریعت نبی کا ہے، وہی مرتبہ شیعوں کے نزدیک''اِمام'' کا ہے۔''اوراس نتیج پر تفریع کے طور پر میں نے لکھا کہ:''شیعہ کا نظریۂ اِمامت ختم نبوت کے منافی ہے۔''

میری تحریر کے اس خلاصے سے واضح ہے کہ میں نے آپ حضرات پر یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ خدانخواستہ ختم نبوت کے منکراور إجرائے نبوت کے قائل ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بڑی شدو مدسے ختم نبوت کا إقرار وإعلان کیا کرتے ہیں۔ میرا الزام یہ ہم کہ آپ حضرات ' إمام' کے اوصاف میں ایسا مبالغہ کرتے ہیں جن سے إمام کا'' ہم رتبہ نبی' ہونالازم آتا ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الی شخصیتوں کو تسلیم کرنا، جو کمالات نبوت کی وجہ سے '' ہم رتبہ نبی' ہوں، در حقیقت ختم نبوت کا إنکار ہے، مختصراً یہ کہ آپ لفظ اختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور معنا إنکار کرتے ہیں۔

اب اگرآنجناب کومیری ناچیز تحریر پر تنقید کرناتھی تواس کی صحیح صورت یا تو پیھی کہ آپ ان عقائد کا انکار کردیتے اور پیفر ماتے کہ حاشا و کلاً ہم لوگ'' إمام'' کو نبی کی طرح معصوم ،منصوص من اللہ اور مفترض الطاعة نہیں سجھتے ، نہ إمام کو نبی کا مرتبہ دیتے ہیں۔ یا پیہ

ٹابت کرتے کہ اُئمہ کونی کا مرتبہ دینامعنا ختم نبوت کا اِنکار نہیں ہے۔ لیکن آنجناب نے نہ یہ کیا، نہ وہ کیا۔ اب خود ہی انصاف فر مائے کہ آپ نے اس ناکارہ پر بے موقع حوالوں کا بوجھ لا دنے کے سوا کیا تنقید فر مائی ...؟

جوعقائد میں نے حضراتِ إمامیہ کی طرف منسوب کئے ہیں، آنجناب کے اطمینان کے لئے ہرایک کاعلی الترتیب ثبوت پیش کرتا ہوں۔

پہلاعقیدہ: إمام، انبیاء کیم السلام کی طرح معصوم ہوتے ہیں:

امامیوں کا بیعقیدہ تو ہر اِمامی کی نوکِ زبان پررہتا ہے، اس پر کسی حوالے کی ضرورت نہیں، تاہم اس سلسلے میں بھی چند جملے پڑھ لیجئے:

ا:...أصولِ كافى ، كتاب الحجه، "باب نادر جامع فى فضل الامام وصفاته" مين إمام رضا كالكي طويل خطبة لكيا كيا كيا كيا من إمامون ك فضائل وخصائص بيان كرتے موئے فرمایا:

"الامام المطهر من الدنوب والمبرًا عن العيوب" (أصول كافى ج: اص: ٢٠٠) العيوب" ترجمه:... "إمام، گنامول سے پاک اور عيوب سے مبرًا موتا ہے۔ "

"فهو معصوم مؤيد، موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباد." (أصول كافي ج: الص: ٢٠٣٠) ترجمه:... "پس وه معصوم ب، اس كوتا تيد وتوفيق حاصل فلط مده من السيد من فلط مده من السيد من السيد من السيد من من مناط

ہے اور اسے سیدھی راہ پر رکھا جاتا ہے، اور وہ غلطی اور لغزش سے امن میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ خصوصیت اس لئے عطا فرماتے ہیں کہ

اس کے بندوں پر ججت ہو۔''

سا:..علامہ باقر مجلسی کی'' بحار الانوار'' کتاب الامامۃ میں ایک باب کاعنوان ہے:

"عصمتهم و لزوم عصمة الامام علیهم السلام''
یعنی'' إمام معصوم ہوتے ہیں، اور إمام کوعصمت لازم ہے''
س:..اس باب میں ''عیون الاخبار'' کے حوالے سے ایک مرفوع روایت نقل کی گئی ہے، جس کے آخر میں ہے:

"۲- ن: ماجيلويه وأحمد بن على بن ابراهيم وابن تاتانه جميعًا عن على عن أبيه عن محمد بن على التميمى قال: حدثنى سيّدى على بن موس الرضا عليه السلام عن آبائه عن على عليه السلام عن النبى صلى الله عن آبائه عن على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله وسلم أنه قال: من سره أن ينظر الى القضيب الياقوت الأحمر الذى غرسه الله عزّ وجلّ بيده ويكون متمسَّكًا به فليتولّ عليًّا والأئمة من ولده، فانهم ويكون متمسَّكًا به فليتولّ عليًّا والأئمة من ولده، فانهم خيرة الله عزّ وجلّ وصفوته وهم المعصومون من كلّ خيرة الله عزّ وجلّ وصفوته وهم المعصومون من كلّ ذنب وخطيئة."

ترجمہ:...'اوروہ معصوم ہوتے ہیں ہر گناہ اور تلطی ہے۔'' ۵...ای میں إمام صادق" کا قول نقل کیا ہے:

" \ - ل: فى خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام: الأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوب لهم لأنهم معصومون مطهرون." ( بحارالانوار ج: ٢٥ ص: ١٩٩)

ترجمه:...''انبیاء و اوصیاء پر گناه نہیں ہوتے کیونکہ وہ

معصوم اور پاک ہیں۔'' ۲:..ای باب میں مجلسی لکھتے ہیں: "اعلم أن الامامية رضى الله عنهم اتفقوا على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذّنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلًا لا عمدًا ولا نسيانًا ولا لخطأ في التأويل، ولا للاسهاء من الله سبحانه ولم يخالف فيه الله الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد رحمة الله عليهما، فانّهما جوّزا الاسهاء من الله تعالى لمصلحة في غير ما يتعلّق بالتّبليغ وبيان الأحكام، لا السّهو الّذي يكون من الشيطان."

(بحارالانوارج:٢٥ ص:٢٠٩)

ترجمہ ... ' جانا چاہئے کہ إماميداس پرمشفق ہیں کہ إمام تھوں ٹے ہوئے ہوئے گاہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہذا ان سے اصلاً کوئی گناہ ہیں ہوسکتا، نہ قصداً، نہ بھول کر، نہ تا ویل میں غلطی کی وجہ سے، نہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو بھلا دینے کی وجہ سے، اس ختے میں صرف شیخ صدوق محمہ بن بابویہ نے اور ان کے شیخ ابن الولید نے اختلاف کیا ہے، چنانچہ ان دونوں ہزرگوں نے اس کو جائز رکھا ہے کہ ان پر کسی مصلحت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھول ڈال دی جائے، بشرطیکہ اس بھول کا تعلق تبلیخ اور بیانِ اَحکام بھول ڈال دی جائے، بشرطیکہ اس بھول کا تعلق تبلیخ اور بیانِ اَحکام سے نہ ہو ہیکن جو بھول شیطان کی طرف سے ہوتی ہے وہ اَئمہ سے سرز دہیں ہو گئی۔''

2:...اى باب مين 'اعتقادات الصدوق' كفل كيام: "۲۴- عد: اعتقادنا فى الأنبياء والرسل

والأئمة عليهم السلام أنّهم معصومون مطهّرون من كلّ

دنس، وأنّهم لا يذنبون ذنبًا صغيرًا ولا كبيرًا ..... " ( بحارالانوار ج:٢٥ ص:٢١١)

ترجمہ ... "انبیاء و بُسل اور اُئمہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ بیہ ہے کہ وہ معصوم اور ہرگندگی سے پاک ہوتے ہیں، اوران سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ سرز زنبیں ہوسکتا۔"

ائمکہ کی بعض ایسی احادیث جن میں اُئمہ نے صدورِ ذنب کی تصریح فرمائی ہے، اِمامیدان کی تاویل کرتے ہیں کہ ان سے مراد ترک اُؤلی ہے، جس پران کی شانِ عصمت کے لحاظ سے گناہ کا اطلاق کیا گیا، مثلاً اِمام جعفرصا دق " کا ارشاد ہے:

" ٢٠٠ - ين: البحوهسرى عن حبيب المحثيمي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: انّا لنذنب ونسىء ثمّ نتوب الى الله متابًا." (بحارالانوار ج: ٢٥ ص: ٢٠٠) ترجمه:..." بي شك جم گناه كرتے بيں اور بُرائى كا ارتكاب كرتے بيں، پھراللہ تعالى كى بارگاه ميں توبہ كرتے بيں۔" اور إمام جعفر كے صاحب زادے إمام ابوالحن موكى كاظم سجدهُ شكر ميں يه دُعا كيا

: = = ]

" ۱ س ا – کشف: فائدة سنیة: کنت اری الدّعاء الّذی کان یقوله آبو الحسن علیه السلام فی سجدة الشکر وهو: ربّ عصیتک بلسانی ولو شئت وعزّتک لأخرستنی وعصیتک ببصری ولو شئت وعزّتک لأکمهتنی وعصیتک بسمعی ولو شئت وعزّتک لأصممتنی، وعصیتک بیدی ولو شئت وعزّتک لأصممتنی، وعصیتک بیدی ولو شئت وعزّتک لکنعتنی وعصیتک بیدی ولو شئت وعزّتک لکنعتنی وعصیتک بفرجی ولو شئت وعزّتک لکنعتنی وعصیتک بوجلی ولو شئت

وعزّتک لجد متنی، وعصیتک بجمیع جوارحی الّتی أنعمت بها علی ولم یکن هذا جزاک منّی."

(بحارالانوارج:۲۵ ص:۲۰۳)

ترجمہ ... "اے پروردگار! میں نے اپنی زبان ہے تیری نافرمانی کی ، آپ کی عزت کی قتم! اگر آپ چاہتے تو مجھے گونگا کردیتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تیری نافرمانی کی ، اوراگر آپ چاہتے تو مجھے اندھا کردیتے۔ اور میں نے اپنے کا نوں سے تیری نافرمانی کی ، اوراگر آپ چاہتے تو مجھے بہرا کردیتے۔ اور میں نے اپنے ہاتھوں سے تیری نافرمانی کی ، اور اگر چاہتے تو مجھے لنجا کردیتے۔ اور میں نے اپنی شرم گاہ کے ساتھ تیری نافرمانی کی ، اور اگر آپ چاہتے تو مجھے نامرد بنادیتے۔ اور میں نے اپنی گاؤں سے آگر آپ چاہتے تو مجھے نامرد بنادیتے۔ اور میں نے اپنی گاؤں سے آپ کی نافرمانی کی ، اور اگر آپ چاہتے تو مجھے اپائی کردیتے۔ اور میں نے اپنی گاؤں سے آپ کی نافرمانی کی ، اور اگر آپ چاہتے تو مجھے اپائی کردیتے۔ اور میں نے اپنی کی نافرمانی کی ، لیکن آپ نے مجھے یہ ہرائیں نہیں دیں۔ "

ای طرح دیگر اُ کابر ہے ان کی مناجاتیں اور دُعا ئیں، جو انہیں مضامین کی مناجاتیں اور دُعا ئیں، جو انہیں مضامین کی منقول ہیں، اِمامیہ کے نز دیک سب مؤوّل ہیں، کیونکہ انبیائے کرام علیہم السلام کی طرح ان کی عصمت قطعی ہے۔

دُوسراعقیده: إمام، انبیائے کرام میہم السلام کی طرح منصوص من اللہ ہوتے ہیں: ان... إمامیه کا بیعقیدہ بھی ہر إمامی کوسورهٔ فاتحه کی طرح حفظ ہے، اُصولِ کا فی کتاب الحجہ میں ایک باب کاعنوان ہے:

> "ما نص الله عزّ وجلّ ورسوله على الأثمة عليهم السلام واحدًا فواحدًا"

ترجمہ:... "اللہ تعالیٰ نے اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے إماموں پر یکے بعد دیگرے ایک ایک پرنص فرمائی ہے۔'

اس کے بعد صفحہ: ۲۹۲ سے صفحہ: ۳۲۸ تک بارہ إماموں کی نص کے الگ الگ باب قائم کئے ہیں۔ إمامیہ کی منطق بیہ ہے کہ چونکہ إمام معصوم ہوتا ہے اور چونکہ عصمت ایک معنوی چیز ہے، جس کاعلم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کونہیں ہوسکتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ إمام منصوص من اللہ بھی ہو۔

## ٢:..صدوق معانى الإخبار مين لكصة بين:

"واذا وجب أن يكون معصومًا بطل أن يكون هو الأُمّة لما بيّنا من اختلافها في تأويل القرآن والأخبار وتنازعها في ذلك ومن اكفار بعضها بعضًا، واذا ثبت ذلك وجب أن يكون المعصوم هو الواحد الذي ذكرناه وهو الامام؟ وقدد دللنا على أن الامام لا يكون الاً معصومًا، وأدّينا أنّه اذا وجبت العصمة في الامام لم يكن بدَّ من أن ينص النبي صلى الله عليه وآله عليه لأنّ العصمة ليست في ظاهر الخلقة فيعرفها الخلق بالمشاهدة فواجب أن ينص عليها علَّام الغيوب المسادة فواجب أن ينص عليها علَّام الغيوب تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله له وذلك لأنّ الامام لا يكون الاً منصوصًا عليه، وقد صحّ لنا النصّ بما بيّناه من الحجج وما رويناه من الأخبار الصحيحة."

ترجمہ:... "ہم بتا چکے ہیں کہ صرف معصوم ہی اِمام ہوسکتا ہے، اور جب اِمام کے لئے عصمت ضروری ہوئی تو بیابھی لازم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پرنص فرما کیں، کیونکہ عصمت کوئی ظاہری اور محسوں چیز تو نہیں کہ مخلوق اس کو مشاہدے سے پہچان لے،
پس واجب کھہرا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے
اس پرنص فرما ئیں۔ یہی وجہ ہے کہ إمام کا منصوص من اللہ ہونا
ضروری ہے، اور جو دلائل اور اَ خبار صحیحہ ہم بیان کر چکے ہیں ان کے
ذریعے ہمارے لئے نص صحیح طور پر ثابت ہو چکی ہے۔''
دریعے ہمارے لئے نص صحیح طور پر ثابت ہو چکی ہے۔''
سا:...اس مضمون کی ایک روایت بھی إمام علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے قتل کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

"۵- مع: أحمد بن محمد بن عبدالرحمن المنقرى عن محمد بن المنقرى عن محمد بن جعفر المقرى عن محمد بن المحسن الموصلى عن محمد بن عاصم الطريفى عن عبّاس بن يزيد بن الحسن الكحّال عن أبيه عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جدّه عن على بن الحسين عليهم السلام قال: الامام منّا لا يكون اللا معصومًا، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها، فلذلك لا يكون اللا منصوصًا."

ترجمہ:... ''ہم میں سے إمام صرف معصوم ہوسکتا ہے،اور عصمت ظاہری بناوٹ میں تو ہوتی نہیں کہ اس کو پہچانا جائے، پس إمام کامنصوص ہونا ضروری ہوا۔''

تیسراعقیدہ: انبیاء کیہم السلام کی طرح اِماموں پر بھی اِیمان لا نا فرض ہے اوران کاا نکار کفرہے:

جوشخصیت حق تعالی شانهٔ کی جانب سے منصوص ومبعوث ہو، ظاہر ہے کہ اس پر ایمان لا نا فرض ہوگا اور اس کا اِ نکار کفر ہوگا۔ چنانچہ اِمامیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ جس طرح انبیائے کرام علیہم السلام پر ایمان لا نافرض ہے اوران میں ہے کی ایک کا اِنکار بھی کفرہے، اس طرح بارہ اِماموں پر اِیمان لا نا بھی فرض ہے، اوران میں سے کسی کا اِنکار بھی کفرہے۔ اس طرح بارہ اِماموں پر اِیمان لا نا بھی فرض ہے، اوران میں سے کسی کا اِنکار بھی کفر ہے۔ ان کی کتابوں میں اس کی بے شارتصر بچات ہیں، یہاں بطور نمونہ چند حوالے ملاحظہ فرمائے: اندائ صول کا فی میں ایک باب کاعنوان ہے:

"ان الأئمة عليهم السلام نور الله عزّ وجلّ" ترجمہ:..." أنتمه يهم السلام الله تعالىٰ كانور ہيں'' اس كے ذيل ميں اپنى سند كے ساتھ ابوخالد كا بلى كى روايت نقل كى ہے:

"الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن على بن محمد، عن على بن مرداس قال: حدثنا صفوان ابن يحيى والحسن بن محبوب، عن أبى خالد الكابلى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجلّ: "فأمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا" فقال: يا أبا خالد! النور والله الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله الى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذى أنزل، وهم والله نور الله فى السماوات وفى الأرض."

(بحارالانوارج: اص:١٩)

ترجمه:.. "میں نے إمام ابوجعفرے ق تعالی کے ارشاد: "فَالْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِی اَنُز لُنَا" (یعنی ایمان لا وَالله پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا) کے برا ور اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا) کے بارے میں سوال کیا کہ (آیت شریفہ میں جس نور پر ایمان لانے کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟) تو امام نے فرمایا:

اے ابوخالد! الله كى قسم! نور سے مراد وہ أئمه ہيں جو قيامت تك آل محرصلى الله عليه وسلم ميں ہوں گے،الله كى قسم! يہى نور

ہے جواللہ نے نازل فر مایا، اللہ کی قتم! یہی اُئمہ اللہ کا نور ہیں آسانوں اور زمینوں میں۔''

٢:..علامه مجلسي كي "بحار الانوار" كتاب الامامة كے ايك باب كاعنوان ہے:

"تاويل المؤمنين والايمان والمسلمين والاسلام بهم وبولايتهم عليهم السلام، والكفار والمشرك والجبت والطاغوت والمشرك والجبت والطاغوت واللات والعُزْى والأصنام بأعدائهم ومخالفهيم"

(بحارالانوارج:٣٣ ص:٣٥٣)

ترجمہ:... "مؤمنین اور ایمان اور مسلمین اور اِسلام کی تاویل اَئمہ اور اُسلم کی تاویل اَئمہ اور اُسلم کی ولایت ہے، اور کفار ومشرکین، کفر وشرک، جبت وطاغوت، لات وعزی اور اُصنام (بتوں) سے مرادان کے دُشمن اور مخالف ہیں۔"

موصوف نے اس باب میں سور وایتین نقل کی ہیں، جن میں قرآنِ کریم کی آیات کوسنح کرکے بیٹا است کیا گیا ہے کہ ایمان واسلام ''ولایتِ اُئمہ'' کا نام ہے، اس پر ایمان رکھنے والے مؤمن اور مسلمان ہیں۔ اور جولوگ شیعوں کی اس اِصطلاحی ولایت کے (جس کا موجدِ اوّل عبداللہ بن سبا تھا) قائل نہیں، ان کا نام لے لے کر ان کو پید بھر کر کا فر و مشرک، جبت وطاغوت، لات وعزی اور اَصنام کہا ہے۔

٣:..اسباب كفاتي يركه بين:

"تلذيب: اعلم أنّ اطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد امامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضّل عليهم غيرهم يدلّ على أنّهم كفّار مخلّدون في النّار، وقد مرّ الكلام فيه في أبواب المعاد، وسيأتي في أبواب الايمان والكفر ان

شاء الله تعالى." ( بحارالانوار ج:٣٦ ص:٣٩٠)

ترجمہ:.. ' جاننا چاہئے کہ جوشخص امیر المؤمنین کی اوران کی اولا دہیں سے گیارہ إماموں کی إمامت کا عقیدہ نہ رکھتا ہواور دُوسروں کوان سے افضل کہتا ہو،اس پر کفروشرک کا لفظ بولنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیسب کا فر ہیں جو ہمیشہ دوز نے میں رہیں گے، بیمسئلہ ابوابِ معاد میں بھی گزر چکا ہے، اور اُبواب الا بمان والکفر میں بھی آئے گا، اِن شاء اللہ ۔''

سم ... يشخ مفيد "كتاب المسائل" مين لكهة بين كه:

"قال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في كتاب السمائل: اتّفقت الاماميّة على أنّ من أنكر امامة أحد من الأئمّة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطّاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النّار."

(بحارالانوارج:٣٦ ص:٣٩٠)

ترجمہ:...' إماميه كااس پر إتفاق ہے كہ جو شخص أئمه ميں ہے كى جو شخص أئمه ميں ہے كى جو طاعت ہے كى جو طاعت فرض كى ہے اس كا قائل نہ ہو، وہ كافر ہے، گمراہ ہے اور دوزخ ميں ہميشہ رہے كامستحق ہے۔''

۵ ... شیخ مفید دُ وسری جگه لکھتے ہیں کہ:

"وقال في موضع آخر: اتفقت الامامية على أن أصحاب البدع كلّهم كفّار وأنّ على الامام أن يستنيبهم عند التمكّن بعد الدّعوة لهم، واقامة البيّنات عليهم فان تابوا من بدعهم وصاروا الى الصّواب والّا قتلهم لردّتهم عن الايمان، وأنّ من مات منهم على

ذلک فہو من أهل النّار ." (بحارالانوار ج:۳۳ ص:۳۹)

ترجمہ:...' إماميكا متفقة عقيدہ ہے كہ تمام اہلِ بدعت كافر
ہیں، إمام پرلازم ہے كہ اگروہ قابو میں آجا ئیں توان كودعوت دینے
اوران پر جحت قائم كرنے كے بعدان ہے توبہ كروائے، اگروہ اپنی
بدعت سے توبہ كرلیں اور راہِ راست پر آجا ئیں تو ٹھیک، ورنہ ان كو
ایمان ہے مرتد ہونے كی بنا پرتل كردے، اور به كہ جوعقیدہ إمامت كو
چھوڑ كرم ہے گاوہ جہنمی ہے۔''

چوتھاعقیدہ: اَئمَہ کی غیرمشروط اطاعت بھی، رسول اللّہ صلّی اللّہ علیہ وسلم کی طرح فرض ہے:

جب شیعہ عقیدے کے مطابق إمام، معصوم اور منصوص من اللہ کھہرے اور جب
ان پر إیمان لانے والے مسلمان اور ان کو منصوص من اللہ نہ ماننے والے کا فر ومشرک اور
جب وطاغوت قرار پائے، تو اس اے اُزخود نتیجہ بھی نکل آیا کہ جس طرح مسلمانوں کے
بزدیک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت فرض ہے، شیعوں کے نزدیک ٹھیک
اسی طرح بارہ إماموں کی بھی غیر مشروط اطاعت فرض اور اس سے اِنحراف کفر ہے۔ چنانچہ
اُصول کا فی ، کتاب الحجہ میں ایک باب کاعنوان ہے:

"باب فرض طاعة الأئمة" لعني "اس كابيان كه أئمه كي طاعت فرض ہے"

اس باب ميس ستره روايتي ورج كى جين، ان ميس سے تين روايتي ملاحظ فرمايئ: ا:... "الحسين بن محمد الأشعري، عن معلّى

بن محمد، عن الحسن بن على الوشّاء عن أبان بن عشمان، عن أبى الصباح قال: أشهد أنّى سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أشهد أنّ عليًّا امام فرض الله

طاعته وأنّ الحسن امام فرض الله طاعته وأنّ الحسين امام فرض الله طاعته وأنّ على بن الحسين امام فرض الله طاعته." الله طاعته وأنّ محمد بن على امام فرض الله طاعته." (أصول كافي ج: اص:١٨٦)

ترجمه:... 'إمام جعفرٌ فرماتے بیں که: میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت علی بن حسین محضرت علی بن حسین محضرت علی بن حسین اور حضرت علی بن حسین الله بیں۔ " اور حضرت محمد بن علی (رضی الله عنم من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، اصحابنا، عن أحمد بن محمد،

عن محمد بن سنان، عن أبى خالد القمّاط عن أبى الحسن العطّار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أشرك بين الأوصياء والرُّسل في الطاعة."

(أصول كافي ج: اص:١٨١)

ترجمہ:...'' إمام جعفرٌ قرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے اوصیاء اوررسولوں کے درمیان طاعت میں شراکت رکھی ہے۔''

سندى، عن صالح بن السندى، عن صالح بن السندى، عن جعفر بن بشير، عن أبى سلمة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: نحن الذين فرض الله طاعتنا، لا يسع الناس الا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمنًا، ومن أنكرنا كان كافرًا، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاً حتى يرجع الى الهدى الذى افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة فان يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء."

(أصول كافي ج: اص: ١٨٧)

ترجمہ:.. 'اِمام جعفر ُفرماتے ہیں کہ: ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہماری طاعت فرض کی ہے، لوگوں کو ہماری معرفت کے بغیر عیارہ ہیں، اور ہم کو نہ جانے کے بارے میں لوگ معذور نہیں، جس نے ہم کو پہچانا وہ مؤمن اور جو ہم سے منکر ہوا وہ کا فر، اور جس نے ہماراحق نہ پہچانا اور منکر بھی نہ ہوا وہ گراہ، یہاں تک کہ اس ہدایت کی طرف لوٹ آئے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، یعنی ہماری اطاعت جو واجب ہے، اگروہ اپنی گراہی پر مرا تو اللہ تعالیٰ اس سے جو معاملہ جو واجب ہے، اگروہ اپنی گراہی پر مرا تو اللہ تعالیٰ اس سے جو معاملہ جو واجب ہے، اگروہ اپنی گراہی پر مرا تو اللہ تعالیٰ اس سے جو معاملہ جو واجب ہے۔''

یانچوال عقیدہ: إمامول کے معجزے:

انبیائے کرام علیہم السلام کو معجزات عطا کئے جاتے ہیں جوان کی نبوت کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔شیعہ عقیدے کے مطابق جس طرح انبیائے کرام علیہم السلام کو معجزات دیئے جاتے ہیں،ای طرح إماموں کو بھی دیئے جاتے ہیں۔

ا:... ' بحار الانوار' كتاب الامامة كايك باب كاعنوان ب:

"انهم يقدرون على احياء الموتلى وابراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء عليهم السلام"

ترجمہ:... "أئمه، مُردوں كوجِلانے كى ، مادرزادا ندھے اور مبروص كو چنگا كرنے كى اور انبياء عليهم السلام كے تمام معجزوں كى قدرت ركھتے ہيں۔ "

٢:..اس باب كي ايك روايت ملاحظه فرماييّ:

" ا – يسر: أحمد بن محمد عن عمر بن عبدالعزيز عن محمد بن الفضيل عن الثمالي عن على بن الحسين عليهما السلام قال: قلت له: أسألك

جعلت فداك عن ثلاث خصال انفى عنى فيه التقيَّة، قال: فقال: فقال: ذلك لك، قلت: أسألك عن فلان وفلان، قال: فعليهما لعنة الله بلعناته كلّها، ماتا والله وهما كافرين مشركين بالله العظيم.

ثم قلت: الأئمة يحيون الموتى ويبرؤن الأكمه والأبرص ويمشون على الماء؟ قال: ما أعطى الله نبيًّا شيئًا قط الله وقد أعطاه محمدًا صلى الله عليه وآله وأعطاه ما لم يكن عندهم، قلت: وكلّ ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أعطاه أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: نعم، ثمّ الحسن والحسين ثمّ من بعد كلّ امام امامًا الى يوم القيامة، مع الزيادة التى تحدث في كلّ سنة وفي كل شهر، اى والله في كلّ ساعة."

(بحارالانوارج: ٢٤ ص: ٢٩)

ترجمہ:.. ''بصائر الدرجات میں ثمالی سے روایت ہے کہ میں آپ سے تین باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں، از راو کرم مجھ سے تقیہ نہ کیجئے۔فرمایا: ٹھیک معلوم کرنا چاہتا ہوں، از راو کرم مجھ سے تقیہ نہ کیجئے۔فرمایا: ٹھیک ہے۔ میں نے کہا: میں آپ سے فلاں اور فلاں (یعنی حضرت ابو بکرو حضرت عمر رضی اللہ عنہما) کے بارے میں پوچھتا ہوں، فرمایا: ان پر اللہ کی تمام تعنین ہوں، اللہ کی قتم ! وہ دونوں کا فرومشرک مرے۔ پھر میں نے کہا: کیا امام مُر دوں کو زندہ کرتے ہیں؟ مادر زاد اندھے اور مبروص کو چنگا کرتے ہیں؟ اور پانی پرچلتے ہیں؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی وقت جو مجز ہ بھی دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی وقت جو مجز ہ بھی دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی وقت جو مجز ہ بھی دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مجز ہے بھی

دیے جو بھی کسی نبی کونہیں دیئے تھے۔ میں نے کہا: اور جتنے معجز بے
رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم کے پاس تھے، وہ سب امیرالمؤمنین کو
دے دیئے؟ فرمایا: ہاں! پھر حسن کو، پھر حسین کو، پھر ان کے بعد ہر
امام کو قیامت تک، مع ان زائد معجزات کے جو ہرسال میں، ہر مہینے
میں نہیں بلکہ اللّٰہ کی قتم! ہر گھڑی میں ظاہر ہوتے ہیں۔''
میں نہیں بلکہ اللّٰہ کی قتم! ہر گھڑی میں ظاہر ہوتے ہیں۔''

"ان عندهم الاسم الأعظم وبه يظهر منهم الغرائب" يعنی 'ائمَه کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے جس سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں۔'' اس باب کی پہلی روایت:

"ا - محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن الفضيل محمد، عن على بن الحكم، عن محمد بن الفضيل قال: أخبرنى شريس الوابشى، عن جابر، عن أبى جعفن عليه السلام قال: انّ اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفًا وانّما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلّم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتّى تناول السرير بيده ثمّ عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين ونحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفًا، وحرف واحد عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوّة الّا بالله العلى العظيم."

ترجمہ:... "جابرجعفی ، إمام باقر "سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: اللہ تعالی کے اسم اعظم کے ۳۵ حروف ہیں ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا کے پاس اس کا صرف

ایک حرف تھا، انہوں نے وہ ایک حرف پڑھا تو ان کے درمیان اور بلقیس کے تخت کے درمیان کی زمین سمٹ گئ، یہاں تک کہ انہوں نے تخت کواپنے ہاتھ سے پکڑلیا، اور پھرزمین اپنی حالت پر ہوگئ، اور پیسب پچھ (اسم اعظم کے ایک حرف کی بدولت) صرف آنکھ جھپکنے کے وقفے میں ہوگیا۔ اور ہمارے پاس اسم اعظم کے 27 حروف ہیں (اب ہماری معجزہ نمائی کا خود آندازہ کرلو) اور اسم اعظم کا ایک حرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس خزانہ غیب میں رکھا ہے۔'' اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس خزانہ غیب میں رکھا ہے۔'' سات باب کی دُوسری روایت:

"٢ - محمد بن يحيلي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن زكريا بن عمران القمّي، عن هارون بن الجهم، عن رجل من أصحاب أبى عبدالله عليه السلام لم أحفظ اسمه قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: انّ عيسي ابن مريم عليه السلام أعطى حرفين كان يعمل بهما وأعطى موسلى أربعة أحرف، وأعطى ابراهيم ثمانية أحرف، واعطى نوح خمسة عشر حرفًا، واعطى آدم خمسة وعشرين حرفًا، وانّ الله تعالى جمع ذلك كلّه لمحمد صلى الله عليه وآله وانّ اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفًا، أعطى محمدًا صلى الله عليه وآله اثنين وسبعين حوفًا وحجب عنه حوف واحد. " (أصول كافي ج: اص: ٢٣٠) ترجمه ... "إمام صادق "فرماتے میں کھیسیٰ علیه السلام کو اسم اعظم کے دوحرف دیئے گئے تھے، جن کووہ کام میں لاتے تھے۔ موی علیهالسلام کو حیار حروف، ابراجیم علیهالسلام کوآ تھے حروف، نوح

علیہ السلام کو پندرہ حروف اور آ دم علیہ السلام کو پچیس حروف دیئے گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیسارے حروف جمع کردیئے ، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ۲۲ حروف ہیں ،محمر صلی اللہ علیہ وسلم کو ۲۷ دیئے اور ایک حرف ان سے بھی پردے میں رکھا گیا۔''

سم:...ایک باب کاعنوان ہے:

ترجمہ:...'' اُئمَہ کے لئے بادل منخر تھے اور اُسباب میسر تھے۔'' اس باب کی دُوسری روایت ملاحظ فرمائے:

"٢- ختص: ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة أو غيره عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: انّ عليًّا عليه السلام ملک ما فوق الأرض وما تحتها، فعرضت له سحابتان احداهما الصعبة والأخرى الذَّلول، وكان في الصعبة ملک ما تحت الأرض وفي الذَّلول ملک ما فوق الأرض، فاختار الصعبة على الذَّلول فدارت به سبع الرضين فوجد ثلاثًا خوابا وأربعة عوامر."

(بحارالانوارج:٢٧ ص:٣٢)

ترجمہ: "ابوبصیر، إمام باقر "سے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ: حضرت علیؓ زمین کے اُوپر کے اور پنچے کے مالک ہوئے تو آپ کے سامنے دو بادل پیش ہوئے، ایک دُشوار، دُوسرا آسان ۔ دُشوار میں زمین کے پنچ کی حکومت تھی اور آسان میں زمین کے پنچ کی حکومت تھی اور آسان میں زمین کے اُوپر کی ۔ پس آپ نے آسان کے بجائے دُشوار کو اِختیار کیا، پس وہ آپ کو لے کرسات زمینوں میں گھوما، پس آپ نے تین

زمینوں کو بے آبادیا یا اور حیار کو آباد''

3:...علاوہ ازیں اُئمہ کے معجزات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گرتا،موئ علیہ السلام کا عصا،سلیمان علیہ السلام کی انگشتری،اور بخواسرائیل کا تابوت سکینہ بھی رہتا ہے۔

(اُصول کا فی ج: اُص: محل شنز میں نہتا ہے۔

٢:..علامه بسي مشخ مفيد نقل كرتے ہيں:

"فائدة: قال الشيخ مفيد في كتاب المسائل: فأمّا ظهور المعجزات على الأئمّة والأعلام فانّه من الممكن الذي ليس بواجب عقلًا ولا يمتنع قياسًا، وقد جاءت بكونه منهم عليهم السلام الأخبار على التظاهر والانتشار، فقطعت عليه من جهة السّمع وصحيح الآثار، ومعي في هذا الباب جمهور أهل الامامة، وبنو نوبخت تخالف فيه وتأباه ...." (بحارالانوار ج:٢٠ ص:٣١) ترجمه: "ثم مفيدكتاب المسائل من لكه بين: رباأ مكم كم باته يرمجزات كاظاهر مونا توبيد يزممكن بكمن كمة بين: رباأ مكم واجب باورن قياس كي وصمتنع بين الهائم واجب باورن قياس كي وصمتنع بين الهذا مين ليجه منقول كاور واجب متواتر أعاديث وارد موني بين، الهذا مين بوجه منقول كاور عبن جمهور إماميه بين، اور بنونو بخت اس كي خلاف بين اوراس كالمناكركة بين اوراس كالانتشاركرة بين، الور بنونو بخت اس كي خلاف بين اوراس كالمناكركة بين اوراس كالمناكراك تال كالمن كي خلاف بين اوراس كالمناكركة بين اوراس كالمناكركة بين اوراس كالمناكركة بين اوراس كالمناكركة بين اوراس كالمناكرة بين اوراس كالمناكرة بين اوراس كالمناكركة بين اوراس كالمناكرة بين اوراك كالمناكرة بين اوراك كالمناكرة بين كالمناكرة بين المناكرة بين الم

ے:...علامہ جلسی ، شیخ مفید کی عبارت نقل کرنے کے بعدا پنا فیصلہ ان الفاظ میں قلم بند کرتے ہیں:

> "والحقّ أنّ المعجزات الجارية على أيدى غير الأئـمة عـليهـم السـلام مـن أصحابهم ونوّابهم انّما هي

معجزاتهم عليهم السلام تظهر على أيدى أولئك السفراء لبيان صدقهم وكلامه رحمه الله أيضًا لا يأبى عن ذلك ومذهب النوبختية، هنا في غاية السخافة والغرابة." (بحارالانوار ج: ٢٥ ص: ٣١)

ترجمہ:...''اور حق یہ ہے کہ جوم بجزات اُئمہ کے علاوہ دُوسرے لوگوں، یعنی ان کے اصحاب اور نائبین کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں، وہ بھی اُئمہ ہی کے مجزات ہیں، جوان کے نمائندوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں ان کے صدق کو بیان کرنے کے لئے، اور شیخ مفید کا کلام بھی اس کی نفی نہیں کرتا، اور نو بختیوں کا نذہب اس مسئلے میں نہایت سخیف اور غریب ہے۔''

چصاعقیده: أئمه پروی کانزول:

ام می کا عقیدہ ہے کہ اُئمہ میں ''رُوح القدی'' ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ عرش سے تحت الثریٰ تک کی ساری چیزیں جانتے ہیں۔ چنا نچہ اُصولِ کافی، کتاب الحجہ، ''باب فیہ ذکر الارواح التی فی الائمۃ علیہم السلام'' میں جابر سے روایت ہے کہ: ''رباب فیہ ذکر الارواح التی فی الائمۃ علیہم السلام'' میں جابر سے روایت ہے کہ: ترجمہ ۔۔۔۔ '' میں نے اِمام باقر ''سے عالم کے علم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: جابر! انبیاء واوصیاء میں پانچ کروسیں ہوتی ہیں: انہروح الشہوۃ، کانہروح الایمان، کروح القدی ہیں: انہروح القوق، کانہروح القدی ہیں اسے جابر! وہ رُوح القدی کے ذریعہ ماتحت العرش سے ماتحت الشری تک سب کھے پہانے ہیں، اور پہلی چاررُ وحوں کوحواد نے زمانہ الاحق ہوسکتے ہیں، اور پہلی چاررُ وحوں کوحواد نے زمانہ الحق ہوسکتے ہیں، گررُ وح القدی لہوولعب کا شکار نہیں ہوتی۔''

(أصول كافى ج: اص: ١٤٦)

اس کے بعد مفضل بن عمر کی روایت نقل کی ہے، انہوں نے اِمام جعفر ؒ ہے یہی سوال کیا، انہوں نے اِمام جعفر ؒ ہے یہی سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ: آنخصرت صلی الله علیہ وسلم میں پانچے رُوحیں تھیں، مندرجہ بالا پانچے رُوحوں کا ذِکر کرنے کے بعدرُ وح القدس کے بارے میں فرمایا:

"وروح القدس فيه حمل النبوة فاذا قبض النبى صلى الله عليه وآله انتقل روح القدس فصار الى الإمام، وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو، وروح القدس كان يرى به." (أصول كافي ج: اصـ ٢٧٢)

ترجمہ:..' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رُوح القدس کی وجہ ہی سے حاملِ نبوت ہے، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو رُوح القدس نہ سوتی ہوا تو رُوح القدس نہ سوتی ہوا تو رُوح القدس نہ ہواتی ہے، نہ عافل ہوتی ہے، نہ بھولتی ہے اور نہ علطی میں پڑتی ہے۔ باتی چار رُوحین ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور رُوح القدس کی وجہ ہے امام عرش سے فرش تک سب کچھ دیکھتا ہے۔''
اسی باب کے متصل ایک اور باب کاعنوان ہے:

"الروح الذى يسدد الله بها الأئمة عليهم السلام" (يعنی اس رُوح کا ذِکر جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اَئمَہ کو راوراست پررکھتے تھے) اس باب کی پہلی روایت میں ہے:

" ا - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن أبى بصير قال: سالت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تبارك

وتعالى: "وكذلك أوحينا اليك روحًا مّن أمرنا ما كنت تدرى ما الكتب ولا الايمان" قال: خلق من خلق الله عزّ وجلّ أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده."

(أصول كافي ج: اص: ١٥٠٠)

ترجمہ:...''ابوبصیر نے إمام جعفر صادق سے ارشادِ خداوندی:''وَکَلَالِکَ اَوُحَیُنَا اِلَیُکَ رُوُحًا مِّنُ أَمُونَا مَا کُنُتَ تَدُدِیُ مَا الْکِتَابُ وَلَا الْإِیْمَان'' کے بارے میں سوال کیا توامامؓ نے فرمایا:

یرُ وح ایک مخلوق ہے جو جریل ومیکائیل سے برای ہے، بیرُ وح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوخبریں دیتی تھی ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہِ راست پر رکھتی تھی ، یہ رُ وح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اُئمہ کے ساتھ رہا کرتی ہے۔''

دُوسرى روايت ميں ہے:

"۲- محمد بن يحيلي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن الحسين، عن على بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: سأله رجلٌ من أهل هيت \_ وأنا حاضر \_ عن قول الله عزّ وجلّ: "وكذلك أوحينا اليك روحًا مّن أمرنا" فقال: من أنزل الله عزّ وجلّ ذلك الرُّوح على محمد صلى الله عليه وآله ما صعد الى السماء وانّه لفينا."

(اُصولِ کافی ج:۱ ص:۲۷۳) ترجمہ:...''جب سے اللّٰہ تعالیٰ نے اس رُوح کومحمصلی اللّٰہ علیہ وسلم پرنازل فرمایا، وہ بھی آ سان پڑہیں چڑھی اوروہ ہم میں ہے۔'' تیسری روایت میں ہے:

"" - على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسلى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبى بصير قال: سألت أب عبدالله عليه السلام عن قول الله عز وجلّ: "يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربّى" قال: "يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربّى" قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مع الأثمة، وهو من الملكوت." (أصول كانى ج: اص الملكوت."

ترجمہ:...''یہ رُوح ایک مخلوق ہے جو جریل اور میکائیل سے بڑی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتی تھی اور وہ ملکوت سے ہے۔'' اور وہ ملکوت سے ہے۔'' چوتھی روایت میں ہے:

"قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل، لم يكن مع أحد ممّن مضى، غير محمد صلى الله عليه و آله وهو مع الأئمة يسددهم وليس كلّ ما طلب وجد."

(أصول كافى ج:ا ص:١٧٣)

ترجمہ:.. 'نیے رُوح جو جبریل و میکائیل سے بڑی مخلوق ہے، محمصلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ گزشتہ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں رہتی تھی اور بیائم کے ساتھ رہا کرتی تھی ، ان کوراہِ راست پر رکھتی ہے، اور ایسانہیں کہ جو چیز طلب کی جائے وہ ل بھی جائے۔'' اُصولِ کافی ، کتاب الحجہ میں ایک باب کاعنوان ہے:

"أن الأئمة معدن العلم وشجرة النبوّة ومختلف

(أصول كافي ج: اص: ۲۲۱)

الملائكة"

۔ ترجمہ:...'' اُئمہ، علم کا معدن اور نبوت کا دَرخت ہیں اور ان کے پاس فرشتوں کی آمدور فت رہتی ہے۔'' اس میں جناب امیر المؤمنین '، إمام علی بن حسین ؓ اور إمام جعفر صادق ؓ کے اقوال اس مضمون کے قل کئے ہیں۔

مجلسی کی" بحارالانوار" میں اس مضمون کا ایک باب ہے:

"ان الملائكة تأتيهم وتطأ فرشمهم وأنهم يرونهم صلوات الله عليهم أجمعين"

( بحارالانوار ج:۲۷ ص:۵۱۱)

ترجمہ:... "ملائکہ، اُئمہ کے پاس آتے ہیں، ان کے بستر وں کوروندتے ہیں اورائمہ فرشتوں کودیکھتے ہیں۔"

اس باب میں بہت می روایات ذکر کی ہیں، جن میں بیان کیا گیا ہے کہ دیگر فرشتوں کےعلاوہ جبریل علیہ السلام اُئمہ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔

علامه باقرمجلسی نے''بحارالانوار' کے باب''جھات علومھم''اوردیگراَبواب میں بھی بے شارروایات اس مضمون کی نقل کی ہیں کہ فرشتے اُئمہ کوعلوم اِلقاء کرتے تھے، چند روایات ملاحظہ ہوں:

ا:... "بر: الحسن بن على عن عنبسة عن ابراهيم بن محمد بن حمران عن أبيه ومحمد بن أبى حمزة عن سفيان بن السّمط قال: حدثنى أبو الخير قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام انّى سألت عبدالله بن الحسن فزعم أن ليس فيكم امام فقال: بلى والله يا ابن النجاشى انّ فينا لمن ينكت في قلبه ويوقر في أذنه ويصافحه الملائكة قال قلت: فيكم؟ قال: أي والله فينا اليوم اى

والله فينا اليوم ثلاثًا." ( بحارالانوار ج:٢٦ ص:٥٩)

ترجمہ:.. 'ابوالخیر کہتا ہے کہ میں نے إمام صادق " سے عرض کیا کہ: میں نے عبداللہ بن حسن سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی إمام نہیں ہے، یہ سن کر إمام صادق " نے فرمایا: کیوں نہیں؟ اللہ کی قتم! ہم میں ایسافخص ( یعنی إمام ) موجود ہے جس کے دِل میں کلام إلقاء کیا جاتا ہے، جس کے کانوں میں کلام ڈالا جاتا ہے اور جس سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، میں نے تعجب سے کہا: تم میں؟ فرمایا: ہاں! اللہ کی قتم! ہم میں ایسافخص آج بھی موجود ہے، تین بار یہی بات دُہرائی۔''

۲.... "بر: ابراهيم بن هاشم عن محمد بن الفضيل أو عمن رواه عن محمد بن الفضيل قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: روينا عن أبى عبدالله عليه السلام أنّه قال: انّ علمنا غابر ومزبور ونكت فى القلب ونقر فى الأسماع، قال: أمّا الغابر فما تقدَّم من علمنا، وأمّا المزبور فما يأتينا، وأمّا النكت فى القلوب فالهام، وأما النقر فى الأسماع فانّه من الملك."

( بحار الانوارج:٢٦ ص:٢٠)

ترجمہ:.. 'إمام صادق " نے فرمایا: ہماراعلم چارفتم کا ہے،
ایک گزشتہ ایک لکھا ہا، ایک دِل میں اِلقاء ہونا، اور ایک کا نوں میں
ڈالنا۔ گزشتہ سے مراد وہ علم ہے جو ہمیں پہلے حاصل ہو چکا، لکھے
ہوئے سے مراد وہ علم ہے جو ہمارے پاس نیا تازہ آتا ہے، دِل میں
اِلقاء سے مراد ہے اِلہام اور کا نوں میں ڈالنے سے مراد ہے فرشتہ
(جو ہمارے کا نوں میں کلام اِلقاء کرتا ہے)۔'

"وروى زرارة مثل ذلك عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت: كيف يعلم أنه كان الملك ولا يخاف أن يكون من الشيطان اذا كان لا يرى الشخص؟ قال: انه يلقى عليه السكينة فيعلم أنه من الملك، ولو كان من الشيطان اعتراه فزع، وان كان الشيطان – يا زرارة – لا يعترض لصاحب هذا الأمر."

ترجمہ:.. 'زرارہ کہتاہے کہ میں نے اِمام صادق " سے کہا کہ: آپ لوگوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ بیفرشتہ ہے (جوآپ کے کان میں باتیں کرتاہے )اس کا اندیشہ کیوں نہیں کہ وہ شیطان ہو؟ کیونکہ اس کی شخصیت تو نظر آتی نہیں ۔ فرمایا: اِمام پرسکینت ڈالی جاتی ہے جس سے وہ جان لیتا ہے کہ بیفرشتہ ہے، اگر شیطان ہوتا تو گھبراہ نہوتی ،میاں زرارہ! اِمام کے پاس شیطان نہیں آسکتا۔''

یباں یہ وضاحت ضروری ہے کہ غیر نبی کے کشف و اِلہام اور رُوکیائے صادقہ کے اہلِ سنت بھی قائل ہیں،لیکن نبی اور غیر نبی کے کشف و اِلہام اور خواب میں دووجہ سے فرق ہے۔اقال ہیں کا کشف و اِلہام اور خواب وحی قطعی ہے،اس میں اِشتباہ و اِلتباس کی گنجاکش نہیں، جبکہ غیر نبی کا کشف و اِلہام اور خواب قطعی نہیں، بلکہ ظنی ہے،اس میں اِشتباہ و اِلتباس کی بھی گنجاکش ہے،اس میں اِشتباہ و اِلتباس کی بھی گنجاکش ہے اور شیطان کی دخل اندازی کا بھی احتمال ہے،اس لئے جب تک اس کی بھی گنجاکش ہے،اس پر اِعتماد و و توق ق کرنا چا کرنہیں۔

دوم بیرکہ نبی کا کشف و إلهام بھی اورخواب بھی جحت ِملزمہ ہے، اس پر ایمان لا نا لازم ہے، اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، جبکہ غیر نبی کا کشف و إلهام اورخواب جحت ِشرعیہ نہیں، نہ لوگ اس پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کے مکلف ہیں، بلکہ خود صاحب کشف و إلهام کے لئے بھی اس پر عمل کرنا شرعاً فرض نہیں۔ حضراتِ إماميہ كنزد يك أئم كوجوعلوم، فرشتوں كے إلقاء، كشف و إلهام اور خواب وغيرہ كے ذريع حاصل ہوتے ہيں، ان كا درجہ وہ نہيں جواہل سنت كے غير نى ككشف و إلهام وغيرہ كا ہے، بلكہ ان كا درجہ بعينہ انبيائے كرام عليهم السلام كى وحى مقدس كا ہے، كيونكہ ان كے نزد يك أئم سهو ونسيان اور خفلت و إشتباہ سے معصوم اور منزہ ہيں، اس لئے ان كى وحى انبيائے كرام عليهم السلام پر نازل ہونے والى وحى كى طرح قطعى ويقينى اور ہر شك و شبہ سے پاك ہے۔ اور چونكہ وہ آنخضرت صلى الله عليہ وسلم ہى كى طرح واجب شك و شبہ سے پاك ہے۔ اور چونكہ وہ آنخضرت صلى الله عليہ وسلم ہى كى طرح واجب الاطاعت ہيں، اس لئے ان كى وحى جمت قطعيہ بھى ہے اور ججت شرعیہ بھى ۔ علامہ کہلى كى عبارت دعصمت 'کے ذيل ميں نقل كر چكا ہوں، اس كو ملاحظہ فرماليا جائے، ايك اور عبارت يہاں پيش كرتا ہوں، وہ بحارالانوار، كتاب الامامة ، "بساب نىفى السه و عنهم عليہ مالسلام ''كى روايت ''ا كے ذيل ميں لكھتے ہيں:

"بيان: قدمنى القول فى المجلّد السادس فى عصمتهم عليهم السلام عن السهو والنسيان وجملة القول فيه أنّ أصحابنا الاماميّة أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم من الذّنوب الصغيرة والكبيرة عمدًا وخطأً ونسيانًا قبل النبوّة والامامة والكبيرة عمدًا وخطأً ونسيانًا قبل النبوّة والامامة وبعدهما بل من وقت ولادتهم الى أن يلقوا الله تعالى، ولم يخالف فى ذلك الا الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد قدّس الله روحهما فانّهما جوّزا وشيخه من الله تعالى لا السهو الذى يكون من الشيطان فى غير ما يتعلّى بالاجماع لكونهما معروفى النسب. وأمّا السّهو فى غير ما يتعلّق بالواجبات والمكروهات فظاهر أكثر والمحرّمات كالمباحات والمكروهات فظاهر أكثر

أصحابنا أيضًا تحقق الاجماع على عدم صدوره عنهم واستدلوا أيضًا بكونه سببًا لنفور الخلق منهم وعدم الاعتداد بأفعالهم وأقوالهم وهو ينافى اللطف، وبالآيات والأخبار الدّالة على أنهم عليهم السلام لا يقولون ولا يفعلون شيئًا الله بوحى من الله تعالى."

(بحارالانوارج:۲۵ ص:۳۵۰،۳۵۰)

ترجمه:...''ہمارےمشائخ إماميه كاس پر إجماع ہے كه نبی اور اِمام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نہ ان سے عدا گناہ ہوسکتا ہے، نہ خطاءً، نہ سہواً، اور پیعصمت ان کو نبوّت و إمامت ہے قبل بھی حاصل ہوتی ہے اور بعد میں بھی ، بلکہ ولادت سے وفات تک \_ اوراس میں کی نے اختلاف نہیں کیا سوائے صدوق محمد بن بابو یہ اوران کے شیخ ابوالولید کے ،ان دونوں بزرگوں نے کہا ہے جو بھول شیطان کی طرف سے ہو، وہ تو نبی اور اِمام کو پیش نہیں آسکتی لیکن میہ ہوسکتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھول ڈال دی جائے ،مگریہ بھول ایسے اُمور میں ہوسکتی ہے جن کا تعلق تبلیغ اور بیان اُ حکام سے نہ ہو۔مشاکخ نے کہا کہ ان دونوں بزرگوں کا خروج إجماع میں خلل انداز نہیں، کیونکہ یہ دونوں معروف النسب ہیں، باقی رہا واجبات ومحرمات کے علاوہ چیزوں مثلاً مباحات ومكروبات ميں بھول كا واقع ہونا، تو ہمارے اكثر اُصحاب کے قول سے بیرظا ہرہے کہ اس کے صادر نہ ہونے پر بھی إجماع ہے، اور انہوں نے اس عدم صدور پرید استدلال بھی کیا ہے کہ یہ چیزان ہے مخلوق کی نفرت کا سبب ہوگی اوران کے افعال و اقوال کا اعتبار نہیں رہے گا، اور پیلطف کے منافی ہے، نیز انہوں نے ان آیات واحادیث ہے بھی اِستدلال کیا ہے جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بیر حضرات وحی اِلٰہی کے بغیر کوئی بات نہیں کہتے اور نہ کوئی کام کرتے ہیں۔''

الغرض! اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ حضرات ِ إمامیہ، أئمّه پروحی قطعی کے نزول

کے قائل ہیں۔

ساتوال عقیده: أَتُمَهُ تُحلیل وَتَح یم کے اختیارات:

أصول كافي ، كتاب الحجمين ايك باب كاعنوان ب:

"التفويض الى رسول الله صلى الله عليه و آله و الى الأئمة عليهم السلام في أمر الدِّين"

(أصول كافي ج: اص:٢٦٥)

جس کا مطلب میہ کہ دِین کے اُموراللّٰدتعالیٰ نے رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے اوراَئم کے سپر دکردیئے ہیں، جس چیز کو جا ہیں حلال قرار دیں، جس چیز کو جا ہیں حرام کہیں، جس کو جا ہیں اور دُوسرے کو دُوسراتھم بتا کیں، ان پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ اس عقیدے کوعلائے شیعہ نے اُئم کہ کی بہت می روایات سے ثابت کیا ہے، بطورِنمونہ چندروایتیں ملاحظہ فرمائے:

ا:... "مجمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن زياد، عن محمد بن الحسن الميشمى، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: انّ الله عزّ وجلّ أدّب رسوله حتّى قوّمه على ما أراد، ثمّ فوّض اليه فقال عزّ ذكره: "ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" فما فوّض الله الى رسوله صلى الله عليه وآله فقد فوّضه الينا."

ترجمه:... ' إمام صادق "كاارشاد بك: الله تعالى نے اینے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو أدب سکھایا، یہاں تک کہ اینے ارادے کے مطابق آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کوسیدھا کر دیا، پھراللہ تعالیٰ نے دِین کےمعاملات کوآ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر دکر دیا، چنانچیہ فرمایا کہ:''رسول تہہیں جو کچھ دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں،اس سے رُک جاؤ'' پس اللہ تعالیٰ نے جو پچھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر دکیا وہ سب کچھ ہمارے سپر دکر دیا۔'' "الحسين بن محمد الأشعرى، عن معلّى بن محمد، عن أبي الفضل عبدالله بن ادريس، عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني علي ملام فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد! انّ الله تبارك تعالى لم يزل متفرّدًا بوحدانيّته ثمّ خلق محمدًا وعليًّا وفاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثمّ خلق جميع الأشياء، فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوَّض أمورها اليهم، فهم يحلُّون ما يشاؤون ويحرَّمون ما يشاؤون ولن يشاؤوا الَّا أن يشاء الله. "

(اُصول کافی ج: اص: ۱۳۳۱)

ترجمہ:... محمد بن سنان کہتا ہے کہ میں اِمام ابوجعفر ثانی

کے پاس تھا، شیعوں کے اختلا فات کا تذکرہ کیا توامام نے فرمایا کہ:
اللہ تعالی ازل سے اپنی وحدا نیت کے ساتھ منفرہ تھا، پھراس نے
محمد ،علی اور فاطمہ کو پیدا کیا، پس وہ ہزار دہر تک تھہرے رہے، پھر
تمام اشیاء کو بیدا کیا توان کوان چیزوں کی تخلیق پر گواہ بنایا اور سب
چیزوں کے ذمہ ان کی طاعت واجب کی اور تمام اشیاء کے

اختیارات ان کے سپر دکردیئے۔ پس بید حضرات جس چیز کو پاہیں حلال کریں اور جس چیز کو چاہیں حرام کریں ، اور وہ نہیں چاہیں گے مگر وہی چیز جواللہ تعالیٰ جاہے۔''

٣:... "ختص، يسو: أحمد بن محمد الأهوازي عن بعض أصحابنا عن ابن عميرة عن الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من أحللنا له شيئًا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال لأنّ الأئمة منّا مفوّض اليهم، فما أحلوا فهو حلال وما حرّموا فهو حرام."

(بحارالانوارج:٢٥ ص:٣٣٣)

ترجمہ:...''ثمالی کہتا ہے کہ میں نے إمام باقر '' کو بیہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے لئے ہم نے حلال کردی وہ چیز جو اس نے ظالموں کے مناصب میں سے حاصل کی، وہ اس کو حلال ہے، کیونکہ بیدامر ہمارے إماموں کے سپرد کردیا گیا ہے، پس جس چیز کو وہ حلال قرار دیں، وہ حلال ہے، اور جس چیز کو حرام کردیں، وہ حرام ہے۔''

سند داود علیه السلام فقال: "هاذا عطاؤنا فامنن أو بن داود علیه السلام فقال: "هاذا عطاؤنا فامنن أو أمسک بغیر حساب" وفوض الی نبیّه فقال: "ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا" فما فوض الی نبیّه فقد فوض الی نبیّه فقد فوض الینا." (بحارالانوار ج:۲۵ ص:۳۳۳۳۳) نبیّه فقد فوض الینا." (بحارالانوار ج:۲۵ ص:۳۳۳۳۳) ترجمه:..."إمام صاوق "فرمات بین که الله تعالی نمامله حضرت سلیمان کے سپردکردیا، چنانچ فرمایا:"یه ماری عطاب، عام کوئی حساب نبین لین گے "اور عام کوئی حساب نبین لین گے "اور

ا پنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سپر دفر مایا، چنانچہ ارشاد ہے کہ: ''رسول تم کو جو کچھ دے دیں، لے لو، اور جس چیز سے روک دیں، رُک جاو'' پس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر دکیا وہی ہمارے سپر دکر دیا۔''

۵:... "ید: ابن المتوکّل عن الحمیری عن ابن عیسلی عن ابن محبوب عن عبدالعزیز عن ابن أبی یعفور قال: قال أبو عبدالله علیه السلام: ان الله واحد أحد متوحّد بالوحدانیّة متفرّد بأمره، خلق خلقًا ففوّض الیهم أمر دینه، فنحن هم یا آبن أبی یعفور."

(بحارالانوار ج:۲۷ ص:۲۲۰)

ترجمہ:.. ''ابن الی یعفور، إمام صادق '' سے نقل کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالی واحد ہے، یکتا ہے، وحدا نیت کے ساتھ متفرّد ہے، اپ نے کلوق کو پیدا کر کے متفرّد ہے، اپ نے ایک مخلوق کو پیدا کر کے ایپ دین کا معاملہ ان کے سپر دکر دیا، سوہم وہی مخلوق ہیں۔''

ان روایات سے واضح ہے کہ آنخضرت صلّی اللّٰدعلیہ وسلّم کواور آپ صلّی اللّٰدعلیہ وسلّم کواور آپ صلّی اللّٰدعلیہ وسلّم کے بعداً بَمَہ کو تحلیل وَتحریم کا اختیار دیا گیا ہے اور اُصولِ کا فی کے مندرجہ بالاعنوان سے واضح ہے کہ إمامیا ہے اُئمہ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ آٹھوال عقیدہ: اُئمہ کواً حکام کے منسوخ کرنے کے اختیارات:

اُورِ کے عقیدے سے ایم کا بات ہوا کہ جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم باذنِ اللہی بعض اُحکام کومنسوخ فر ماسکتے تھے،ای طرح باذنِ اللہی اَئمہ کو بھی اختیار حاصل تھا کہ جب چاہیں کسی چیز کے حلال ہونے کا فتویٰ صا در فر ما نمیں، اور جب چاہیں اس کے حرام ہونے کا فتویٰ صا در فر ما نمیں، اور جب چاہیں اس کے حرام ہونے کا فتویٰ اس اختیار کو اِستعال بھی کرتے تھے، اس کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

کیملی مثال:..قرآنِ کریم میں ہے کہ مرحوم شوہر جو کچھ بھی چھوڑ کر مرے،اس میں بیوہ کا چوتھائی یا آٹھوال حصہ ہے، چنانچہ تق تعالی شانہ کا ارشاد ہے:

> "وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمُ إِنْ لَمُ يَكُنُ لَّكُمُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمُ مِنُ ' بَعُدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوُ دَيْنٍ."
> (الناء:١٢)

> ترجمہ:.. "اورعورتوں کے لئے چوتھائی مال ہے اس میں سے جوچھوڑ مروتم ،اگرنہ ہوتمہارے اولا د،اوراگر تمہارے اولا دہتو ان کے لئے آٹھواں حصہ ہے اس میں سے جو کچھتم نے چھوڑ ا، بعد وصیت کے جوتم کرو، یا قرض کے ۔''

لیکن اِمام کافتوکی میہ ہے کہ بیوہ کوشو ہر کی غیر منقولہ جائیداد میں سے پچھ نہیں ملے گا، چنانچ فروع کافی ، کتاب المواریث ، "باب ان النساء لا یوٹن من العقاد شیئا" میں گا، چنانچ فروا بیتی اس مضمون کی نقل کی ہیں، چنانچہ اِمام باقر" کاقول نقل کیا ہے:

"النساء لا يوثن من الأرض ولا من العقار شيئًا." (فروع كافى ج: 2 ص: ١٢٥)

ترجمہ:...'' عورتوں کو اُراضی اور غیر منقولہ جائیداد میں سے پھنہیں ملے گا۔''

دُ وسري روايت ميں ہے كه:

"اس کو تھیاروں اور چوپایوں میں سے بھی پچھنیں ملے گا، ہاں! ملبہ وغیرہ کی قیمت لگا کر اس میں سے اس کا حق دے دیا جائے گا۔"

ایک اور روایت میں ہے کہ:

''إمام جعفرؓ نے اس کی محرومی کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ: وہ دخیل ہے، نکاح کرلے گی تو دُوسرے لوگ آ کران کی

جائیداد کاستیاناس کردیں گے۔''

امام کے اس فتویٰ ہے چند باتیں معلوم ہوئیں:

اقال :... بیہ کہ قرآنِ کریم نے پورے ترکہ سے بیواؤں کا چوتھائی یا آٹھواں حصہ مقرّر فرمایا، کیکن إماموں نے اپنے فتو کی کے ذریعے بیواؤں کوشو ہر کے ترکہ سے محروم کردیا، بس گھر کے سامان وغیرہ میں ان کا حصہ ہے، اراضی، باغات، غیر منقولہ جائیداد، متھیاروں اور چو پایوں میں ان کا کوئی حق نہیں۔ قرآنِ کریم کا حکم عام تھا، جے إماموں نے منسوخ کردیا۔

دوم ... قرآنِ کریم کے حکم کے خلاف ان کومحروم قرار دینے کی اِمام نے عقلی وجہ
بیان فرمائی کہ وہ اوّل تو پرائی ہوتی ہیں، پھر وہ دُوسری جگہ نکاح کرکے دُوسرے لوگوں کو
جائیداد میں '' وَخل در معقولات'' کا موقع دیں گی، اس لئے بہتر ہے کہ ان کو غیر منقولہ
جائیداد سے محروم کرکے بیٹنا ہی ختم کر دیا جائے۔ حالانکہ اِمام عقل کے تیر تکے نہیں چلایا
کرتے، وہ بالہامِ خداوندی بولتا ہے، اگر اِمامِ معصوم بھی عقل و قیاس اور اِجتہاد کے ساتھ
فتوے دیا کریں تو ان کے درمیان اور اہلِ سنت کے اِمام ابو حنیفہ و آوام شافعی کے درمیان کیا
فرق رہے گا..؟ اور اِمام ابو حنیفہ کو جو اِمام نے تنبید فرمائی تھی کہ:

"لا تقس! فانّ أوّل من قاس ابليس"

(أصولِ كافى ج: اص:٥٨)

ترجمه:.." قیاس نه کیا کر! کیونکه سب سے پہلے جس نے

قياس كياوه إبليس تقاـ''

اس ارشاد کا کیامصرف رہےگا...؟

سوم :... پھر إمام نے جو قیاس کی ،افسوس ہے کہ وہ بھی غلط،اس لئے کہ إمام کی یہی دلیل بیٹیوں اور بہنوں میں بھی جاری ہوتی ہے، وہ بھی پرائے گھر جاتی ہیں،جس کی وجہ سے غیروں کو جائیداد میں دخل اندازی کا موقع ملے گا۔الغرض! جو دلیل إمام نے غریب بیواؤں کومحروم کرنے کے لئے پیش کی ، وہی لڑکیوں اور بہنوں میں بھی جاری ہوتی ہے،ان

كوبھى محروم ہونا چاہئے ،اوراً نگریزى قانون پڑمل درآ مدہونا چاہئے كہ جائيدادلڑكوں كوملتى ہے،لڑكيوں كوملتى ہى نہيں، كلا حَوْلَ وَكلا قُوَّةَ إِلَّا ہاللهِ!

چہارم :... یہ بھی معلوم ہوا کہ إمام ، بے کس و بے سہارا بیوا وَں پر کیسے شفق تھے کہ خود تو ان کی کیا مدد کرتے ؟ ان بے چاری بیوا وَں کو قر آن نے شو ہر کی جائیدا د سے جو حصہ دِلا یا ہے ، إماموں کواس کا دِلا نا بھی گوارانہیں تھا۔

ان وجوہ سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اُئمہ کے نام پرروایتیں تصنیف کرنے والے کیسے دانش مند تھے اور انہوں نے خرافات کے کیسے کیسے طومار اُئمہ کی طرف منسوب کئے ہیں،جن کوشیعہ وی آسانی سے کمنہیں سمجھتے۔

وُ وسرى مثال:..قرآنِ كريم ميں قانونِ شهادت موجود ہے،اورآنخضرت صلى اللّه عليه وسلم كاواضح ارشادموجود ہے جوفروعٍ كافی، كتاب الفضاوالا حكام، "باب ان البيّنة على المدعى واليمين على المدعلى عليه" ميں نقل كيا ہے:

"أن البيّنة على المدعى واليمين على المدعى على المدعى على المدعى واليمين على المدعى على المدعى عليه" (فروع كافى ج: ٢ ص: ٣١٥) ترجمه:... "گواه پيش كرنا مرى كذمه إورتم مرعاعليه يرآتى ہے۔"

لنين إمام غائب جب ظاہر مول گوتو قانونِ شهادت كومعطل فرماديں گے، چنانچا صول كافى ، كتاب الحجه ميں ايك باب كاعنوان ہے: "باب فى الائمة انهم اذا ظهر امرهم حكموا بحكم آل داؤد و لا يسالون البينة" (يعنى جب اَئمه كى حكومت موگى تو حكم آل داؤد و يسالون البينة" (يعنى جب اَئمه كى حكومت موگى تو حكم آل داؤد كے موافق فيصله كريں گے، شهادت طلب نہيں كريں گے) اس ميں إمام جعفر "كارشا دفقل كيا ہے:

"يا أبا عبيدة! اذا قام قائم آل محمد عليه السلام حكم بحكم داؤد وسليمان لا يسأل بيّنة." (أصول كافي ج: اص: ٣٩٧) ترجمہ:...' جب قائم آل محد ظاہر ہوں گے تو داؤد بن سلیمان کے حکم کے مطابق فیصلے دیں گے، شہادت طلب نہیں کریں گے۔''

دُوسری روایت میں ہے کہ عمار ساباطی نے اِمام جعفرؓ سے پوچھا کہ: آپ حضرات جب فیصلہ کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: حضرات جب فیصلہ کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا:
"بحکم اللہ و حکم داؤ د فاذا ورد علینا الشیء

الّذي ليس عندنا، تلقّانا به روح القدس."

(اُصولِ کافی ج: ا ص: ۳۹۸) ترجمہ:... "اللہ کے حکم اور داؤد کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کرتے ہیں، اور جب ہمارے سامنے کوئی ایسا قضیہ پیش آتا ہے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا تو رُوح القدس ہمیں اس کا حکم بتادیتا ہے۔''

تیسری روایت میں ہے کہ جعید ہمدانی نے یہی سوال اِمام زین العابدینؓ سے کیا توانہوں نے فرمایا:

"حكم آل داؤد، فان أعيانا شيء تلقانا به روح القدس." (أصول كافى ج: الشيء الشيدس." رأصول كافى ج: الشيدس. القدس. ترجمه:... "حكم آل داؤد كے مطابق فيصله كيا كرتے ہيں اور اگر جميں كى قضيه ميں مشكل پيش آئے تو رُوح القدس جميں بتاديتا ہے۔''

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ اُئمہ اپنے فیصلوں میں قرآن وحدیث کے قانونِ شہادت کے پاپند تھے، اور رُوح القدس شہادت کے پاپند تھے، اور رُوح القدس سے معلوم کرکے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اِمامِ غائب جب ظاہر ہوں گے تو قانونِ شہادت معطل ہوجائے گا،اس لئے وہ کسی مقدے میں شہادت طلب نہیں کریں گے۔

تیسری مثال:..فروع کافی، کتاب الصید "باب صید البزاة والصقور وغیر ذلک" میں روایت ہے:

"أبو على الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبّار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعًا عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، قال: قال أبو عبدالله عليه السلام كان أبى عليه السلام يفتى وكان يتقى ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور وأمّا الآن فانًا لا نخاف ولا نحلّ صيدها الله أن تدرك ذكاته فانّه في كتاب عليّ عليه السلام انّ الله عزّ وجلّ يقول: فانّه في كتاب عليّ عليه السلام انّ الله عزّ وجلّ يقول: "وما علّمتم من الجوارح مكلّبين" في الكلاب."

(فروع كافى ج:٢ ص:٢٠٧)

روایت کاخلاصۂ مطلب میہ ہے کہ:''کتابِ علیٰ میں لکھا ہے کہ آیت شریفہ:''وَ مَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَادِحِ مُکلِبِیْنَ'' میں صرف کوں کے شکار کی اجازت ہے، بازاور شاہین کا شکار حرام ہے، إلاَ میہ کہ وہ زندہ پکڑلا کیں اور شکار کوذنج کرلیا جائے۔ إمام جعفر قرماتے ہیں کہ: میرے والد ماجد بنا برتقیہ اس آیت کے خلاف بازاور شاہین کے شکار کی حلت کا فتو کی دیتا ہوں کہ بازاور شاہین کا شکار حلال نہیں۔'' شکار حلال نہیں۔''

باپ اور بیٹے دونوں إمام معصوم ہیں، ایک قرآنِ کریم کے حکم کے خلاف بازاور شاہین کے شکار کی حلت کا فتوی دیتے ہیں اور دُوسر ہے حرمت کا معلوم ہوا کہ اُئمہ کو اِختیار ہے کہ جب جاہیں حلال کو حرام کھہرا کیں، جب جاہیں حلال کو حرام کھہرا کیں، جب جاہیں قرآن کے حکم منسوخ یا معطل کردیں، اور جنْب جاہیں اس کو جاری کردیں۔ تقیہ کی آڑ میں اُئمہ نے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے فتوے دیئے ہیں، ان کی سینکڑوں مثالیں شخ الطا کفہ ابو جعفر طوی کی '' تہذیب الاحکام''اور'' استبصار''میں دیکھی جا سکتی ہیں۔

چوتھی مثال:..فروعِ کافی، کتاب المواریث،''باب میراث الوالد'' میں سلمہ بن محرز کی روایت ہے:

"على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمند بن يحيني، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: انّ رجلًا أرمانيًّا مات وأوصى اليّ، فقال لي: وما الأرماني؟ قلت: نبطيٌّ من أنباط الجبال مات وأوصى الى بتركته وترك ابنته، قال: فقال لي: أعطها النصف، قال: فأخبرت زرارة بذٰلك، فقال لي: اتّقاك، انما المال لها، قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحك الله انّ أصحابنا زعموا أنَّك أتقيتني، فقال: لا والله! ما اتَّقيتك وللكن اتقيت عليك أن تضمن فهل علم بذلك أحدً؟ قلت: لا، قال: فأعطها ما بقى. " (فروع كافى ج:٨ ص:٢٨٠٨) ترجمه:... "سلمه بن محرز كہتا ہے كه ميں نے إمام صادق" ہے عرض کیا کہ: ایک ار مانی شخص فوت ہوا اور اس نے مجھے اپنا وصی بنایا۔ اِمام نے فرمایا کہ: ار مانی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا: ایک جنگلی پہاڑی آ دمی مرگیا،اس نے اپنے ترکہ کاوصی مجھے بنایا،اس نے پیچھے ایک بیٹی چھوڑی۔ اِمام نے فرمایا: بیٹی کونصف مال دے دو۔ بیس نے باہرنکل کر اِمام کا پیفتوی زرارہ کو بتایا تواس نے کہا کہ: اِمام نے تجھ سے تقیہ کیا ہے، ورنہ بورا مال بیٹی کاحق ہے۔ میں دوبارہ إمام کے یاس گیا، میں نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے، ہمارے رفقاء كہتے ہيں كه آپ نے مجھ سے تقيه كيا ہے، فرمايا بنہيں، الله كى قتم! تجھ

سے تقیہ نہیں کیا، بلکہ تیری خاطر تقیہ کیا ہے کہ کہیں آ دھے مال کا تاوان تجھ پرنہ پڑجائے، کیااس کاکسی کوعلم تو نہیں ہوا؟ میں نے کہا: نہیں، فرمایا: تو پھر باقی آ دھا بھی بیٹی ہی کودے دے۔''

پورامال بیٹی کاحق تھا،کیکن اِمام نے آ دھامال دینے کا تھم فرمایا،اور جب زرارہ
نے اِمام کی غلطی نکالی تو آپ نے اپنے فتو کا سے رُجوع فرمالیااور باقی آ دھا بھی بیٹی کودیئے
کا تھم فرمایا۔معلوم ہوا کہ پہلے فتو کی میں آپ نے قرآن کے تھم کو معطل کردیا تھا، خدانخواستہ
وہ مخص اِمام کے فتو کی گی زرارہ سے تھے نہ کراتا تو تین وبال اس کے سرلازم آتے:

اوّل بيركه:... "وَمَنُ لَمُ يَعْجُكُمُ بِمَآ اَنُزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ .... فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ "كامصداق هُمُ الظّلِمُونَ .... فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ "كامصداق هُمْ الظّلِمُونَ .... فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ "كامصداق هُمْ الظّلِمُونَ .... فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ "كامصداق هُمْ الطّلِمُ عَلَى اللّهِ كَمُطَابِقَ فِصَلَهُ مَا مِن وه كافر بين .... ظالم بين ... فاسق بين ..

دوم بیرکہ:...ایک یتیم بچی کا مال دُوسروں کو کھلا تا ،اورجہنم کی آگ ان کے پیٹ میں بھرنے کا وبال اپنے ذمہ لیتا۔

سوم یہ کہ:... إمام کے فتویٰ کے مطابق مال جن لوگوں کو دیا جاتا وہ حرام خور ہوتے۔

لطیفہ یہ کہ جس خوف کی بنا پر إمام نے خلاف ما انزل اللہ فتویٰ دیا تھا، وہ خوف ابہ ہمی باقی تھا، زائل نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود إمام کا فتویٰ بدل گیا۔الغرض!ان مثالوں سے واضح ہوا کہ إمام جب جا ہے تھے آتی اُحکام کومنسوخ ومعطل کردیتے تھے،تقیہ کا عذر ہر جگہ اور ہر وفت موجود رہتا تھا۔

نواں عقیدہ: اُئمہ کا مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابراور دیگرانبیاء علیہم السلام سے بالاتر ہے:

اُصُولِ كَا فَى ، باب الحجد كا يك باب كاعنوان ب:"ان الأنسمة هه اد كان الأرض "اس ميں إمام جعفرٌ نے قل كيا ہے:

" ا – أحمد بن مهران، عن محمد بن على، ومحمد بن يحيلى، عن أحمد بن محمد جميعًا، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبى عبدالله محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: ما جاء به على عليه السلام آخذ به وما نهى عنه أنتهى عنه، جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه و آله ولمحمد صلى الله عليه و آله الفضل على جميع من خلق الله عزّ وجلّ، المتعقّب على الله وعلى عليه في شيء من أحكامه كالمتعقّب على الله وعلى رسول والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد رسول والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله، كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله الذي لا يؤتى الله منه، وسبيله الذي من سلك بغيره المدى واحدًا بعد واحدًا بعد واحد." (أصول كانى جنا المنه عليه الهدى واحدًا بعد واحد."

ترجمہ:...: دمفضل بن عمر، إمام صادق کا ارشاد تقل کرتا ہے کہ حضرت علی جس چیز کو لے کرآئے ہیں میں اس کو لیتا ہوں، اور جس چیز سے حضرت علی نے منع فرمایا میں اس سے بازر ہتا ہوں۔ علی کے لئے وہی فضیلت ثابت ہے جومحرصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے، اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خنون پر فضیلت ہے، اور علی کے سے کسی حکم پر نکتہ چینی کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ تعالی پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی کرنے والا، اور علی کی کسی چھوٹی بڑی بات کور قرکرنے والا اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے والے برخی بات کور قرکرنے والا اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے والے بغیر داخلہ ممکن نہیں، اور اللہ تعالی کا وہ دروازہ ہیں جس کے حکم میں ہے۔ امیر المؤمنین اللہ تعالی کا وہ دروازہ ہیں جس کے بغیر داخلہ ممکن نہیں، اور اللہ تعالی کا وہ دراستہ ہیں کہ جواس کو چھوڑ کر

چلے وہ ہلاک ہوجائے، جوعلیؓ کی فضیلت ہے وہی باتی گیارہ اِماموں کی فضیلت ہے۔''

اسی باب میں وُ وسری روایت بھی إمام جعفر جعفر ہی ہے منقول ہے:

"٢ - علىّ بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي قال: حدثنا سعيد الأعرج قال: دخلت أنا وسليمان بن خالد على أبى عبدالله عليه السلام فابتدأنا فقال: يا سليمان! ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام يؤخذ به وما نهى عنه ينتهي عنه جرى له من الفضل ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وآله ولرسول الله صلى الله عليه وآله الفضل على جميع من خلق الله المعيّب على أمير المؤمنين عليه السلام في شيء من أحكامه كالمعيّب على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله صلى الله عليه وآله والرادُّ عليه في صغيرة أو كبيرة على حدّ الشرك بالله، كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه باب الله الله الذي لا يؤتى الا منه، وسبيله الذي من سلك بغيره هلك، وبذلك جرت الأئمة عليهم السلام واحد بعد واحد." (أصول كافي ج: اص: ١٩٧)

ترجمہ:... "سعیداً عرج سے روایت ہے کہ میں اورسلیمان بن خالد، ابوعبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، ہمارے پوچھے بغیر فرمایا: اےسلیمان! جوامیرالمؤمنین علیہ السلام کی وساطت سے ملا ہے اسے تھامے رکھواور جس سے آپ نے منع فرمایا رُک جاؤ۔ آپ کی وہی فضیلت ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی اوررسول الله سلی الله علیه وسلم کوالله کی تمام مخلوق پرفضیلت عطا ہوئی۔ جو شخص کسی بھی حکم میں امیر المؤمنین علیه السلام کے بارے میں عیب جو بی کا مرتکب ہوا، وہ گویا الله اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کا عیب جو ہے اور کسی بھی چھوٹے بڑے معاملے میں (امیر المؤمنین کی ) حکم عدولی شرک بالله کے متر ادف ہے، امیر المؤمنین علیه السلام الله کا وہ دروازہ ہے کہ اسی سے دِین آسکا، اور آپ کی راہ ہے جس فی اعراض کیا وہ ہلاک ہوا، اور یہی معاملہ کے بعد دیگرے ہر امام میں جاری ہے۔''

ایک اور روایت میں ہے:

"٣- محمد بن يحيلي وأحمد بن محمد جميعًا، عن محمد بن الحسن، عن على بن حسّان قال: حدثني أبو عبدالله الرياحي .... عن أبي الصامت الحلواني، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فضل أمير المؤمنين عليه السلام: لما جاء به آخذ به وما نهي عنه أنتهي عنه، جرى له من الطاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ما لرسول الله صلى الله عليه وآله والفضل لمحمد صلى الله عليه و آله، المتقدّم بين يديه كالمتقدّم بين يدى الله ورسوله، والمتفضل عليه كالمتفضل على رسول الله صلى الله عليه وآله والرد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله، فانّ رسول الله صلى الله عليه وآله باب الله الّذي لا يؤتى الله منه وسبيله الّذي من سلكه وصل الى الله عزّ وجلّ وكذٰلك كان أمير المؤمنين عليه السلام من بعده وجرى للأثمة عليهم

السلام واحدًا بعد واحد." (أصول كافي ج: ١ ص:١٩٨) ترجمه:... ''ابوالصامت حلوانی ہے روایت ہے کہ ابوجعفر عليه السلام نے فرمایا: ،مير المؤمنين عليه السلام کي فضيلت: جو پچھ انہوں نے دیا میں لے لیتا ہوں، جس سے منع کردیا، رُک حاتا ہوں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیرالمؤمنین کی اطاعت ای طرح لازم ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم تھی، اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرح آپ کی فضیلت ہے، امیرالمؤمنین ہے(اطاعت میں)متقدم ایساہی ہےجبیہااللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں (اپنی اطاعت کا مدعی) متفذم ۔ اور آپ مرفضیات کے مدعی کا حکم وہی ہے جورسول الله صلی الله عليه وسلم برايني فضيلت كے مدعى كا (ہونا جاہتے)، اوركسي بھي چھوٹے بڑے تھم میں امیرالمؤمنین کی مخالفت شرک باللہ کا تھم رکھتی ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كا وہ دروازہ ہے كہ دِين اس كے سوا آ ہی نہیں سکتا تھا اور آ پ کا راستہ ہی وصل الی اللہ کا واحد راستہ ہے،اورآپ کے بعدیہی مقام امیرالمؤمنین علیہالسلام اور یکے بعد ديگرے أئم عليهم السلام كوحاصل ہوا۔''

اُصولِ کافی میں ایک باب کاعنوان ہے:"ان الأئمّة علیهم السلام محدثون مفهمون" اس میں اِمام جعفرؓ نے قل کیا ہے:

"2-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن عبدالله، عن محمد بن مسكان، عن عبدالرحمٰن بن أبى عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الأئمة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله انهم

ليسوا بأنبياء ولا يحلُّ لهم من النساء ما يحلُّ للنَّبي صلى الله عليه وآله فأمّا ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله. " (أصول كافي ج: اص: ٢٢٠) ترجمہ:... "محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ: میں نے إمام جعفر صادق " كوييفر ماتے ہوئے سناكہ: أئمّه، رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ہم مرتبہ ہیں، مگر وہ نبی نہیں، جتنی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال تھیں، اتنی ان کے لئے حلال نہیں، اس کے سوا باقی تمام باتوں میں وہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ہم مرتبہ ہیں۔'' علامه ام ام جعفر کاس قول کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "بيان: يمدلّ ظاهرًا على اشتراكهم مع النبي صلى الله عليه وآله في سائر الخصائص سوى ما ذكر."

(بحارالانوار ج:٧٤ ص:٥٠)

ترجمه:... 'إمام كابيقول ظاهراً دلالت كرتا ہے كمائمه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم کی تمام خصوصیتوں میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، اِلَّا بیر کہان کو جارے زیادہ بیویاں حلال نہیں۔''

علامه جلسي كي بحارالانوار، كتاب الامامة مين ايك باب كاعنوان ٢: "انه جوى ا لهم من الفضل والطاعة مثل ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانهم في الفضل سوآء" ال باب مين ٢٣ روايتي نقل كي بين، (ج: ٢٥ ص: ٢٥٦ ٣٦٣) جن كامضمون بيہ كمائمه كاوى مرتبہ ہے جونبى كريم صلى الله عليه وسلم كا ہے۔ علامه بلسي "حق اليقين" ميں لکھتے ہیں:

> ''اکثر علماءشیعی را اعتقاد آنست که حضرت امیر علیه السلام وسابرأ ئمّه افضل اندأ زيبغمبران سواى پيغمبرآ خرز مان صلى الله عليه وآله وسلم واحاديث مستفيضه بلكه متواتره أز أئمه خود دَر إين

بابروایت کرده اند" (ص:۵۰)

ترجمہ:..'اکثر علائے شیعہ کاعقیدہ یہ ہے کہ حضرت امیر اور باقی ائمہ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باقی تمام پیغیبروں سے افضل ہیں، اور اس باب میں احادیث مستقیضہ بلکہ متواترہ اُئمہ سے روایت کرتے ہیں۔''

الحمد للد! کہ بندے نے جینے عقا کد حضراتِ إمامیہ کی طرف منسوب کے تھے،
ایک ایک کا باحوالہ بہوت پیش کر دیا۔ اب آپ ہی انصاف فرما ہے کہ جب اُئمہ کو معصوم بھی
کہا جائے ، منصوب من اللہ بھی ، ان پر ایمان لا نا نبیوں کی طرح فرض ہواور ان کا اِنکار
نبیوں کے انکار کی طرح کفر ہو، ان کی اطاعت ایسی ہی فرض ہوجیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
نبیوں کے انکار کی طرح کفر ہو، ان کی اطاعت ایسی ہی فرض ہوجیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی ، وہ صاحب مجزات بھی ہوں ، ان پروجی تطعی بھی نازل ہوتی ہو، جو ہرایک کے لئے
جت مِلز مہ ہو، وہ تحلیل وتح یم کا اختیار بھی رکھتے ہوں ، ان کو قر آنی اُ دکام کے منسوخ یا معطل
کرنے کا بھی اختیار ہواور ان کا درجہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابراور دُوسرے
انبیائے کرام علیہم السلام سے بالاتر ہو، اگر ان تمام اُمور سے میں یہ نیجہا خذکروں کہ آل سبا
انبیائے کرام علیہم السلام سے بالاتر ہو، اگر ان تمام اُمور سے میں یہ نیجہا خذکروں کہ آل سبا
افرامت کے پردے میں اُئمہ کی نبوت کے قائل ہیں تو ذرا یہ فرما سے کہ کہا میرا اپنتیجہا خذکرنا
غلط ہے ...؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم ، منصوب من اللہ اور مفترض
الطاعة مانائی در حقیقت ختم نبوت کا انکار ہے ،خواہ ہزار بارقسمیں کھا کیں کہ ہم ختم نبوت کا قائل ہیں ...!

إماميه درحقيقت ختم نبوت كمنكرين،اس برجارگواه:

میں نے اِمامیہ کے مندرجہ بالاعقائد سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اِمامیہ کاعقیدہُ اِمامت ختم نبوت کے خلاف ایک بغاوت ہے، یہ گزشتہ سطور سے آفتاب نصف النہار کی طرح روشن ہے۔اگراللہ تعالیٰ نے کسی کونہم وانصاف سے بہرہ ورفر مایا ہوتو وہ اُوپر کی بحث پڑھ کراس کے سواکوئی وُوسرا نتیجہ اخذ نہیں کرسکتا۔ تاہم جناب کے مزید اِطمینان کے لئے میں اپنے اس اخذ کردہ نتیج پر بھی چارگواہ پیش کرتا ہوں ، دوا کا براہلِ سنت میں سے اور دو اَ کا برشیعہ میں ہے۔

ىپلىشهادت: شاە ولى اللەمحدث دېلوگ:

حضرت شاه ولى الله محدث وہلوى رحمه الله نے اپنے رسالے "المقالة الوضية فى النصيحة و الوصية " ميں، جوان كى كتاب "تفهيمات اللهي "جلددوم ميں تفهيم (٢٣٦) كعنوان سے شامل ہے، وصيت (۵) كوزيل ميں لكھتے ہيں:

اس فقيراز رُوح پُرفتوح آنخضرت صلى الله عليه وسلم سوال كردكه حضرت! چەمى فرمايند درباب شيعه كه مدعى محبت ابل بيت اندو صحابةٌ را بهميگويند؟ المخضرت صلى الله عليه وسلم بنوعي از كلام رُوحاني اِلقاء فرمودند که مذہب ایشاں باطل است و بطلان مذہب ایشاں از لفظ إمام معلوم مي شود، چول از آنجات افاقت دست دار درلفظ إمام تامل كردم معلوم شدكه إمام باصطلاح ابيثال معصوم مفترض الطاعة منصوب للخلق است ووحي باطني درحق إمام تجويز مي نمايند، پس درحقیقت''ختم نبوّت'' را منکر اند، گو بزبان آنخضرت صلی الله علیه وسلم راخاتم الانبياءي گفته باشند-" (تفهيمات الهيه ج:٢ ص:٣٩٣) ترجمه:...' اس فقير نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى رُوح پُرفتوح ہے سوال کیا کہ حضرت! شیعوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جواہل بیت ہے محبت کے مدعی ہیں اور صحابہ " کو بُرا کہتے ہیں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوع کے رُوحانی کلام کے ذریعے اِلقاء فرمایا کہ: ان کا مذہب باطل ہے اور ان کے مذہب کا باطل ہونا لفظ'' إمام'' ہے معلوم ہوجا تا ہے۔ جب اس حالت سے

إ فاقه ہوا تو میں نے لفظ' إمام' میں غور کیا ،معلوم ہوا کہ' إمام' ان کی اِصطلاح میں وہ مخص ہے جس کی طاعت فرض ہواور جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقرّرشدہ ہو، بیلوگ'' إمام'' کے حق میں'' وحی باطنی'' بھی تجویز کرتے ہیں، پس درحقیقت ختم نبوت کے منکر ہیں، اگر چہزبان ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخاتم الانبیاء کہا کرتے ہیں۔'' اوراس سے اگلی تفہیم (۲۴۷) میں مبشرہ (۹) کے ذیل میں لکھتے ہیں: "سألته صلى الله عليه وسلم سؤالًا روحانيًا عن الشيعة فأوحى اليَّ أن مذهبهم باطل، وبطلان مذهبهم يعرف من لفظ "الامام"، ولما أفقت عرفت أن الامام عندهم هو المعصوم المفترض طاعته الموحى اليه وحيًا باطنيًّا، وهذا هو معنى النبي، فمذهبهم يستلزم انكار ختم النبوّة قبّحهم الله تعالى. "(تفهيمات الهي ج:٢ ص:٣٠١) ترجمہ:... ''میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شیعوں کے بارے میں رُوحانی سوال کیا،تو مجھے اِلقاءفر مایا کہ:ان کا مذہب باطل ہے، اور ان کے مذہب کا باطل ہونا لفظ '' إمام'' سے معلوم ہوجاتا ہے۔ جب مجھے اس حالت سے إفاقه ہواتو میں نے غور کیا کہان کے نز دیک'' إمام'' وہ خص ہے جومعصوم ہو،مفترض الطاعة ہواورجس کو باطنی وحی ہوتی ہو،اوریہی نبی کے معنی ہیں، پس ان کا ندہب ختم نبوت کے اِ نکار کومتلزم ہے۔''

دُ وسری شہادت: شاہ عبدالعزیز محدث دہلوئؒ: حضہ تیشاہ صاحب جے اللہ''تجذیا شاعش'' کے اسٹشمز'ن محید بنتہ ت

حضرت شاہ صاحب رحمہ الله ''تحفہ اثناعشریہ'' کے باب ششم'' در بحث نبوّت و ایمان با نبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام'' میں''عقیدہُ دہم'' کے ذیل میں لکھتے ہیں: "وإماميه هر چند بظاهر به ختم نبوت آنجناب اقرار كنندلكن در پرده به نبوت أئمه قائل اند كه أئمه را بهتر و بزرگ تر أز أنبياء شارند، چنانچه در جمیس باب به تفصیل گزشت، وتفویض امر تحلیل وتح یم كه خلاصة نبوت بلكه بالاتر أز نبوت است برای ائمه اثبات نمایند، پس در معنی منکرختم نبوت اند."

ترجمہ:.. "اور إماميہ ہر چند كہ بظاہر آنخضرت صلى الله عليہ وسلم كى ختم نبوت كا اقرار كرتے ہيں، كيكن در پردہ أنمه كى نبوت كے قائل ہيں، كيونكه أنمه كو أنبياء سے بہتر و بزرگ تر شار كرتے ہيں، جينا كہ اى باب ميں تفصيل سے گزرا، اور خليل وتح يم كا معامله أنمه كے سپرد كرتے ہيں جو كہ خلاصة نبوت، بلكہ بالاتر نبوت ہے، پس درحقیقت ختم نبوت كے منكر ہيں۔ "

اورشیعہ کے عقیدہ تفویض پر بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"بالجمله این اصلے است فاسد که مستلزم مفاسد بسیارست ومع لهذا مضمن انکارِ ختم نبوت است در حقیقت، وجمیع إمامیه بآن قائل اند\_" (تحفه ص: ۱۷۱)

ترجمہ:.. 'خلاصہ بیکہ بیاُصول فاسد ہے جو کہ بہت سے مفاسد کو مستزم ہے، علاوہ بریں درحقیقت ختم نبوّت کے انکار کو معضمن ہے، عداورتمام إماميداس کے قائل ہیں۔''

تىسرى شہادت: علامه با قرمجلسى:

شیعوں کے محدث ومجد دِ اعظم جناب علامہ محمد باقر مجلسی کی علمی منزلت سے تو آنجناب واقف ہوں گے، آیت اللہ اعظمی رُ وح اللہ خمینی نے ان کی کتابوں کے مطالعے کی شیعہ مؤمنین کوبطورِ خاص تلقین فر مائی ہے۔ جناب باقرمجلسى بحارالانوار، كتاب الامامت "باب انهم محدثون مفهمون" مين أنمَه كى مختلف روايات ذكركرن كے بعدروايت ٢٥٥ كے ذيل مين لكھتے ہيں: "بيان: استنباط الفرق بين النبيّ والامام من تلك الأخبار لا يخلو من اشكال وكذا الجمع بينها مشكل جدًّا.....

وبالجملة لا بد لنا من الاذعان بعدم كونهم عليهم السلام أنبياء وبأنهم أشرف وأفضل من غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الأنبياء والأوصياء ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة الارعاية جلالة خاتم الأنبياء، ولا يصل عقولنا اللى فرق بين بين النبوة والامامة، وما دلت عليه الأخبار فقد عرفته."

(بحارالانوارج:٢٦ ص:٨٢)

ترجمہ:... "ان احادیث سے نبی اور اِمام کے درمیان جم فرق کا اِستنباط کرنامشکل ہے، اسی طرح ان احادیث کے درمیان جمع کرنا بھی نہایت مشکل ہے ...... مخضر یہ کہ یہ یقین تو لازم ہے کہ اِمام، نبی نہیں ہوتے، اور یہ بھی کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر تمام انبیاء، اوصیاء سے اشرف وافضل ہیں، ہمیں ان کے موصوف بالنہ و تنہ ہونے کی کوئی وجہ معلوم نہیں سوائے اس کے کہ خاتم الانبیاء کی جلالت کی رعایت ہو، اور ہماری عقلوں کو نبوت اور اِمامت کے درمیان واضح فرق تک رسائی حاصل نہیں ہوسکتی۔ اخبار سے جو کے درمیان واضح فرق تک رسائی حاصل نہیں ہوسکتی۔ اخبار سے جو کہو، اللہ تعالی ان حضرات کے احوال کے حقائق کو بہتر جانے ہیں۔ "

### چوتھی شہادت: شیخ مفید:

علامہ مجلسی نے'' بحار الانوار'' کے مندرجہ بالا باب میں روایت ۲ سے ذیل میں شخ مفید محمد بن تعمان (متوفیٰ ۲۰۱۰ھ) کی''تسصحیح الاعتقاد شرح عقائد صدوق'' سے ایک طویل اقتباس نقل کیا ہے،اس کے بقد رِضرورت جملے یہاں نقل کرتا ہوں:

"وعندنا أنّ الله تعالى يسمع الحجج بعد نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم كلامًا يلقيه اليهم أى الأوصياء في علم ما يكون لكنّه لا يطلق عليه اسم الوحى لما قدّمناه من اجماع المسلمين على أنّه لا وحى لما قدّمناه من اجماع المسلمين على أنّه لا وحى لأحد بعد نبيّنا صلى الله عليه وآله وانّه لا يقال في شيء ممّا ذكرناه: انّه وحى الى أحد، ولله تعالى أن يبيح اطلاق الكلام أحيانًا ويحظره أحيانًا، ويمنع السمات بشيء حينًا ويطلقها حينًا، فأمّا المعانى فانّها لا تتغيّر عن حقائقها على ما قدّمناه." (بحارالانوار ج٢٦٠ ص٣٨٨)

الله عليه وسلم كے بعد إماموں كوابيا كلام سنا تا ہے جوان كى طرف القاء كرتا ہے اس علم كے بارے ميں جوآئندہ آنے والا ہو، كيكن اس پر وحى كا إطلاق نہيں كيا جاتا، كيونكہ ہم پہلے ذكر كر چكے ہيں كہ مسلمانوں كااس پر إجماع ہے كہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے بعد كسى كو وحى نہيں ہوتى، اور به كہ جو چيزيں ہم نے ذكر كى ہيں، ان ميں ہے كى كوينہيں ہوتى، اور به كہ جو چيزيں ہم نے ذكر كى ہيں، ان ميں ہے كى كوينہيں كہا جائے گا كہ بهكى كی طرف وحى ہے، اور الله تعالى كوحق ہے كہ ايك وقت ميں ايك لفظ كے بولنے كو جائز ركھے تعالى كوحق ہے كہ ايك وقت ميں ايك لفظ كے بولنے كو جائز ركھے اور دُوسرے وقت ميں اس كومنع كردے، اور ايك چيز كے ساتھكى

چیز کوموسوم کرناایک وفت میں ممنوع قراردے،اور دُوسرے وفت میں اس کو جائز قرار دے، باقی رہے معانی! تو وہ اپنے حقائق سے نہیں بدلتے۔''

علامہ باقرمجلسی کی تحقیق کا خلاصہ بیہ ہے کہ نبوت و إمامت کے درمیان فرق ہماری عقلِ نارسا سے بالاتر ہے۔ باوجود بکہ اُئمہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باقی تمام انبیا علیہم السلام سے اشرف وافضل ہیں ،لیکن ختم نبوت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو نبی نہیں کہاجا تا ، ورنہ نبوت اور إمامت کے درمیان وجیو فرق ہمیں معلوم نہیں۔

شیخ مفید کا آخری فقرہ تو ٹیپ کا بند ہے ، فرماتے ہیں کہ:'' حقاٰ کُق تو نہیں بدلتے ،
لیکن ایک وفت میں ایک لفظ کا بولنا سیح ہوتا ہے ، دُوسر ہے وفت میں ممنوع \_\_\_ ''مطلب
یہ کہ نبوت کی حقیقت جو اُنبیائے کرام کو حاصل تھی وہی اُئمہ کو بھی حاصل تھی ، وجی ان پر بھی
نازل ہوتی تھی اور ان پر بھی ، مگر اس حقیقت پر پہلے زمانے میں نبی اور وجی کا لفظ بولنا جائز
تھا، اب جائز نہیں رہا۔ ماشاء اللہ کیا عجب شحقیق ہے ...!

اس پوری بحث کو بغورو تدبر پڑھئے اور پھر فرمائے کہ میں نے جو پچھ لکھا تھا، کیاوہ بقول آپ کے مخض سوءِظن کی بنا پر لکھا تھا، اور محض تہمت تراثی کی تھی، یا آپ کے مذہب کی ٹھکٹھک ترجمانی کی تھی...؟

''بنده پروَر!منصفی کرنا خدا کود مکھے کر''

## چوتھی بحث: ائمہ کے جیرت انگیزعلمی کمالات

ا:...ا ئم، كتاب وسنت كے علوم كاالف سے يا تك كا كامل احاط ركھتے ہيں۔

۲:..ان کےعلوم کتاب دسنت تک محدود ہیں۔

سا:...ان کاعلم وہبی نہیں ، کسبی ہے، اور جو شخص اس کے خلاف کے وہ - بقول ان

کے-جاہل ہے۔

سم:...ا مُمَه کوعلم غیب نہیں ہوتا، جن اخبار میں ان کی طرف علم غیب منسوب کیا گیا ہےوہ'' با جماع مسلمین'' مردود ہیں۔

ان میں سے پہلی بات تو شیعہ عقائد کے مطابق ہے، باقی سب غلط ہیں۔مناسب ہے کہ پہلے اُئمہ کے جیرت انگیز علمی کمالات کے بارے میں حضرات ِ اِمامیہ کا موقف ذکر کیا جائے، پھرید دیکھا جائے کہ اِمامیہ کے نز دیک اُئمہ کوکن کن ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہے؟ اس لئے ان دونوں نکتوں کو دوالگ بحثوں میں ذکر کرتا ہوں، وَ بِاللهِ التَّوُ فِیْقُ! اس لئے ان دونوں نکتوں کو دوالگ بحثوں میں ذکر کرتا ہوں، وَ بِاللهِ التَّوُ فِیْقُ! اُئمہ کے علمی کمالات کے بارے میں شیعی عقائد:

#### پېلاعقىدە:

اَئمَه، کتاب وسنت کےعلوم کاالف سے یا تک ایسا کامل احاطہ رکھتے ہیں کہ ان کو قر آن وسنت کے کسی لفظ اور کسی تھم میں نہ بھی اشتباہ ہوتا ہے، نہ بہو ونسیان ہوتا ہے، نہ انہیں غور وفکر اور إجتها دِرائے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

ۇ وسراعقىيدە:

ائمہ کو قرآن وحدیث بے علاوہ توراق، زَبوراور دیگر کتبِ آسانی وصحف ِ ربانی کا بھی کامل علم ہوتا ہے اور وہ ہر کتاب کواس کی اصل زبان میں پڑھتے ہیں، چنانچہ اُصول کافی، کتاب الحجہ کے ایک باب کاعنوان ہے:

"ان الأئمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عزّ وجلّ وانهم يعرفونها على اختلاف السنتها" (اصولِ كافى ج: اص: ٢٢٤) على اختلاف السنتها" ترجمه: "أمّه ك پاس الله عز وجل كى نازل كرده تمام كتب موجود موتى بين اوروه جس زبان مين بهى مول، يه حضرات ان كواچهى طرح سمجهت بين -"

اورعلامه مجلسي كي " بحار الانوار" ميں ايك باب كاعنوان ہے:

"آخر في أن عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء عليهم السلام يقرؤنها على اختلاف لغاتها"

(بحارالانوارج:٢٦ ص:١٨٠)

ترجمہ:... '' یعنی اُئمہ صلوات اللّٰه علیہم کے پاس تمام انبیاء کی کتب موجود ہیں خواہ وہ کسی زبان میں ہوں ، پیر حضرات ان کو پڑھ لیتے ہیں۔''

اس مدعا کے ثبوت میں علامہ مجلس نے ۲۷ روایات ذکر کی ہیں، ایک مختصر سی روایت ملاحظہ فرمائیں:

"2- يد: أبى عن أحمد بن ادريس ومحمد العطار معًا عن الأشعرى عن ابن هاشم عن محمد بن حمّاد عن الحسن بن ابراهيم عن يونس عن هشام بن

الحكم في خبر طويل قال: جاء بريهة جاثليق النصارى فقال لأبى الحسن عليه السلام: جعلت فداك أنّى لكم التوراة والانجيل وكتب الأنبياء؟ قال: هي عندنا وراثة من عندهم نقرأها كما قرأوها ونقولها كما قالوها، انّ الله لا يجعل حجّة في أرضه يُسأل عن شيء فيقول: لا أدرى الخبر."

(بحارالانوار ج:۲۱ ص:۱۸۱،۱۸۰ أصولِ كانى ج:۱ ص:۲۲)

ہشام بن حكم ايك طويل روايت ميں ذكركرتے ہيں كه
بريه جائليق نفرانى ،ابوالحن عليه السلام كے پاس آيا اور كہنے لگا كه:
آپ برقربان! يه توراة و إنجيل اور ديگركت انبياء آپ كے پاس
كمال ہے آگئيں؟ فرمايا: ہمارے پاس يه كتابيں انبياء كى وراثت
كے طور پر پینجی ہيں، ہم ان كواسى انداز ہے پڑھ سكتے ہيں جيے وہ
حضرات پڑھتے تھے، اور ہم بھی آنہيں كی طرح ان كی تفير وتشریح پر
قدرت رکھتے ہيں (اور يه اس بنا پر ہے كه) اللہ تعالی كى اليى
شخصيت كو دُنيا ميں جمت نہيں بناتے جو پوچھنے پر يه كه دے كه مجھة تو يہمعلوم نہيں۔''

تيسراعقيده:

وہ تمام علوم جواً نبیائے کرام اور ملائکہ عظام علیہم السلام کواً لگ الگ دیئے گئے وہ سب کے سب اُتمہ کومجموعہ طور پر عطا کئے گئے ،اس لئے اُتمہ انبیاء و ملائکہ کے علوم کے جامع ہیں۔

أصولِ كافى ، كتاب الحجه مين ايك باب كاعنوان ، كتاب الحجه مين ايك باب كاعنوان ، "ان الأئمة ورثوا علم النبى وجميع الأنبياء

والأوصياء الذين من قبلهم" (أصولِ كانى ج: اص: ٢٢٣) ترجمه:... أنكه كرام، نبى كريم صلى الله عليه وسلم اورتمام گزشته انبياء واوصياء كعلم كے وارث ہوتے ہيں۔" بحار الانوار، كتاب الامامة ميں ايك باب كاعنوان ہے:

"ان عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء وانهم اعطوا ما أعطاه الله الأنبياء عليهم السلام، وان كل امام يعلم جميع علم الامام الذي قبله ولا يبقى الأرض بغير عالم" ( يحارالانوار ج:٢٦ ص:١٥٩)

ترجمہ:..''ان حضرات کوتمام ملائکہ دانبیاء کےعلوم حاصل ہوتے ہیں،اوران کو وہ سب کچھ عطا ہوتا ہے جواللّٰدانبیاء علیہم السلام کوعطا فرما تا ہے،اور ہر إمام اپنے سے پہلے إمام کے جمیع علم پرعبور رکھتاہے۔''

اس باب كى ٦٣ روايتول ميس سايك مختصرى روايت:

" ابى عن ابن أبى عمير عن ابن أذينة عن أبى عمير عن ابن أذينة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: ..... وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ألا انّ العلم الذى هبط به آدم من السماء الى الأرض وجميع ما فضّلت به النبيّون الى خاتم النبيّين فى عترة خاتم النبيّين."

(بحارالانوارج:٢٦ ص:١٢٠)

ترجمہ:...' إمام صادق '' فرماتے ہیں کہ: امیرالمؤمنین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا: یاد رکھو! آدم علیہ السلام جوعلم لے کر آسان سے زمین پراُتر ہے اور خاتم النبتین تک تمام انبیاء کوجس علم سے شرف بخشا گیا، وہ سب خاتم النبتین کی عترت کونتقل ہو گیا۔''

چوتھاعقیدہ:

اُئمَه، انبیائے کرام علیہم السلام سے زیادہ علم رکھتے ہیں ، اُصولِ کافی ، کتاب الحجہ کے ایک باب کاعنوان ہے:

"ان الأثمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت الى الملائكة والأنبياء والرسل."

ترجمہ:...'' اُئمہان تمام علوم کوجانتے ہیں جوملا تکہ کودیئے گئے ،اور تمام انبیاءاوررسولوں کواپنے اپنے وقت میں دیئے گئے۔'' ''بحار الانوار'' کے ایک باب کاعنوان ہے:

"انهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام"

(ج:۲٦ ص:۱۹۲)

رجمہ:...' أنكه، انبيائے كرام عليهم السلام سے زيادہ علم ركھتے ہيں۔''

اس دعوے کوموصوف نے ۱۳ اروایات سے ثابت کیا ہے۔

بحارالانوار"باب جامع في صفات الامام وشرائط الامامة" يسحفرت

امير كى ايك طويل روايت نقل كى ہے،اس كا ايك كلز املاحظ فرمائے:

"علم الأنبياء في علمهم وسرّ الأوصياء في سرّهم وعزّ الأولياء في عزّهم كالفطرة في البحر والندرة في القفر، والسماوات والأرض عند الامام كيده من راحته يعرف ظاهرها من باطنها ويعلم برّها من فاجرها ورطبها ويابسها، لأنّ الله علم نبيّه ما كان وما يكون وورث ذلك السرّ المصون الأوصياء المنتجبون، ومن أنكر ذلك فهو شقى ملعون يلعنه الله

ويلعنه اللاعنون. " (بحارالانوار ج:٢٥ ص:١٥١)

ترجمہ:... "ان اُئمہ کے مقابلے میں انبیاء کے علم کو، ان کے سر (بھید) کے سامنے اوصیاء کے اُسرار کو، اور ان کے مرتبے کے مقابل اولیاء کے مراتب کو وہی نسبت ہے جو سمندر سے قطرے کو اور صحرا سے ایک ذرّے کو ہوتی ہے، آسان وزمین اِمام کے نزدیک اس کے ہاتھ کی مشیلی کی طرح ہیں، وہ ان کے ظاہر و باطن سے آگاہ، ان کے اجھے پُرے سے واقف اور ان کے خشک و باطن سے آگاہ، ان کے اجھے پُرے سے واقف اور ان کے خشک و ترکاعالم ہوتا ہے، اور بیاس سبب سے ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو "ما کے ان و ما یکو ن" کا علم عطا کر دیا اور بینت نبی اللہ علیہ وسلم کو "مان کے وارث ہوتے ہیں، جس نے اس اوصیاء اس محفوظ راز (بھید) کے وارث ہوتے ہیں، جس نے اس بات کا انکار کیا وہ شقی و ملعون ہے، اللہ تعالیٰ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی اس پرلعنت ہو۔"

يانچوال عقيده:

اَئمَه "ما کان و ما یکون" کاعلم رکھتے ہیں،ان سے آسان وزمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی ، چنانچیاُ صولِ کافی ، کتاب الحجہ میں ایک باب کاعنوان ہے:

> "ان الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وانه لا يخفي عليهم الشيء صلوات الله عليهم"

(ج:۱ ص:۲۲۰)

ترجمہ:..''یعنی اُئمہ''ما کان وما یکون''کاعلم رکھتے ہیں،اوران پرکوئی چیزمخفی نہیں ہوتی۔'' ''بحارالانوار''میں ایک کاعنوان ہے:

"انهم عليهم السلام لا يحجب عنهم علم

السماء والأرض والجنّة والنّار، وأنه عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض ويعلمون علم ماكان وما يكون الى يوم القيامة" (بحارالانوار ج:٢٦ ص:١٠٩)

ترجمہ:.. ''ان ہے آسان وزمین اور جنت و دوزخ کا علم پوشیدہ نہیں ہوتا، آسان اور زمین کی پوری کا نئات ان کے سامنے کردی گئی ہے، وہ ''ما کان و ما یکون'' کاعلم رکھتے ہیں، یعنی ابتدا ہے اب تک جو کچھ ہو چکا اور جو قیامت تک ہوگا، وہ سب ان کو معلوم ہے۔''

اس باب ك تحت ٢٢ روايتي ورج كى بين ، ايك روايت ملاحظ فرما كين اسباب ك تحت ٢٢ - مصباح الأنوار باسناده الى المفضّل قال: دخلت على الصادق عليه السلام ذات يوم فقال لى: يا مفضّل! هل عرفت محمدًا وعليًّا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام كنه معرفتهم؟ قلت: يا سيّدى! وما كنه معرفتهم؟ قال: يا مفضّل! من عرفهم كنه معرفتهم كان مؤمنًا في السّنام الأعلىٰ.

قال: قلت: عرقنى ذلك يا سيدى، قال: يا مفضل! تعلم أنهم علموا ما خلق الله عزّ وجلّ و ذرأه وبرأه وأنهم كلمة التقوى وخزّان السماوات والأرضين والجبال والرمال والبحار وعلمواكم فى السماء من نجم وملك ووزن الجبال وكيل ماء البحار وأنهارها وعيونها وما تسقط من ورقة الاعلموها ولا حبّة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين وهو فى علمهم قد علموا ذلك.

فقلت: يا سيّدى! قد علمت ذلك وأقررت به وآمنت، قال: نعم يا مفضّل! نعم يا مكرّم! نعم يا محبور! نعم يا طبت وطابت لك الجنّة ولكلّ مؤمن بها."

ترجمہ:.. "مفضل سے روایت ہے کہ ایک روز میں إمام صادق" کی خدمت میں حاضر ہوا، تو مجھ سے پوچھا: اے مفضل! کیا کچھے محمد، علی فاطمہ، اور حسن وحسین علیہم السلام کی معرفت کی گہرائی کا حاصل ہے؟ میں نے عرض کیا: یاسیّدی! ان کی معرفت کی گہرائی کیا ہے؟ فرمایا: جس شخص کوان کی معرفت کی گہرائی حاصل ہوگئی وہی اعلیٰ یائے کا مؤمن شار ہوگا۔

میں نے عرض کیا: یا سیّدی! تو مجھے یہ چیز ہتلاد بیجئے۔
فرمایا:اے مفضل! تو پھر جان لے کہان کواللّہ عزوجل کی ہرطرح کی
پوری مخلوق کے بارے میں علم حاصل ہے، یہ حضرات کلمۃ التقویٰل
میں اور آسانوں اور زمین، پہاڑوں اور صحراؤں اور سمندروں کے
خزانجی ہیں، ان کو یہ سب معلوم ہے کہ آسان میں کتنے ستارے
ہیں، کتنے فرشتے ہیں، پہاڑ کتنے وزنی ہیں، سمندروں، دریاؤں اور
چشموں کے پانی کی کتنی مقدار ہے؟ جو بھی پتا گرتا ہے ان کے علم
میں ہوتا ہے، زمین کے اندھیروں میں کوئی ذرہ ایسانہیں اور نہ کوئی
خشک و تر ایسا جو کتا ہے مبین میں درج نہ ہو، اور ان کو یہ سب پچھ
معلوم ہوتا ہے۔

میں نے عرض کیا: یاسیّدی! مجھے اب بیسب معلوم ہوگیا، میں اس کا إقر ارکرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ فر مایا: مبارک ہو تجھے اے مفضل! مبارک ہوا ہے مکرم! مبارک ہوا ہے خوش بخت!

#### مبارک ہواے پاکیزہ نفس! تجھے اور اس عقیدے پر ایمان لانے ا والے ہر مخص کو جنت مبارک ہو۔''

چھٹاعقیدہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ (اوراس طرح وُوسرے اُئمہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم میں برابر کے شریک تھے، وہ تمام علوم جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کئے گئے، وہ سب حضرت علی کو اور دیگر اُئمہ کو بھی دیئے گئے، اُصولِ کا فی ، کتاب الحجہ میں ایک باب کاعنوان ہے:

"ان الله عز وجل لم يعلم نبيّه علمًا الا أمره ان يعلمه امير المؤمنين عليه السلام وانه كان شريكه في العلم."

ترجمہ:.. "اللہ تعالی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جوعلم بھی سکھایا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ امیرالمؤمنین علیہ السلام کو بھی سکھادیں، اور امیرالمؤمنین علم میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔"
آن میں حضرت صادق " سے قال کیا ہے:

" ا - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن أذينة، عن عبدالله ابن سليمان، عن حمران بن أعين، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: .... لم يعلم الله محمدًا صلى الله عليه و آله علمًا الله وأمره أن يعلمه عليًا عليه السلام."

(اُصولِ کافی ج:۱ ص:۲۶۳) ترجمه:...' دنہیں سکھایا اللہ تعالیٰ نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی علم مگر آپ صلی الله علیه وسلم کوهکم دیا که بیعلم علی علیه السلام کو بھی سکھا دیں ۔''

ایک و وسری روایت میں حضرت باقر رحمة الله علیه نقل کیا ہے:

"٣- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن،

ترجمه:... "الله كي سم !الله تعالى في آمخضرت صلى الله عليه وسلم كوايك حرف بهى جوسكها ياوه آپ صلى الله عليه وسلم كوايك حرف بهى جوسكها ياوه آپ صلى الله عليه وسلم في حضرت على "كوسكها يا، پھروه علم جم تك پہنچا۔"

ساتوال عقيده:

اُئمُدا پیموت کا وقت جانتے ہیں اور موت ان کے اِختیار میں ہے۔ ''اُصولِ کا فی'' اور'' بحار الانوار'' کے ایک باب کاعنوان ہے:

"أنهم يعلمون متى يموتون وأنه لا يقع ذلك الله باختيارهم" (بحارالانوار ج: ٢٤ ص: ٢٨٥)

ترجمہ:...' إماموں كومعلوم ہوتا ہے كہوہ كبريں گے؟ اوران كى موت ان كے اختيار كے بغيرنہيں ہوتى۔'' اس باب كى پہلى روايت:

" ا - خص، يسر: أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبى محمود عن بعض أصحابنا قال: قلت للرّضا عليسه السلام: الامام يعلم اذا مات؟ قال: نعم يعلم بالتعليم حتى يتقدّم في الأمر، قلت: علم أبو الحسن عليه السلام بالرّطب والرّيحان المسمومين اللّذين بعث اليه يحيى بن خالد؟ قال: نعم، قلت: فأكله وهو يعلم؟ قال: أنساه لينفذ فيه الحكم."

(بحارالانوارج:٢٥ ص:٢٨٥)

ترجمہ:...'إمام رضاً ہے عرض کیا گیا کہ: إمام کواپی موت
کا وقت معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا: ہاں! اللہ کے بتانے ہے جانتا ہے،
تاکہ اس کی پیشگی تیاری کرے۔ میں نے کہا: کیا إمام ابوالحن اس
رطب وریحان کو جانتے تھے جن میں زہر ملاکر یکی بن خالد نے ان
کے پاس بھیجا تھا، فرمایا: ہاں! میں نے کہا: پھر إمام نے جان ہو جھ کر
زہر کھایا (تویہ تو خودکشی ہوئی)؟ فرمایا: اللہ نے ان پر بھول ڈال دی
تھی تاکہ ان کے بارے میں اپنا تھم جاری فرمائے۔''

تیسری بحث کے چھے عقیدے کے ذیل میں گزر چکا ہے کہ إمامیہ کے نزدیک إمام، سہو ونسیان سے پاک اور معصوم ہوتا ہے، لیکن یہاں إمام کی طرف نسیان کومنسوب کردیا گیا تا کہ إمام پرخودکشی کا اِلزام نہ لگے، بہرحال'' دروغ گورا حافظہ نباشد'' کا عذر موجود ہے۔

آ گھوال عقیدہ:

اِماموں کو ہرشخص کے ایمان ونفاق کی حقیقت معلوم ہے، ان کے پاس جنتیوں اور دوز خیوں کے نام ایک رجٹر میں لکھے رہتے ہیں۔ ''بحار الانوار'' کے ایک باب کاعنوان ہے:

> "انهم عليهم السلام يعرفون الناس بحقيقة الايمان وبحقيقة النفاق، وعندهم كتاب فيه أسماء أهل

البحنة وأسماء شيعتهم وأعدائهم وانه لا يزيلهم خبر مخبر عما يعلمون من أحوالهم "(بحارالانوار ٢٦:٥ ص:١١) ترجمه ... "أثمّه الوگول كوحقيقت ايمان اورحقيقت نفاق كيساته بيجانة بين اوران كي پاس ايك كتاب موتى ہے جس ميں سارے جنتيول كي نام ، ان كيشيعول كي نام ، اوران كي خلاين كام ، اوران كي كام فافين كي نام ، اوران كي خران كواس علم سے نہيں ہٹاتی جولوگول كے حالات كي بارے ميں وہ كواس علم سے نہيں ہٹاتی جولوگول كے حالات كي بارے ميں وہ ركھتے ہيں۔"

اس باب کی چالیس روایتوں میں سے ایک روایت جو'' اُصولِ کافی'' میں بھی موجود ہے، ملاحظہ فرمائے:

نوال عقيده:

اِمام، دِلوں کے بھیدتک جانتے ہیں،ان سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ ''بحارالانوار'' کے ایک باب کاعنوان ہے:

"أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج اليه الامة من جميع العلوم، وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها ولو دعوا الله في دفعها لأجيبوا، وأنهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد"

(بحارالانوارج:٢٦ ص:١٣٤)

ترجمہ:...'ان سے شیعوں کے حالات میں سے اور جن علوم کی اُمت کو ضرورت ہے، ان میں سے کوئی چیز مخفی نہیں، جو مصائب ان کو چہنچتے ہیں، وہ ان کو جانتے ہیں ان پر صبر کرتے، اگر اللہ تعالیٰ سے ان کے ٹالنے کی دُعا کرتے توان کی دُعا قبول ہوتی، وہ لوگوں کے دِلوں کے جمید جانتے ہیں، موتوں اور مصیبتوں کاعلم رکھتے ہیں، ان کو فصلِ خطاب کاعلم ہے اور وہ پیدائشوں کو جانتے ہیں۔'' اس باب کی باون روایتوں میں سے ایک روایت:

" ا - بر: عبدالله بن عامر عن ابن أبى نجران قال: كتب أبو الحسن الرضا عليه السلام رسالة وأقرأنيها قال: قال على بن الحسين عليه السلام: ان محمدًا صلى الله عليه و آله وسلم كان أمين الله فى أرضه، فلمّا قبض محمد صلى الله عليه و آله وسلم كنا أهيل عليه و أمناء الله في أرضه، عندنا علم أهل البيت و رثته فنحن أمناء الله في أرضه، عندنا علم

البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الاسلام، وانا لنعرف الرّجل اذا رأيناه بحقيقة الايمان وحقيقة النفاق، وانّ شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم أخذ الله علينا وعليهم الميشاق يسردون موردنا ويدخلون مدخلنا." (بحارالانوار ج:٢٦ ص:١٣٢)

ترجمہ:... 'ابنِ ابی نجران سے روایت ہے کہ إمام رضا علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور مجھے پڑھوایا، اس میں لکھا تھا کہ: علی بن حسین علیہ السلام نے فر مایا کہ: محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین میں اللہ کے امین تھے، پھر جب محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُٹھا لئے گئے تو ہم اللہ بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوئے، چنا نچہ زمین میں اللہ بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوئے، چنا نچہ زمین میں ہم اللہ بیت آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوئے، چنا نچہ زمین میں ہم اللہ بیت آپ صلی ہے اور اُسل ہے اور اُسل ہے اور اُسل ہے اور اُسل ہوجاتی ہے، ہمارے شیعہ کے ایمان و نفاق کی حقیقت ہم پرعیاں ہوجاتی ہے، ہمارے شیعہ کے نام مع ولدیت لکھے ہوئے ہیں، اللہ نے ہم سے اور ہمارے شیعہ سے پکا وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ہمارے بی ٹھکا نے میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔''

دسوال عقيده:

ا مام، تمام زبانیں اور دُنیا بھر کی تمام بُولیاں جانتے ہیں: ''بحار الانوار'' کے ایک باب کاعنوان ہے:

"انهم يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون بها."

ترجمه:...'' إمام دُنيا كى سارى زبانيس اورسارى بولياں

#### جانتے ہیں اور تمام زبانوں میں گفتگوفر ماتے ہیں۔'' اس سلسلے کی ایک روایت:

">- ختص: ابن ينويد عن ابن أبى عمير عن بعض رجاله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال المحسن بن على عليه السلام: ان الله مدينتين: احداهما بالمشرق، والأخرى بالمغرب، عليهما سور من حديد، وعلى كلّ مدينة ألف ألف باب مصراعين من ذهب وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلّم كلّ لغة بخلاف لغة صاحبتها وأنا أعرف جميع اللّغات وما فيهما وما بينهما، وما عليهما حجّة غيرى وغير أخى الحسين."

ترجمہ:.. ' امام صادق " فرماتے ہیں کہ: اِمام حسن نے فرمایا: اللہ کے دوشہر ہیں، ایک مشرق میں، اور ایک مغرب میں۔ ان کے گردلو ہے کی فصیل ہے، ہرشہر کے دس لا کھ درواز ہے ہیں، جن کے گردلو ہے کی فصیل ہے، ہرشہر میں سات کر وڑ زبا نیں بولی جاتی ہیں، جوا یک دُوسری سے بالکل مختلف ہیں، مجھے ان تمام زبانوں پر بھی عبور حاصل ہے اور ان شہروں کے اندر اور ان کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، ان دونوں شہروں پر صرف مجھے اور میرے بھائی حسین کو بی نایا گیا ہے۔'' میں کا کہ عبارت نقل کر کے علامہ باقر مجلسی کھتے ہیں:

"أقول: أمّا كونهم عالمين باللّغات فالأخبار فيه قريبة من حدّ التواتر وبانضمام الأخبار العامّة لا يبقى فيه مجال شكّ، وأمّا علمهم بالصّناعات فعمومات الأخبار المستفيضة دالّة عليه، حيث ورد فيها أنّ الحجة لا يكون جاهلًا في شيء يقول: لا أدرى، مع ما ورد أنّ عندهم علم ما كان وما يكون وأنّ علوم جميع الأنبياء وصل اليهم، مع أنّ أكثر الصّناعات منسوبة الى الأنبياء عليهم السلام وقد فسر تعليم الأسماء لآدم عليه السلام بما يشمل جميع الصناعات. وبالجملة لا ينبغي للمتتبّع الشّكَ في ذلك أنظًا."

ترجمہ:.. 'میں کہتا ہوں کہ بیعقیدہ کدائمہ کوتمام زبانوں پرعبور حاصل تھا،اس بارے میں روایات حدِتواتر کو پینی ہوئی ہیں، اور اگر عامہ کی (یعنی الملِ سنت کی) روایات کو بھی ان کے ساتھ ملالیں تواس میں کی قتم کے شک کی گنجائش ہی باتی نہیں رہتی ۔ رہایہ کدان کوصناعات کا بھی علم ہوتا ہے تو روایات مشہورہ ومستقیضہ کا عموم اس کی دلیل ہے، جبیبا کہ بیروایت کہ 'جمت' کسی چیز سے ناواقف نہیں ہوتا کہ یوں کہے: '' مجھے معلوم نہیں' اسی طرح اس مضمون کی روایات کدان کو «ما کان و ما یکون" کاعلم حاصل تھا،اور یہ کہتمام انبیاء کے علوم بھی ان کے پاس تھے، جبکہ اکثر صناعات انبیاء علیم السلام ہی کی طرف منسوب ہیں، چنانچہ حضرت آ دم علیہ السلام کو اُساء السلام ہی کی طرف منسوب ہیں، چنانچہ حضرت آ دم علیہ السلام کو اُساء کی جوتعلیم دی گئی اس کی تفییر اس طرح کی گئی جوتمام صنعتوں کوشامل کو اُساء کی جوتعلیم دی گئی اس کی تفییر اس طرح کی گئی جوتمام صنعتوں کوشامل نہیں رہتی۔ '

گیار ہواں عقیدہ:

إمام، پرندوں اور چرندوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔

ایک باب کاعنوان ہے:

"وتحبهم عليهم السلام من الدواب والطيور، وما كتب على جناح الهدهد من فضلهم، وانهم يعلمون منطق الطيور والبهائم" (أيحارالانوار ج:٢٥ ص:٢٦١)

ترجمہ:.. ''چوپائے اور پرندے ان سے محبت رکھتے ہیں، ہدہد کے پُروں پران کی فضیلت لکھی ہے، اور وہ پرندوں اور بہائم کی بولیاں جانتے ہیں۔''

بار ہواں عقیدہ:

پہلے اِمام کی زندگی کے آخری کھیے میں اس کے بعد والے اِمام کو تمام علوم حاصل ہوجاتے ہیں۔

أصولِ كافي ، كتاب الحجه مين ايك باب كاعنوان إ:

"وقت ما يعلم الامام جميع علم الامام الذى كان قبله، عليهم جميعًا السلام" (ج: اص: ٢٥٣) ترجمه:... "إمام كواس كے پہلے إمام كة تمام علوم كس وقت حاصل ہوتے ہيں؟"

اس باب میں إمام صادق" كاارشاد فقل كيا ہے:

"۲- محمد، عن محمد بن الحسين، عن على على بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة وجماعة معه قالوا: سمعنا أبا عبدالله عليه السلام يقول: يعرف الذي بعد الامام علم من كان قبله في آخر دقيقة تبقى من روحه."

ترجمہ:...' جو مخص إمام كے بعد إمام بنتا ہے وہ اپنے ہے ہے ہے۔ سے پہلے إمام كى زندگى كة خرى منك ميں اس كے تمام علوم كو جان ليتا ہے۔''

اگرچہ اُئمہ کے علوم کے بارے میں حضراتِ امامیہ کے دیگرعقا کدبھی ہیں، مگر میں بارہ اِماموں کے بابرکت عدد کی مناسبت سے فی الحال انہی بارہ عقا کدکے ذکر کرنے پر اِکتفا کرتا ہوں۔

# پانچویں بحث: ائمہ کوکن کن ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہے؟

حضراتِ إماميہ نے اُئمہ کے علوم کے بہت سے ذرائع ذکر کئے ہیں، یہاں ان ذرائع کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے:

پېلا ذريعه: كتاب وسنت

تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اپنی اِستعداد و صلاحیت کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب و سنت کے علوم حاصل کئے، کیکن حضراتِ اِمامیہ کے نزد یک حضراتِ اُمکہ، قرآن و سنت کے علوم میں خصوصی امتیاز رکھتے ہیں جوان کے سوا اُمت میں کی کوجی حاصل نہیں، ان کی چند اِمتیازی خصوصیات حسب ذیل ہیں:

اقل ... جیسا کہ جناب محمہ جواد مغنیہ نے ''الشیعۃ فی المیز ان' میں لکھا ہے وہ الف سے یا تک قرآن وسنت کاعلم محیط رکھتے ہیں، ہرآیت کی تنزیل و تاویل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقول و فعل اور تقریر انہیں سورہ فاتحہ کی طرح ہمہ وفت یا در ہتا ہے، یمکن ہی نہیں کہ کسی آیت کی تنزیل و تاویل میں ان کافہم چوک جائے، یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ان کے حافظے سے نکل جائے، ظاہر ہے کہ بیا متیان صرف انہی حضرات کو حاصل ہے، اس لئے اُئمہ کو اِجتہا دوقیاس کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور نہ ان کے کسی فتو کی میں سہوونسیان اور بھول چوک کا اِمکان ہے۔
میں سہوونسیان اور بھول چوک کا اِمکان ہے۔

دوم .... إماميہ كے نزد يك آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے ساتھ حضرت على رضى الله عليه وسلم كے ساتھ حضرت على رضى الله عنيه وسلم ميں برابر كے شريك تھے، آنخضرت صلى الله عليه وسلم پريه پابندى تھى كه ان كو من جانب الله جو بات بھى بتائى جائے وہ حضرت على كوضرور بتائيں، ان كے علاوہ كى كو بتائے كى كوئى پابندى نہقى۔ اس لئے علوم نبوى ميں بہت ى باتيں صرف حضرت على كو

معلوم تھیں، ان کے سوا دُوسرا کوئی ان کونہیں جانتا تھا، اور حضرت علیؓ کا پوراعلم کیے بعد دیگرےاً تمہ کونتقل ہوتار ہا۔

سوم:..قرآن وسنت ہے متعلق اُئمہ کے علوم اسی طرح قطعی ویقینی تھے جس طرح رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے علوم قطعی تھے، اس لئے صرف انہی کاعلم لائقِ اعتماد ہے، ان کے سواکسی کاعلم لائقِ اعتماد نہیں۔

یہاں اُصولِ کا فی ، کتاب الحجہ کے چندعنوا نات ملاحظہ فر مائے:

الف:... "انه لم يجمع القرآن كله الا الأئمة عليهم السلام وانهم يعلمون علمه كله" (أصول كافي ج: اص ٢٢٨)

ترجمہ:...''پورے قرآن کو اُئمہ کے سواکسی نے جمع نہیں کیااوراُئمہ پورے قرآن کاعلم رکھتے ہیں۔''

ب:... "ان أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأثمة عليهم السلام" (أصول كافى ج: اص:٢١٠)

ترجمہ:...' قرآنِ کریم میں جن اہلِ ذکر سے سوال کرنے کا حکم آیا ہے،ان سے مراداً تمہ ہیں۔''

نان من وصفه الله تعالىٰ فى كتابه بالعلم هم الأثمة عليهم السلام" (أصول كافى ج: اص: ۲۱۲)

صرف أتمه بين-"

و:... "ان الراسخين في العلم هم الأثمة عليهم السلام" (أصول كافى ج: اص: ٢١٣) السلام" ترجمه:... "قرآن كريم مين جن كو" رَاتخين" كها گيا ب

وه صرف أئمه بين -"

مخضريه كةرآن وسنت كانزول صرف أئمه كے لئے ہے، اوربس...!

دُوسراذربعه: كتبِسابقه:

اُوپرگزر چکا ہے کہ اُئمہ، تمام انبیائے کرام علیہم السلام کے علوم کے حامل تھے،
ان کے پاس کتبِ سابقہ بھی موجود رہتی تھیں اور بیہ حضرات ان کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔
پس جس طرح اُئمہ، کتاب وسنت کے علوم پر إحاطه کا ملہ رکھتے تھے اسی طرح کتبِ سابقہ اور انبیائے سابقیائے سابقین علیہم السلام کے علوم پر بھی ان کا علم محیط تھا، اور آسانی کتابوں میں ہے کسی کتاب کا کوئی حرف ان سے عائب نہیں تھا۔

تيسراذربعه: رُوح القدس:

اُوپرگزر چکاہے کہا ئمکہ کی پانچ رُوحوں میں سے ایک کا نام''رُوح القدس''ہے،
ای رُوح القدس کی وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاملِ نبوت تھے، اور ای رُوح کی وجہ
سے اُئمکہ پر چودہ طبق روشن رہتے ہیں، اور وہ عرش سے فرش تک اور فرش سے تحت الثریٰ
تک سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہیں۔

چوتھاذرىيە: رُوحِ اعظم:

اس کا ذکر بھی اُوپر آچکا ہے کہ جبریل ومیکا ئیل اور ملائکہ سے عظیم تر ایک مخلوق کا نام''الروح'' ہے اور وہ ہمیشہ اَئمہ کے ساتھ رہتی ہے، ای'' رُوپِ اعظم'' کے ذریعے اَئمہ کے علم ونہم کے تمام عقد ہے ل ہوتے ہیں۔ بنہ میں لکتے ہیں۔

يانچوال ذريعه:الصّحيفة الجامعة :

شیعه روایات کے مطابق آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی رضی الله عنه کو تنهائی میں ایک صحیفه إملا کرایا تھا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم بولتے جاتے اور حضرت علی رضی الله عنه کشختے جاتے ، یہاں تک که ''ستر گزلمی کتاب'' تیار ہوگئی۔اس میں تمام حلال وحرام درج تھے، اور وہ تمام اَحکام بھی جن کی لوگوں کو ضرورت پیش آسکتی ہے، حتی کہ خراش کا تاوان تک اس میں درج تھا، اس کو ''کتاب علی'' بھی کہا جاتا ہے، ''مصحف علی'' بھی، ''الصحیفہ'' بھی اور ''الجامعہ'' بھی۔

چنانچه أصولِ كافى "باب فيه ذكر الصحيفة والحفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام" مين حضرت صادق "كفاص محرم راز جناب الوبسيركي روايت عن وه كتي بين كه:

"میں نے ابوعبداللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ: میں ایک بات بوچھنا چاہتا ہوں، یہاں کوئی اور تونہیں جومیری بات سنتا ہو؟ إمام نے وہ پردہ اُٹھایا جوان کے اور دُوسرے گھر کے درمیان تھا اور اندر د کھے کر فرمایا کہ: اندر کوئی نہیں، جو جی چاہے بوچھ سکتے ہو۔ میں نے کہا: آپ کے شیعہ با تیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کوعلم کا ایک باب سکھایا تھا جس سے ہزار باب کھلتے ہیں۔ فرمایا: ایک نہیں! بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہزار باب کھلتے حصرت علی کو ہزار باب کھلتے سے جرار باب کھلتے تھے کہ ہر باب سے ہزار باب کھلتے سے جرار باب کھلتے کے ہر باب سے ہزار باب کھلتے میں نے کہا: واللہ اعلم تو یہ ہے۔ إمام تھوڑی دیرز مین کرید تے سے میر فرمایا: کہ: بیمان تو ہے کیکن کچھا ایساعلم نہیں۔''

"قال: ثم قال: يا أبا محمد! وانّ عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعًا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله واملائه من فلق فيه وخط على بيمينه، فيها كلّ حلال وحرام وكلّ شيء يحتاج الناس اليه حتى الأرش في الخدش."

(اُصولِ کافی ج: ا ص:۲۳۹) ترجمہ:...''اور ہمارے پاس جامعہ ہے، اور لوگوں کو کیا معلوم کہ جامعہ کیا چیز ہے؟ پوچھنے پر فرمایا کہ: بیرایک صحیفہ ہے جو رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ہاتھ كى پيائش سے ستر ہاتھ كا ہے،
آنخضرت صلى الله عليه وسلم خود اپنى زبان سے إملا كراتے تھے اور
حضرت على لكھتے جاتے تھے،اس میں حلال وحرام كى تمام چیزیں ہیں
اور وہ تمام چیزیں جن كى لوگوں كوضرورت پیش آسكتی ہے، حتی كه
خراش كا تاوان بھى اس میں لكھا ہے۔"

ابوبصير كہتے ہيں كہ: ميں نے بين كركہا: والله!علم توبيہ بے فرمايا: يعلم تو ہے مگر

کھالیاعلم نہیں۔

چھٹاذ ربعہ علم جفر:

مندرجه بالاروایت مین آگے ہے کہ: إمام تھوڑی دریا موش رہے، پھرفر مایا: "ثبة قبال: وات عندنا الجفر وما يدريهم ما

الجفر؟ قال: قلت: وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه

علم النبيين والوصيين، وعلم العلماء الذين مضوا من

بنى اسرائيل." (أصولِ كافى ج: اص:٢٣٩)

ترجمہ:... "اور ہمارے پاس جفر بھی ہے، اور لوگوں کو کیا معلوم کہ جفر کیا چیز ہے؟ یہ چمڑے کا ایک برتن یا تھیلا ہے جس میں پہلے کے انبیاء اور اوصیاء کاعلم ہے، اور بنو إسرائیل کے ان علماء کاعلم ہے جوگزر چکے ہیں۔"

ابوبصیر کہتے ہیں کہ: میں نے بیان کرکہا کہ: واللہ!علم توبیہ۔ فرمایا: بیلم توہے مگر کچھالیاعلم نہیں۔

ساتوان ذريعه بمصحف فاطمه:

ای روایت میں آگے ہے کہ: إمام نے تھوڑی دریا موش رہنے کے بعد فرمایا: "وان عندنا لمصحف فاطمة علیها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرّات، والله ما فيه من قرآنكم حرق واحد." (أصول كافي ج: اص:٢٣٩)

ترجمہ:...'اور ہمارے پاس''مصحفِ فاطمہ'' ہے، اور لوگوں کو کیا خبر کہ''مصحفِ فاطمہ'' کیا چیز ہے؟ میں نے پوچھا: ''مصحفِ فاطمہ'' کیا چیز ہے؟ فرمایا: تمہارے اس قرآن سے تین گنا بڑا ہے، بخدا! اس میں تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں۔''

ابوبصیر کہتے ہیں کہ: میں نے بیان کرکہا کہ: واللہ! علم توبہ ہے۔فر مایا: بیعلم تو ہے،
مگر کچھا بیاعلم نہیں۔ پھرتھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فر مایا کہ: ہمارے پاس "ما کان
وما یہ کون" کاعلم ہے۔ میں نے کہا: واللہ! علم توبہ ہے۔فر مایا: بیعلم توہ ہے مگر پچھا بیاعلم
نہیں۔ میں نے کہا: پھرعلم کیا ہے؟ فر مایا: قیامت تک جتنے اُموراور جتنی چیزیں کے بعد
دیگرے وقوع میں آتی ہیں ان میں سے ہرایک کاعلم۔

مصحفِ فاطمه کیا چیز ہے؟

مندرجہ بالا روایت میں "مصحفِ فاطمہ" کا ذکر آیا ہے،اس کے بارے میں إمام جعفرصادق" ہی کاتفصیلی بیان" اُصولِ کافی" کے اس باب کی دُوسری روایت میں ذکر کیا گیا ہے،اس کو بھی ملاحظہ فرمالیجئے! جناب ابوبصیر ہی کی روایت کے مطابق إمام جعفرصادق نے اس سوال کے جواب میں کہ: "مصحفِ فاطمہ کیا ہے؟" (یہاں صرف ترجے پر اِکتفا کیا جارہا ہے) فرمایا کہ:

ترجمہ:...''اللہ نے جب اپنے نبی علیہ السلام کواس دُنیا ہے۔ اُنھالیا اور آپ کی وفات ہوگئی تو فاطمہ آکوالیا رنج وغم ہوا، جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اللہ نے ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجاجو

ان کے غم میں ان کوسلی دے اور ان سے باتیں کیا کرے، فاطمہ ؓنے امیر المؤمنین ؓ کو یہ بات بتلائی تو انہوں نے فرمایا کہ: جبتم کو اس فرشتے کی آمد کا إحساس ہوا وراس کی آواز سنوتو مجھ کو بتا دو، تو (اس کی آمدیر) میں نے ان کو بتلا دیا، تو اَمیر المؤمنین نے ایسا کیا کہ جو کچھ فرشتے سے سنتے اس کو لکھتے جاتے یہاں تک کہ انہوں نے اس سے فرشتے سے سنتے اس کو لکھتے جاتے یہاں تک کہ انہوں نے اس سے ایک مصحف تیار کرلیا (یہی مصحف فاطمہ ہے)۔''

(أصول كافي ج: اص: ٢٢٠)

آ گھواں ذریعہ: نور کاستون:

شیعی روایات کے مطابق إمام کونور کا ایک ستون عطا کیا جاتا ہے جس کے ذریعے إمام اپنی جگہ بیٹھا پوری وُنیامیں بندوں کے اعمال کود یکھتا ہے، چنانچہ'' بحارالانوار'' میں ایک باب کاعنوان ہے:

"ان الله تعالى يرفع للامام عمودًا ينظر به الى اعمال العباد" ( بحارالانوار ج:٢٦ ص:١٣٢)

ترجمہ:.. ''اللہ تعالی إمام کے لئے ایک ستون بلند کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ بندوں کے تمام اعمال کودیکھتا ہے۔''
اس باب کی سولہ روایتوں میں سے إمام باقر" کی ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ إمام ، ماں کے پیٹ میں سب کچھ نتا ہے ، پیدا ہوتا ہے تواس کے کندھے پر آیت ''وَ تَسَمَّتُ کَلِمَهُ رَبِّکَ،' ککھی ہوتی ہے۔

"شمّ يبعث أيضًا له عمودًا من نور من تحت بطنان العرش الى الأرض يرى فيه أعمال الخلائق كلّها ثمّ يتشعّب له عمود آخر من عند الله الى أذن الامام كلّما احتاج الى مزيد أفرغ فيه افراغًا."

(بحارالانوارج:٢٦ ص:١٣٥)

ترجمہ: '' پھراس کے لئے نور کا ایک ستون عرش کے نیچے سے فرش تک بلند کیا جاتا ہے، جس میں وہ ساری مخلوق کے اعمال کو دیمتا ہے، پھراس کے لئے ایک اور ستون نکلتا ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے پاس اور دُوسراسرااِ مام کے کان کے پاس ہوتا ہے، اِمام کو جب کسی مزید چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اس ستون کے ذریعے من جانب اللہ اِمام کے کان میں ڈال دی جاتی ہے۔''

فا کدہ :... یہ تھواں ذریعہ إمام باقر تکی تصریح کے مطابق \_\_\_ درحقیقت دو ذریعوں پرمشمل ہے، ایک نور کاستون ، جس کے اندر سے إمام کوتمام بندوں کے بلکہ تمام مخلوق کے اعمال اور ان کی تمام حرکات وسکنات نظر آتی ہیں، یہ تو گویا إمام کے لئے نور کا خدائی ٹیلی ویژن ہے، جس کی اسکرین پر إمام کو پوری کا ئنات نظر آتی ہے۔ اور دُوسرا ذریعہ وہ نور انی عمود ہے جس کی اسکرین پر إمام کو پوری کا ئنات نظر آتی ہے۔ اور دُوسرا ذریعہ وہ نور انی عمود ہے جس کا ایک سرا خدا کے پاس اور دُوسرا إمام کے کان کے پاس ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ نور کی ٹیلی فون لائن ہے، جس کے ذریعے ہمہ دم إمام کا اللہ تعالی سے مواصلاتی رابط رہتا ہے۔

نوال ذریعہ: فرشتوں سے بالمشافہ ملاقات:

تبھی بھی فرشتے ائمہ ہے بالمشافہ ملاقات کرتے ہیں اور ان کے پاس خبریں لاتے ہیں،اُصولِ کافی، کتاب الحجہ میں ایک باب کاعنوان ہے:

> "أنّ الأئمّة تدخل الملائكة بيوتهم وتطأ بسطهم وتأتيهم بالأخبار عليهم السلام"

(أصول كافى ج: اص:٣٩٣)

ترجمہ:...''فرشتے اُئمہ کے گھروں میں آتے ہیں، ان کے بستر وں کوروندتے ہیں،اوران کے پاس خبریں لاتے ہیں۔'' اس باب کی ایک روایت: " الحسن، عن محمد بن الحسن، عن أبى حمزة، عن أبى محمد بن الحسن، عن أبى محمد بن أسلم، عن على بن أبى حمزة، عن أبى الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من ملك يهبطه الله في أمر مّا يهبطه الا بدأ بالامام، فعرض ذلك عليه، وانّ مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى الى صاحب هذا الأمر." (ج: اص: ۱۹۳۳ روايت نبر: الله تعالى جن ترجم: "إمام ابوالحنّ فرمات بين كه: الله تعالى جن ترجمة كوبحي كي كام كے لئے بهجة بين وه سيدهاسب يه پہلے إمام فرشتے كوبحي كى كام كے لئے بهجة بين وه سيدهاسب يه پہلے إمام كي باس آتا ہے، اور اس كام كو إمام كے سامنے پيش كرتا ہے، اور فرشتوں كى آمد و رفت الله تعالى كے باس سے "صاحب أمر" كى طرف ہوتى ہے۔"

"بحارالانوار" میں ایک باب کاعنوان ہے:

"ان الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنهم يرونهم صلوات الله عليهم أجمعين"

(بحارالانوار ج:٢٦ ص:١٥٦)

ترجمہ:..' فرشتے اُئمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے بستر ول کوروندتے ہیں اور وہ ان کود کیھتے بھی ہیں۔'' اس مدعا کے ثبوت میں ۲۶ روایتیں پیش کی ہیں۔ دسوال ذریعہ: فرشتوں کی طرف سے إلہام وإلقاء:

"أصولِ كافى" ميں ايك باب كاعنوان ہے: "جهات علوم الأئمة" ليعنى
"أمّه كوكن كن ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہے؟"اس ميں إمام صادق" كاارشاد فقل كيا ہے:
"" - على بن ابراهيم، عن أبيه، عمّن حدّثه،
عن الممفضل بن عمر قال: قلت الأبي الحسن عليه

السلام: روينا عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: ان علمنا غابر ومزبور ونكت فى القلوب ونقر فى الأسماع فقال: أمّا الغابر فما تقدّم من علمنا، وأمّا المزبور فما يأتينا، وأمّا النكت فى القلوب فالهام، وأمّا النقر فى الأسماع فأمر الملك."

(اُصولِ) فی ج:۱ ص:۲۱۳)

ترجمہ:...، جماراعلم کچھتو وہ ہے جوگزر چکا، کچھوہ ہے جو
لکھا ہوا ہے، کچھوہ ہے جو دِلوں میں ڈالا جاتا ہے اور کانوں میں
اِلقاء کیا جاتا ہے۔ ''جوگزر چکا'' سے مراد وہ علم ہے جو پہلے حاصل
ہوچکا،''جولکھا ہوا ہے'' سے مراد وہ علم ہے جو ہمارے پاس شب و
روز آتا ہے،''جو دِلوں میں ڈالا جاتا ہے'' اس سے مراد اِلہام ہے،
اور''جوکانوں میں اِلقاء کیا جاتا ہے'' وہ فرشتے کا تھم کرنا ہے۔''

"جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب وانه ينقر في آذانهم وينكت في قلوبهم"

بحارالانوار، كتاب الامامة مين ايك باب كاعنوان إ:

(بحارالانوار ج:٢٦ ص:٨١)

ترجمہ:...''ائمُہ کو کن کن ذرائع سے علم حاصل ہوتے ہیں؟ اور ان کے پاس کون کون کی کتابیں ہوتی ہیں، اور بید کہ ان کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں اور ان کے دِلوں میں علوم اِلقاء کئے جاتے ہیں۔''

اس باب میں حسبِ عادت ۱۳۹ رِوایات ذکر کی گئی ہیں، جن میں ان مضامین کو باصرار وتکرار دُہرایا گیا ہے۔ نیز بحار الانوار، کتاب تاریخ امیرالمؤمنین میں ایک باب کا عنوان ہے: "ان الله ناجاه، صلوات الله عليه، وان الروح يلقى اليه، وجبريل الملاه" (ج:۵۱) يلقى اليه، وجبريل الملاه" ترجمه: "الله تعالى نے آپ سے مناجا تيں كيں، روح القدس آپ كو إلقاء كيا كرتا تھا اور جبريل نے آپ كو إلما كرائى۔" پھراس مدعا كو اروايات سے ثابت كيا ہے۔ گيار ہواں ذريعہ: ہفتہ وارمعراج:

شیعی روایات کے مطابق ہرشبِ جمعہ میں اُرواتِ اُئمہ کومعراج ہوتی ہے، وہ عرش تک پہنچائے جاتے ہیں اور وہاں ان کو بے شارعلوم عطا ہوتے ہیں۔اُصولِ کافی میں ایک باب کاعنوان ہے:"باب فسی الائمة یے دادون فی لیلة الجمعة" یعنی" ہرشبِ جمعہ کوائمہ کے علوم میں اضافہ ہوتاہے" اوراس کے ذیل میں اِمام صادق" سے قتل کیا ہے:

"ا - حدثنی أحمد بن ادریس القمّی و محمد بن یحییی، عن الحسن بن علیّ الکوفی عن موسی بن سعدان، عن عبدالله بن أیّوب، عن أبی یحییٰی الصنعانی، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قال لی: یا أبا یحییٰی! عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قال لی: یا أبا یحیٰی! انّ لنا فی لیالی الجمعة لشأنًا من الشأن، قال: قلت: جعلت فداک وما ذاک الشأن؟ قال: یؤذن لأراوح الأنبیاء الموتی علیهم السلام وأرواح الأوصیاء الموتی وروح الوصی الّذی بین ظهرانیکم، یعرج بها الی السماء حتّی توافی عرش ربّها، فتطوف به اسبوعًا وتصلی عند کل قائمة من قوائم العرش رکعتین، ثمّ ترد الی الأبدان الّتی کانت فیها فتصبح الأنبیاء والأوصیاء قد ملؤ اسرورًا ویصبح الوصی الّذی بین ظهرانیکم وقد زید فی علمه مثل جمّ الغفیر." (أصول کانی جن ظهرانیکم وقد زید

ترجمہ:.. 'ہمارے لئے جمعہ کی راتوں میں ایک عظیم شان ہوتی ہے۔ میں نے کہا: میں آپ پر فدا ہوجاؤں، وہ کیا شان ہے؟ فرمایا: وفات یافت انبیاء میہم السلام کی اُرواح اور اسی طرح فوت شدہ وصوں کی رُوح کو، جوتمہارے درمیان موجود ہوتا ہے، اجازت دی جاتی ہے، ان کوآسان کی طرف اُٹھایا جاتا ہے، یہاں تک کہوہ سب عرشِ الہی تک پہنچ جاتی ہیں، وہاں پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہوہ سب عرشِ الہی تک پہنچ جاتی ہیں، وہاں پہنچ کی کرعش کا سات دفعہ طواف کرتی ہیں، پھر عرشِ الہی کے ہر پائے کے بیس دور کعت نماز پڑھتی ہیں، پھر ان سب رُوحوں کو ان کے جسموں میں لوٹا دیا جاتا ہے، جن میں وہ پہلے تھیں، پھر یہ تمام نجی اور وصی اس حالت میں صبح کرتے ہیں کہ مسرت سے لبریز ہوتے ہیں اور وہ وصی جوتمہارے درمیان ہے اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس اور وہ وصی جوتمہارے درمیان ہے اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس حالے میں مثل جم غفیر کے اضافہ ہوجا تا ہے۔''

"بحارالانوار" میں ای مضمون کاعنوان ہے:"باب انہم یز دادون .... وان

أرواحهم تعرج الى السماء فى ليلة الجمعة" اوراس معاك ثبوت ميس حسب عادت ٢٤٧ روايات نقل كى بين \_

بارہواں ذریعہ: شبِقدر میں نازل ہونے والی کتاب:

شیعه عقیدے کے مطابق اُئمہ پر ہرسال کی شبِ قدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب نازل ہوتی ہے جس کوفر شتے اور''الروح'' لے کرآتے ہیں، چنانچہ اُصولِ کافی، کتاب الحجہ میں ایک باب کاعنوان ہے:

"باب فی شأن انا انزلناه فی لیلة القدر و تفسیرها" اس باب میں امام باقر" سے روایت نقل کی ہے:

"2- وعن أبى جعفر عليه السلام قال: لقد خلق الله جلّ ذكره ليلة القدر أوّل ما خلق الدنيا ولقد خلق فیها أوّل نبیّ یکون، وأوّل وصیّ یکون، ولقد قضی أن یکون فیی کلّ سنة لیلة یهبط فیها بتفسیر قضی أن یکون فیی کلّ سنة لیلة یهبط فیها بتفسیر الأمور الی مثلها من السَّنة المقبلة." (أصول كافی ص:۲۵۰) ترجمه:..." إمام باقر" فرماتے بین کهالله تعالی نے لیلة القدر کو پیدا کیا، صب سے پہلے جب دُنیا پیدا کی، اوراس میں سب سے پہلا وصی پیدا کیا، اور بتحقیق یہ فیصلہ سے پہلا نبی اور سب سے پہلا وصی پیدا کیا، اور بتحقیق یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہرسال میں ایک ایک رات ہوجس میں ان تمام اُ حکام کی تفییر نازل کی جائے جوآ کندہ سال کی اس رات تک پیش آ نے والے ہیں۔"

اوراُصولِ كافي ، كتاب التوحيد، "باب البداء "مين إمام جعفرصا دق" سے روايت

ہکہ:

"انهوں نے قرآنِ کریم کی آیت شریفہ:"یَمُحُوا اللهُ مَا
یَشَآءُ وَیُفِیْتُ وَعِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتْلِ " کی تفیر میں فرمایا کہ: وہی چیز
مٹائی جاتی ہے جو پہلے ثابت ہواوروہی چیز ثابت کی جاتی ہے جو پہلے
نہو۔ " (اُصولِ کافی ج: ا ص: ۱۳۲۱ روایت نبر: ۲)
علامۃ کیل قزویٰی 'صافی شرح کافی' میں اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں:
"برائے ہر سال کتاب علیحدہ است مراد کتابیست کہ
دراں تفیراً حکام حوادث کہ محتاج الیہ اِمام است تا سال دیگر، نازل
شوند بال کتاب ملائکہ ورُوح درشب قدر بر اِمام زمان ، اللہ تعالیٰ
باطل کند بال کتاب آنچہ را کہ میخواہداز اِعتقادات اِمام خلائق و
اثبات می کند دروآنچہ کہ می خواہداز اِعتقادات اِمام خلائق و

(صافی شرح کافی ج:۲ ص:۲۲۷) ترجمہ:...''ہرسال کے لئے ایک کتاب علیحدہ ہے، اس ے مرادوہ کتاب ہے جس میں ان حوادث کی تفییر ہوتی ہے، جن کی حاجت إمام کو دُوسرے سال تک ہے، اس کتاب کولے کرفر شنے اور رُوح شب قدر میں إمام زمان پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے سے إمام خلائق کے جن اعتقادات کو چاہتا ہے باطل کردیتا ہے اور جن اعتقادات کو چاہتا ہے ایک کتاب میں قائم کرتا ہے۔''

تير ہواں ذریعہ علم نجوم:

اَئمَهُ عَلَمُ نَجُومٌ مِیں بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے، اور ستاروں کی تا ثیر کے قائل تھے،
"روضہ کافی" میں ابوعبداللہ مدائن سے روایت ہے کہ إمام صادق "نے فرمایا:
" ۲۹ ۳ – عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد،

عن الحسن بن على بن عثمان قال: حدّثنى أبو عبدالله السمدائني، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: انّ الله عزّ وجلّ خلق نجمًا فى الفلك السابع فخلقه من ماء بارد وسائر النّجوم الستّة الجاريات من ماء حار وهو نجم الأنبياء والأوصياء وهو نجم أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بالخروج من الدُّنيا والزُّهد فيها ويأمر بافتراش التراب وتوسّد اللّبن ولباس الخشن وأكل الجشب وما خلق الله نجمًا أقرب الى الله تعالى منه."

. (روضه کافی ج:۸ ص:۲۵۷)

ترجمہ:... "اللہ نے فلک مفتم پر ایک ستارہ پیدا کیا ہے،
اس ستارے کو شخند کے پانی سے پیدا کیا ہے، اوراس کے سوااور جو چھ
ستارے باقی چھ آسانوں کے ہیں، ان کو گرم پانی سے پیدا کیا ہے،
اور وہی شخندے پانی کا ستارہ انبیاء اور اوصیاء کا ستارہ ہے اور وہی

امیرالمؤمنین علیہ السلام کاستارہ ہے۔ تھم کرتا ہے دُنیا سے تکل جانے
اوراس کوچھوڑ دینے کا ،اور تھم کرتا ہے خاک پرسونے اور اپنٹوں سے
تکیہ بنانے اور موٹا کپڑ اپہنٹے اور بدمزہ طعام کھانے کا ،اور نہیں پیدا کیا
ہےاللہ نے کوئی ستارہ جواس ستارے سے زیادہ اللہ کا مقرّب ہو۔''
ائمہ ستاروں کی سعادت اور نحوست کے بھی قائل تھے ،محمہ بن حمران اپنے والد
سے روایت کرتے ہیں کہ اِمام صادق ''نے فرمایا:

"من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى." (روضكافي ج: ٨ ص: ١٤٥٥)

ترجمہ:...''جس نے سفر کیا یا نکاح کیا ایسے وقت میں کہ ''قمر دَرعقرب''ہو،وہ بھلائی نہ دیکھےگا۔''

اَئمَہ سے بیجھی منقول ہے کہ علم نجوم کا ماہرایک خاندان تو ہندوستان میں ہےاور ایک عرب میں ، چنانچیہ ' روضہ کافی'' میں معلیٰ بن حنیس سے مروی ہے:

" الخطاب، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعًا، عن على بن حسّان، عن على بن عطية الزيات، عن على بن عطية الزيات، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النجوم أحقُّ هي؟ فقال: نعم انّ الله عزّ وجلّ بعث المشترى الى الأرض في صورة رجل فأخذ رجلًا من العجم فعلّمه النجوم حتّى ظنّ أنه قد بلغ ثمّ قال له: انظر أين المشترى؟ فقال: ما أراه في الفلك وما أدرى أين هو، قال: فنحّاه وأخذ بيد رجل من الهند فعلّمه حتّى ظنّ أنه قد بلغ وقال: انظر الى المشترى أين هو، فقال: انظر الى المشترى أين هو، فقال: انظر الى المشترى أين هو، فقال: انظر الى المشترى أين هو، فقال:

وشهق شهقه فمات وورث علمه أهله فالعلم هناك. " (روضكافي ج:٨ ص:٣٣٠)

ترجمہ:...'' میں نے إمام جعفرصا دق علیہ السلام سے یو حیصا كه: نجوم حق بي انہوں نے كہا: مال حق ب، الله نے مشترى ستارے کوآ دمی کی صورت بنا کرز مین پر بھیجا تھا،اس نے عجم کے ایک هخص کوشا گرد بنایا اوراس کونجوم سکھایا ، جبمشتری کو بی<sub>ه</sub> گمان ہوا که یہ مخص نجوم سکھ کر کامل ہو گیا تو اس سے یو جھا کہ: بتا مشتری کہاں ہے؟ تواس نے کہا کہ: میں اس کوآ سان پرنہیں دیکھتااور میں پنہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے؟ إمام نے فرمایا کہ: بین کرمشتری نے اس کو جدا کر دیا،اور ہند کے ایک شخص کا ہاتھ پکڑااوراس کونجوم سکھایا، جب مشتری نے جان لیا کہ وہ اس فن میں کامل ہو گیا تو اس سے یو چھا کہ: مشتری کود مکھے کہاں وقت کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ: میرا حساب پیہ بتاتا ہے کہ تو مشتری ہے۔ بیس کرمشتری نے ایک نعرہ مارا اور مرگیا۔اس کے بعداس ہندی نے،جس نے علم سکھ لیا تھا، اینے خاندان کواس علم کا وارث بنا دیا ، پس بیلم اسی ملک میں ہے۔'' اس کے بعداس کتاب میں إمام جعفرصا دق علیہ السلام سے ایک وُ وسری روایت

ہےکہ:

"عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن النجوم قال: ما يعلمها الله أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند." (روضه كافي ج: ۸ ص: ۳۳۱)

ترجمہ:..'' إمام جعفرصا دق عليه السلام ہے منقول ہے كه ان ہے كسى نے نجوم كى حقیقت پوچھى تو انہوں نے فر مایا كہ: نجوم كو كوئى نہیں جانتا، مگرایک خاندان عرب كا اورایک خاندان ہندكا۔'' مولا نااختشام الدین مرادآبادی "نصیحة الشیعة" میں لکھتے ہیں:

"إمام نے جو بیفر مایا کہ نجوم کا جانے والا ایک خاندان سے تو انہوں ہے اور ایک خاندان ہند میں، تو عرب کے خاندان سے تو انہوں نے اپنا خاندان مرادلیا، اور ہند میں پنڈتوں کا خاندان جوتش میں مشہور ہے۔ مشتری فقط ایک ہندی کوسکھا گیا تھا، شاید عرب میں کسی طرح ہندسے بین پہنچا ہوگا۔" قمر دَرعقرب" کی نحوست کی بھی امام نے تصرح فرمادی، اس سے معلوم ہوا کہ اُنکہ کا خواص نجوم پر بھی عمل تھا، نعوذ باللہ منہا۔"

علامہ مجلسی نے بحار الانوار ، کتاب تاریخ امیر المؤمنین کے باب۹۳ میں بڑی نصیل کےساتھ بتایا ہے کہ:

> ''امیرالمؤمنین علیه السلام تمام علوم مثلاً قراءت، تفسیر، فقه، فرائض، روایت، کلام، نحو، خطابت، شعر، وعظ، فلسفه، هندسه، علم نجوم، حساب، کیمیااور طب میں ساری دُنیا کے إمام تھے۔'' (دیکھئے ج:۴۰ ص:۲۵ تا ۱۲۷۲)

اُئمَة علم نجوم کی بدولت سعدونحس اوقات کوبھی جانتے تھے اور دِنوں کی نحوست کے بھی قائل تھے، چنانچہ ہر مہینے کے آخری بدھ کو بطورِ خاص منحوس جانتے تھے، علامہ مجلسی ''حیاتُ القلوب''جلداوّل کے بابِ دوم کی فصلِ پنجم میں لکھتے ہیں:

"برسندِ معتبر إمام رضاً سے منقول ہے کہ ایک مردشای نے حضرت امیر المؤمنین سے قولِ خدا" یَوم یَفو الْمَوء مِن اَجِیْهِ"

اسورہ عس (۳۳) کہ "جس روز مرد اپنے بھائی سے بھاگے گا" کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہے؟ فرمایا کہ: قابیل ہے جواپنے بھائی ہابیل سے بھاگے گا۔ پھر روز چہارشنبہ کی نحوست کے بارے میں دریافت کیا، فرمایا کہ: وہ آخر ماہ کا چہارشنبہ کے جوتحت شعاع میں دریافت کیا، فرمایا کہ: وہ آخر ماہ کا چہارشنبہ ہے جوتحت شعاع

## میں واقع ہوتا ہے،ای روز قابیل نے ہابیل گوٹل کیا۔'' (اُردور جمہ''حیات القلوب''ج:اص:۱۳۱)

علام مجلس نے بحارالانوار "کتاب السماء والعالم، ابواب الازمنة وانواعها وسعادتها و نحوستها" میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ اُئمہ کے نزدیک سال کے کس مہینے کا کون سادِن اورکون سی گھڑی سعداور خس ہوتی ہے؟ اس میں ہر مہینے کے آخری بدھ کی نحوست حضرت اُمیرالمؤمنین سے بہت مفصل نقل کی ہے (ج:۵۱ ص:۱۳)۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ذُوالحجہ کی ۲۱رتار یخ بڑی مبارک ہے، اس میں روزہ رکھنے کا بڑا تواب ہے کیونکہ اس دن حضرت عمرضی اللہ عندایک مجوس کے دست جفاسے شہید ہوئے تھے:

"ومن ذلک أنّ ابن ادريس - ره - في سرائره بعد ذكر فضيلة أيّام ذي الحجّة وما وقع فيها قال: وفي اليوم السادس والعشرين منه سنة ثلاث وعشرين من اليوم السادس والعشرين الخطّاب، فينبغي للانسان أن الهجرة طعن عمر بن الخطّاب، فينبغي للانسان أن يصوم هذه الأيّام، فانّ فيها فضلًا كثيرًا وثوابًا جزيلًا." (بحارالانوار ج: ۵۵ ص: ۳۷۳)

ترجمہ:.. ''اور من جملہ اس کے بید کہ ابنِ إدر لیس نے اپنی کتاب ''سرائز'' میں ذُوالحجہ کے ایام کی فضیلت اور اس ماہ کے واقعات کو ذِکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ۲۲؍ دُوالحجہ ۲۳ھ کو (حضرت) عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) زخمی ہوئے، پس آ دمی کو چاہئے کہ ان دنوں کا روزہ رکھے، کیونکہ ان میں بڑی فضیلت اور بڑا ثواب ہے۔''

زہے سعادت کہ حضرت فاروقِ اعظم رضی اللّٰدعنہ کو شہادت کے لئے ایسا بابرکت دن نصیب ہوا...!

عجائبات میں سے ہے کہ ائم، مجوسیوں کے مہینوں اور دِنوں کی سعادت ونحوست

بھی بیان فرماتے تھے، اور معلی بن خنیس کی روایت کے مطابق اِمام صادق "نے مجوسیوں کے ''نوروز'' کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ (بحار الانوارج:۵۱ ص:۹۲)

ائمہ کے ان جیرت انگیز علمی کمالات اور ان کے وسیع علم کے ذرائع پرغور سیجئے،
جن کا خلاصہ اُو پر ذِکر کیا گیا ہے، اور پھر إنصاف سیجئے کہ آپ کے آیت اللہ محمد جواد مغنیہ کا یہ
کہنا کہ اُئمہ کا علم قر آن وسنت تک محدود تھا، اور بیہ کہ ان کے علوم وہبی نہیں بلکہ کسی تھے، کیا یہ
اُئمہ کے حق میں تقصیر بلکہ گتا خی نہیں؟ جناب مغنیہ صاحب نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بار ہویں
اِم تو چار پانچ سال کی عمر میں ''لواز ماتِ اِمامت' کے ساتھ رُوپوش ہوگئے تھے، انہوں
نے کتاب وسنت کے علم کا اِکتساب کس سے کیا تھا ۔۔۔؟

## چھٹی بحث: إمامت، نیابت نبوت ہے یا نبوت سے بالاتر؟

آنجناب تحريفرماتے ہيں:

"ہماری کتبِ عقائد میں" إمام" کی جوتعریف ہے وہ
"نائبِ نبی" کی حیثیت میں ہے۔ ظاہر ہے کہ نائب منوب عنہ سے
فروتر ہوتا ہے، کما لا یخفی علی أهل العلم۔"

اس کے بعد جناب نے علامہ نراقی کی'' کفایۃ الموحدین''، روز بہان کی''کلم الطیب''،شخ علی بحرانی کی''منارالہدیٰ''اورشخ حلی کے رسالے''عقائد'' سے إمامت کی تعریف نقل کر کے تحریر فرمایا ہے:

''غرضیکه عقائد کی جتنی بھی کتابیں قدیم و جدید موجود

ہیں،ان میں 'إمام' كونائب رسول بى كہا گيا ہے۔'

آ نجناب کا بیار شاد سرآ نکھوں پر کہ آپ کے عقائد کی کتابوں میں ' إمام' کونائب نبی کہا گیا ہے، اور یہ بھی ضحیح کے عقل سلیم کا فتو کی یہ ہے کہ: ' نائب منوب عنہ سے فروتر ہوتا ہے' لیکن اس کا کیا علاج کہ إمامیہ عقل سلیم کے علی الرغم انبیائے کرام ملیہم السلام پرائمہ کی فضیلت کے قائل ہیں اور وہ اُئمہ کی طرف منسوب کردہ جھوٹی تیجی روایات کے مقابلے میں نہ خدا اور رسول کی مانتے ہیں ، نہ عقل کی سنتے ہیں ۔ ان کے محد شواعظم جناب با قرمجلسی نے مفتوی ہی صادر فرما دیا کہ:

''إمامت بالاتراز رُتبه پیغمبری است'' (حیاث القلوب ج:۳ ص:۱۰) ترجمه:...''إمامت کا درجه نبوت سے بالاتر ہے۔'' اور بحار الانوار، كتاب الامامة كايك باب كاعنوان ب:

"تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخبياء وعلى وعن الملائكة وعن الملائكة وعن الملائكة وعن المائر الخلق، وان اولى العزم انما صاروا اولى العزم بحبهم صلوات الله عليهم" (بحارالانوار ٢١٠٣ ص ٢١٤) يعنى: "ا:...أئم عليهم السلام تمام انبياء سے اور تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ ٢:...أئم کے بارے میں انبیاۓ کرام سے، ملائکہ سے اور ساری مخلوق سے عہدلیا گیا۔ سن...أولوالعزم انبیاۓ کرام صن کرام صرف أئم کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے أولوالعزم بخ

اس باب میں روایات کا ڈھیر لگانے کے بعد''عقا کدصدوق'' کے حوالے سے کھتے ہیں:

"عد: يجب أن يعتقد أنّ الله عزّ وجلّ لم يخلق خلقًا أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، وأنّهم أحبّ الخلق الى الله عزّ وجلّ وأكرمهم وأوّلهم اقرارًا به لما أخذ الله ميثاق النبيّين في الذّر، وأنّ الله تعالى أعطى كلّ نبيّ على قدر معرفته بنبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم وسبقه الى الاقرار به، ويعتقد أنّ الله تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته عليهم السلام، وأنّه لولا هم ما خلق السّماء ولا الأرض ولا الجنّة ولا النّار ولا آدم ولا حوّاء ولا الملائكة ولا شيئًا ممّا خلق، صلوات الله عليهم الملائكة ولا شيئًا ممّا خلق، صلوات الله عليهم أجمعين.

تأكيد وتأييد: اعلم أنّ ما ذكره رحمه الله من فضل نبيّنا وأنمّتنا صلوات الله عليهم على جميع المخلوقات وكن أئمّتنا عليهم السلام أفضل من سائر الأنبياء، هو الذى لا يرتاب فيه من تتبّع أخبارهم عليهم السلام على وجه الاذعان واليقين، والأخبار فى ذلك أكثر من أن تحصى، وانّما أوردنا فى هذا الباب قليلا منها، وهى متفرّقة فى الأبواب لا سيّما باب صفات الأنبياء وأصنافهم عليهم السلام، وباب أنّهم عليهم السلام كلمة الله، وباب بدو أنوارهم وباب أنّهم أعلم من الأنبياء، وأبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله عليه ما، وعليه عمدة الاماميّة، ولا يأبى ضلوات الله عليه ما، وعليه عمدة الاماميّة، ولا يأبى

قال الشيخ مفيد رحمه الله في كتاب المقالات: قد قطع قوم من أهل الامامة بفضل الأئمة من آل محمد عليهم السلام على سائر من تقدّم من الرسل والأنبياء سوى نبيّنا محمد صلى الله عليه و آله وسلم وأوجب فريق منهم لهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أولى العزم منهم عليهم السلام وأبى القولين فريق منهم آخر وقطعوا بفضل الأنبياء كلّهم على سائر الأئمة عليهم السلام.

وهذا باب ليس للعقول في ايجابه والمنع منه مجال، ولا على أحد الأقوال اجماع وقد جاءت آثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمير المؤمنين

عليه السيلام و ذرّيته من الأئمة عليهم السلام والأخبار عن الأئمة الصّادقين عليهم السلام أيضًا من بعد، وفي القرآن مواضع تقوى العزم على ما قاله الفريق الأوّل في هذا المعنى، وأنا ناظر فيه وبالله أعتصم من الضلال انتهى." (بحارالانوار ج:٢٦ ص:٢٩٤ روايت: ٦٣)

ترجمہ:... 'بیعقیدہ لازم ہے کہ اللہ عزوجل نے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوراً مُمعیہ مالسلام سے افضل کوئی مخلوق پیدائہیں کی۔ یہ حضرات اللہ عزوجل کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ومعزز ہیں ، اور عہدِ اَلست میں بہی حضرات اوّلین اِقرار کرنے والے تھے۔اللہ تعالی نے ہر بی کو جو کھے عطاکیا وہ ای قدر عطاکیا جس قدر اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل ہوئی ، اور بھس قدراس نے آپ کا اِقرار کرنے کی طرف سبقت کی۔ اور یہ اِعتقاد بھی لازم ہے کہ اللہ تعالی نے جمیع مخلوقات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہلِ بیت علیہ مالسلام کے سبب سے پیدا کیا۔ اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ اور یہ کہ اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو نہ آسان وز مین کا وجود ہوتا ، نہ ور یہ کو یہ دانہ رات نہ ہوتے تو نہ آسان وز مین کا وجود ہوتا ، نہ ہوتے و نہ آسان وز مین کا وجود ہوتا ، نہ ہوتے و نہ آسان وز مین کا وجود ہوتا ، نہ ہوتے و نہ آسان وز مین کا وجود ہوتا ، نہ ہوتے و نہ آسان وز مین کا وجود ہوتا ، نہ ہوتے و یہ کہ یہ کہ اللہ تعالی کی

تشریح مزید ... معلوم ہوا کہ صدوق نے جو ذِکر کیا ہے کہ ہمارے نبی اوراً تم صلوات اللہ علیہ متمام مخلوقات پر فضیلت رکھتے ہیں اور ایک میں میں اسلام ، تمام انبیاء سے افضل ہیں ، بیا ایساعقیدہ ہے کہ افتیان کے ساتھ اخبار کا تتبع کرنے والا کوئی بھی شخص اس میں شک وشبہ کا شکار نہیں ہوسکتا ، اور اس بارے میں روایات شار سے باہر ہیں ۔ اس باب میں تو ہم نے تھوڑی می روایات ذکر کی ہیں ، باتی باہر ہیں ۔ اس باب میں تو ہم نے تھوڑی می روایات ذکر کی ہیں ، باتی

ويكرا بواب مين مذكوري \_ خاص طور پر "باب صفات الأنبياء وأصنافهم عليهم السلام"، "باب انهم عليهم السلام كلمة الله"، باب بدء أنوارهم"، "باب انهم أعلم من الأنبياء"، "ابواب فضائل أمير المؤمنين و فاطمة صلوة الله عليهما" "ابواب فضائل أمير المؤمنين و فاطمة صلوة الله عليهما" وغيره مين \_ اى عقيد \_ پر إماميه \_ فرجب كى بنياد ، اوركوكى شخص اس سے انكار نہيں كرسكا، سوائے الشخص كے جوروايات سے حالى ہو۔

## ينخ مفيد، كتاب المقالات مين لكصة بين كه:

(افضلیت ائمہ میں اِمامیہ کے تین گروہ ہوگئے) ایک گروہ قطعی طور پر بیعقیدہ رکھتا ہے کہ آل محر میں سے اُئمہ بیم السلام ہمارے نبی محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواگزشتہ تمام انبیاء ورُسل سے افضل ہیں۔ایک فریق کے نزدیک اُولوالعزم انبیاء کے علاوہ باتی تمام انبیاء بیم السلام سے افضل ہیں۔اور اِمامیہ میں سے ایک گروہ ان دونوں باتوں کا انکار کر کے تمام انبیاء کی تمام اُئمہ پر فضیلت کا قائل ہوگیا۔

یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اقرار وا نکار میں عقل کا کوئی وظل نہیں ہوسکتا۔ ان (تینوں) اقوال میں سے کسی ایک پر اجماع منعقد نہیں ہوسکا، البتہ امیرالمؤمنین اور آپ کی اولاد میں ہونے والے اُئم علیہ مالسلام کی نضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور بعد میں اُئمہ صادقین علیہم السلام کی مرویات اور قرآن کے ارشادات اس مسئلے میں فریقِ اوّل کے قول کی تائید و تثبیت کرتے ہیں، اور میں اس میں غور کر رہا ہوں، اللہ مجھے گراہی تشبیت کرتے ہیں، اور میں اس میں غور کر رہا ہوں، اللہ مجھے گراہی سے بچائے، فقط۔''

(الحكومة الاسلاميه ص:۵۲)

ترجمہ:... "بیعقیدہ ہمارے مذہب کی ضروریات میں داخل ہے کہ ہمارے اُئمہ کووہ مقام ومرتبہ حاصل ہے کہ نہ کوئی مقرّب ترین فرشتہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور نہ کسی نبی مرسل کی وہاں تک رسائی ہو سکتی ہے۔''

شیخ صدوق، شیخ مفید، علامہ مجلسی اور إمام خمینی کی ان تصریحات کو بچشم عبرت ملاحظ فرمائیے کہ شیعہ مذہب کے بیا کابرواً ساطین آنجناب کے ذِکرکردہ اُصول، یعنی ''إمام نائب نی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نائب منوب عنہ سے درج میں فروتر ہوتا ہے'' کی کیسی مٹی پلید کررہ ہیں؟ وہ اپنے اُئمہ کو تمام انبیائے کرام سے بالاتر سمجھتے ہیں اور اُئمہ کی روایات کے مقابلے میں آپ کی عقل کی بات سننے کے لئے تیار نہیں…!

شیعه مذہب کے غالبانہ عقائدا ورحضرات خلفائے راشدین کی کرامت:

واقعہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب نے حضرات اکمہ کی مدح وستائش کی تصیدہ خوانی حضرات خلفائے راشدین اورا کابرصحابہ...رضی اللہ عنہم اجمعین...کی تحقیر و تذلیل کی غرض سے شروع کی تھی، گویا اس قصیدہ خوانی کا منشاء '' حب علی' نہیں '' بغض معاویہ' تھا۔لیکن حضرات خلفائے راشدین اورا کمہ اہل بیت کی کرامت و یکھئے کہ ' بازی بازی، باریش بابا جم بازی' کے مصداق شیعہ مذہب نے اس قصیدہ خوانی میں ایساغلؤ کیا کہ ایمان بالانبیاءان کے ہاتھ سے جاتا رہا، اس غلق سے انبیائے کرام علیہم السلام کی صریح تو بین و تحقیر لازم آئی اور اس پر''اگر فرق مراتب نہ کی زندیقی'' کامضمون صادق آیا۔

اکابرِشیعہ کی مندرجہ بالاتصریحات کے بعداس نکتے کی مزیرتشریح وتفصیل کی ضرورت نہیں رہ جاتی ،لیکن مناسب ہوگا کہ ان کے''غلق کی وادی تیے'' میں بھٹلنے کا نظارہ کرنے کے لئے بطورِنمونہ چندالی غالبیانہ رِوایات ذکر کی جائیں جن کوشیعہ رُواۃ ومصنفین نے خودتصنیف کرکے ائمہ طاہرینؓ کے نام لگادیا ہے اور صدوق ،مفیداور مجلسی جیسے صنادید شیعہ نے جن پرایے مندرجہ بالاعقائد کامحل تعمیر کیا ہے۔

يهلاغلون أممه، انبيائ كرام عافضل بين:

اہلِ عقل جانے ہیں کہ انسانی مراتب میں سب سے بلند و بالا مرتبہ رِسالت و
نوت کا ہے، اوراً نبیائے کرام علیہم السلام نوعِ انسانی میں سب سے اکمل وافضل ہیں، لطف
وعنایت اور قربِ اِلٰہی کے جو مراتب عالیہ ان حضرات کو حاصل ہیں، کوئی وُ وسرا ان میں
انبیائے کرام علیہم السلام کا ہمسر نہیں ہوسکتا، چہ جائیکہ افضل ہو لیکن اِمامیہ کا عقیدہ اُوپر
گزر چکا ہے کہ ان کے نز دیک اُئمہ، انبیائے کرام علیہم السلام سے افضل ہیں، اس سلسلے میں
جو بہت می روایات انہوں نے تصنیف کی ہیں، ان میں سے چندملا حظفر مائے:

الف:... "محمد بن على بن الشاء عن أبى حامد عن أحمد بن ضالح أحمد بن خالد الخالدى عن محمد بن أحمد بن صالح التميمى عن أبيه عن محمد بن حاتم القطّان عن حمّاد بن عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن على بن عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن على بن أبى طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال في وصية له: يا على! انّ الله عزّ وجل أشرف على الدُنيا فاختارنى منها على رجال العالمين، ثم اطّلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدى، ثمّ اطّلع الثائمة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين بعدى، ثمّ اطّلع الرابعة فاختار فاطمة على

نساء العالمين. " ( بحارالانوار ج:٢٦ ص: ٢٧٠)

ترجمہ:... 'إمام جعفر صادق "اپنے والد کے واسطے سے
اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ: اے علی! اللہ
عز وجل نے رُوئے زمین پرنگاہ دوڑائی تو اس میں مجھے تمام کا مُنات
کے انسانوں میں چن لیا، پھر دوبارہ نگاہ دوڑائی تو میرے بعد تمام
کا مُنات کے انسانوں میں سے مجھے منتخب کرلیا، پھر تیسری مرتبہ نگاہ
دوڑائی تو تیرے بعد تیری اولا دمیں سے اُئمہ کو تمام جہانوں کے
انسانوں میں سے منتخب کرلیا، پھر چھی مرتبہ نگاہ دوڑائی تو تمام
جہانوں کی عورتوں میں سے فاطمہ کو چن لیا۔''

ب:... "مناقب محمد بن أحمد بن شاذان القمى عن أبى معاوية عن الأعمش عن أبى وائل عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال قال لى جبرئيل عليه السلام: يا محمد! على خير البشر من أبى فقد كفر."

( جارالانوار ج:٢٦ ص:٢٠٦)

ترجمہ:... "مناقب فتی میں عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: مجھے جبریل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ: اے محمد! علی خیر البشر ہیں، جس نے اس کا انکار کیا وہ کا فرہے۔ "

ت... "وباسناده عن الرضاعن آبائه عليهم السلام
 قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لعلى بن
 أبى طالب عليه السلام: يا على! أنت خير البشر لا
 يشك فيه الله كافر."

ترجمه:...'إمام رضاكى البيئة باعليهم السلام سے روایت به كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے على بن ابى طالب عليه السلام سے فرمایا: اے علی! آپ خیرالبشر ہیں، اس میں كافر كے سوا كوئى شك نہیں كرسكتا۔''

ر:... "وعن أنس عن عائشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول: على بن أبى طالب خير البشر، من أبى فقد كفر."
 (ايضاً)

ترجمہ:... "حضرت انس "،حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ: علی بن ابی طالب خیر البشر ہے، جس نے اس سے انکار کیا وہ کا فرہوگیا۔"

ه:... "ومنه نقل من الكتاب المذكور بحذف الاسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيّد الأوّلين والآخرين، وأنت يا على سيّد الخلائق بعدى، أوّلنا كآخرنا وآخرنا كأوّلنا." كأوّلنا."

ترجمه:.. "اميرالمؤمنين عليه السلام سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: میں اُوّلین و آخرین كا سردار ہوں ، اور مير بعدا على! تو بى سيّدالخلائق ہے ، ہمارا پہلا ہمار بے پہلے كى مانند ہے ، اور ہمارا پچھلا ہمار بے پہلے كى مانند ہے ۔ " ومنه نقالا من كتاب الحسن بن كبش عن أبى ذرّ رضوان الله عليه قال: نظر النبى صلى الله عليه و آله اللى على عليه السلام فقال: هذا خير الأوّلين و خير و آله اللى على عليه السلام فقال: هذا خير الأوّلين و خير

الآخرين من أهل السماوات وأهل الأرضين، هذا سيد الصّديقين وسيد الوصيّين الخبر."

ترجمه:... "ابوذر رضوان الله عليه سے روایت ہے کہ نبی کريم صلى الله عليه وآله نے حضرت علی کی طرف نظراً مُعالَی اور فرمایا: یہ شخصیت آسانوں اور زمینوں کے اوّلین و آخرین میں سب سے افضل ہے، اور بیتمام صدیقین اور اوصیاء کے سردار ہیں۔ "
ح:... "و منه قال: روی عن الصادق علیه السلام أنه قال: علمنا و احد و فضلنا و احد و نحن شیء و احد. "

(بحارالانوار ج:۲۷ ص:۲۱۳،۲۱۳)

ترجمہ:.. "إمام جعفر صادق " سے روایت ہے فرمایا: ہمارا (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اُئمہ کا) علم یکساں ہے، اور ہماری فضیلت ایک ہے، اور (درحقیقت) ہم ایک ہی کھے ہیں۔ "فضیلت ایک ہے، اور (درحقیقت) ہم ایک ہی کھے ہیں۔ "ورراغلق: اُئمہ، انبیائے کرام علیہم السلام سے زیادہ علم رکھتے ہیں: دُوسراغلق: اُئمہ، انبیائے کرام علیہم السلام سے زیادہ علم رکھتے ہیں:

شیعه کا بیعقیده اُوپر بہت تفصیل ہے گزر چکا ہے کہ اِمامیہ کے نزدیک انبیائے

کرام کاعلم اُئمہ کے علم سے وہی نسبت رکھتا ہے جوقطرے کو دریا سے اور ذَرِّ ہے کو صحرا سے

ہوتی ہے۔ اس باب بیں ان کی تصنیف کردہ روایات جوائم کہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں صدِ

شار سے باہر ہیں۔ جن میں سے چند روایات اُوپر گزرچکی ہیں۔ یہاں علامہ باقر مجلسی کی

تحار الانوار، کتاب الامامت "باب انهم اعلم من الانبیاء علیهم السلام" (یعنی اُئم،

انبیائے کرام کیہم السلام سے زیادہ علم رکھتے ہیں) کی تین روایتیں مزید پڑھ لیجئے۔

الف .... "یو: علی بن محمد بن سعید عن حمدان بن

سلیمان عن عبیداللہ بن محمد الیمانی عن مسلم بن

الے جن یونس عن الحسین بن علوان عن اُبی

عبدالله عليه السلام قال: ان الله خلق أولى العزم من الرسل وفضّلنا عليهم وأورثنا علمهم وفضّلنا عليهم في علمهم، وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يعلموا، وعلمنا علم الرسول وعلمهم."

( بحار الاتوار ج:٢٦ ص:١٩٢)

ترجمه:... "إمام صادق " نے فرمایا: اللہ نے اُولوالعزم انبیاء ورُسل کو پیدا فرمایا اوران کوعلم عطا کرکے فضیلت بخشی ، اوران کے علم کا ہمیں وارث کھہرایا اورعلم میں ہمیں ان پرفضیلت بخشی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علم عطا کیا جواُ ولوالعزم رُسل کو بھی نہ دیا تھا، پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوراً نبیاء اُولوالعزم کا ساراعلم عطا کر دیا۔"

ب:... "ير: اسماعيل بن شعيب عن على بن اسماعيل عن بعض رجاله قال: قال أبو عبدالله عليه السماعيل عن بعض رجاله قال: قال أبو عبدالله عليه السلام لرجل: تمصّون الثماد وتدعون النّهر الأعظم، فقال الرّجل: ما تعنى بهذا يابن رسول الله؟ فقال: علم النبى صلى الله عليه وآله علم النبيّين بأسره، وأوحى الله الى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فجعله محمد عند على عليه السلام.

فقال له الرجل: فعلى أعلم أو بعض الأنبياء؟ فنظر أبو عبدالله عليه السلام الى بعض أصحابه فقال: انّ الله يفتح مسامع من يشاء، أقول له: انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل ذلك كله عند على عليه السلام فيقول: على عليه السلام أعلم أو بعض الأنبياء." ( بحارالانوار ج:٢٦ ص:١٩٥)

ترجمہ:.. 'إمام صادق ' نے ایک شخص کو تنبیہاً فرمایا: استجب ہے کم لوگ علم کے لئے پھرکو چوستے ہو گر بے پایاں دریا سے گریز کرتے ہو۔اس شخص نے پوچھا: اے ابن رسول اللہ! اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کا مجموعی علم ، جواللہ نے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوعطا کیا، پھروہ محمد نے علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔

وہ مخص (جیرت کے ساتھ) آپ سے پوچھنے لگا کہ: پھر علیٰ کاعلم زیادہ تھایا بعض انبیاء کا؟ إمام نے (اپنے گرد بیٹھے ہوئے) اپنے بعض اُصحاب کی طرف دیکھا اور (تعجب کے انداز میں) فرمایا: اللہ تعالیٰ جس کے جاہتا ہے کان کھول دیتا ہے، میں اس سے کہدر ہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتمام کے تمام علوم علی علیہ السلام کے حوالے کرد ہے اور بیہ پوچھتا ہے کہ:علی علیہ السلام کاعلم زیادہ تھایا بعض انبیاء کا؟"

ت... "ير: محمد بن الحسين عن أحمد بن بشير عن كثير عن أبى عمران قال: قال أبو جعفر عليه عن كثير عن أبى عمران قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لقد سأل موسى العالم مسئلة لم يكن عنده جوابها ولقد سئل العالم موسى مسألة لم يكن عنده جوابها ولو كنت بينهما لأحبرت كلّ واحد منهما بجواب مسئلته ولسألتهما عن مسألة لا يكون عندهما جوابها."

(بحارالانوار ج:٢٦ ص:١٩٥) جوابها."

زجم:... إمام باقر عليه اللام في فرمايا: موى في ايك

عالم نے موی سے ایک مسئلہ پوچھا، جس کا ان سے جواب نہ بن پڑا، اوراگران دونوں کے بیاس میں موجود ہوتا تو دونوں کے اپنے اپنے مسئلے کا جواب دے دیتا، پھران دونوں سے ایک ایسا مسئلہ پوچھتا کہ ان دونوں سے جواب نہ بن پڑتا۔''

تیسراغلق: انبیائے کرام علیہم السلام اور دیگر ساری مخلوق کی تخلیق اُئمہ کی خاطر ہوئی:

شیعه مؤلفین نے اس مضمون کی روایات بھی اُئمہ اَطہار کی طرف بڑی فیاضی ہے منسوب کی ہیں کہ اُئمہ ہی باعث ِخلیقِ کا سُنات ہیں، وہ نہ ہوتے تو نہ انبیائے کرام علیہم السلام کو وجود ملتا، نہ کسی اورمخلوق کو۔ گویا اُئمہ کی تخلیق ہی مقصود بالذات تھی، انبیائے کرام علیہم السلام کا وجود محض طفیلی ہے ... نعوذ باللہ... اِما میہ کا یہ عقیدہ ''اعتقادات صدوق'' کے حوالے ہے اُوپر قال کر چکا ہوں، یہاں اس مضمون کی دوروایتیں ملاحظہ فرمائے:

"ا-ك، ن، ع: الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي عن فرات بن ابراهيم عن محمد بن أحمد الهاشمداني عن العبّاس بن عبدالله البخاري عن محمد بن القاسم بن ابراهيم عن الهروي عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: ما خلق الله عزّ و جلّ خلقًا أفضل منى ولا أكرم عليه منّى.

قال على عليه السلام: فقلت: يا رسول الله! فأنت أفضل أو جبرئيل؟ فقال عليه السلام: يا على ان الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين، وفضّلني على جميع النبيّين والمرسلين، والفضل بعدى لك يا على وللأئمة من بعدك، وان الملائكة لخدامنا وخدام محبينا، يا على! الدين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا.

يا على الولا نبحن ما خلق آدم ولا حوّا ولا الجنّة ولا النّار والا السّماء ولا الأرض."

(بحارالانوارج:٢٦ ص:٣٣٥)

ترجمہ:.. "امیرالمؤمنین علیہ السلام نے بتایا کہ: رسول السّم اللّہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللّہ عزوجل نے مجھے افضل و اکرم کوئی مخلوق پیدائہیں فرمائی علیہ السلام فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللّہ! آپ افضل ہیں یا جبریل؟ اس پرآپ علیہ السلام نے فرمایا: اے علی! اللّہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء ومرسلین کواپنے ملائکہ مقربین سے افضل بنایا ہے اور مجھے تمام انبیائے مرسلین کواپنے ملائکہ مقربین سے افضل بنایا ہے اور مجھے تمام انبیائے مرسلین کے رفضیلت عطاکی ہے، اور میرے بعد یہ فضیلت اے علی! تیرے لئے اور تیرے بعد ایم میں۔ اے علی! عرش اُٹھانے والے اور اس کے اِردگرد کے فادم ہیں۔ اے علی! عرش اُٹھانے والے اور اس کے اِردگرد کے فرشتے اپنے رَبّ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں اور ہماری ولایت پر ایمان لانے والوں کے لئے اِستغفار میں مصروف رہتے ہیں۔

اعلى! اگر جم نه جوتے تو نه آ دم وحوا پيدا جوتے، نه جنت ودوز خ بتائے جاتے اور نه آسان اور زمین وجود میں آتے۔''

"۲ - کتاب المحتضر للحسن بن سليمان من کتاب السيد جليل حسن بن کبش باسناده الى المفيد رفعه اللى محمد بن الحنفية قال: قال أمير المؤمنين

عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: .... وأنا سيّد الأنبياء وأنت سيّد الأوصياء، وأنا وأنت من شجرة واحدة لولانا لم يخلق الله الجنّة ولا النّار ولا الأنبياء ولا الملائكة."

(بحارالانوارج:٢٦ ص:٣٣٩)

ترجمہ:... "محمر بن حنفیہ کہتے ہیں کہ: امیرالمؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا..... میں انبیاء کا سردار ہوں اور آپ اوصیاء کے سردار ہیں۔ میں اور آپ ایک ہی درخت سے ہیں ،اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ جنت ودوز خے پیدا کرتا اور نہ انبیاء وملائکہ کو۔"

چوتھاغلق: انبیائے کرام علیہم السلام سے بارہ إماموں کی إمامت کاعهدلیا گیا:
حق تعالیٰ شانہ کی رُبوبیت کا اولا دِآ دم سے عہدلیا جانا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حضرات انبیائے کرام علیہم السلام سے عہد لینا تو قر آنِ کریم میں منصوص ہے، لیکن إمامیہ نے ''ولایت کا درجہ نبوت سے بلند'' کرنے کے لئے اس مضمون کی بے شار روایتیں تصنیف کر کے اُئمہ سے منسوب کردیں کہ عہداً لست میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی رُبوبیت کا عہدلیا، وہاں انبیائے کرام اور ملائکہ علیہم السلام سے بارہ إماموں کی إمامت کا عہد بھی لیا۔ نعوذ باللہ … اس مضمون کی چندروایتیں ملاحظ فرمائیں:

الف:... "جعفر بن محمد الأودى معنعنا عن جابر. البجعفى قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: متى سمّى أمير المؤمنين؟ قال: قال لى: أو ما تقرأ القرآن؟ قال: قلت: بلى، قال: فاقرأ، قلت: وما أقرء؟ قال: اقرأ: "واذ أخذ ربُّك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم

على أنفسهم ألست بوبكم" فقال لى: هيه الى أيش؟ ومحمد رسولى وعلى أمير المؤمنين، فثم سمّاه يا جابر أمير المؤمنين، فثم سمّاه يا جابر أمير المؤمنين."

ترجمہ:.. "جابر بعقی کہتا ہے کہ میں نے ابوجعفر علیہ السلام سے پوچھا کہ: "امیرالمؤمنین" کا لقب (علیؓ کے لئے) کب تجویز کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا: کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا: پڑھتا ہوں! فرمایا: تو پڑھ، میں نے پوچھا: کیا پڑھوں؟ فرمایا: یہ پڑھ (ترجمہ)" اور جب نکالا تیرے آب نے بئی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولا دکواور إقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر، کیا میں نہیں ہوں تہمارا آرٹ ؟"

پھرفرمایا: ای میں بیبھی شامل تھا کہ محمد میرے رسول ہوں گے اورعلی امیرالمؤمنین ۔ تو اے جابر! یوں (علی کے لئے) امیرالمؤمنین کالقب تجویز کیا۔''

ب:... "أحمد بن محمد عن الحسن بن موسى عن على بن حسّان عن عبدالله على بن حسّان عن عبدالرحمٰن بن كثير عن أبى عبدالله عليه السلام فى قوله عزّ وجلّ: "واذ أخذ ربّك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم" قال: أخرج الله من ظهر آدم ذرّيّته الى يوم القيامة كالذر فعرّفهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربّه، وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، وأنّ محمدًا رسول الله وعليًا أمير المؤمنين."

(بحارالانوارج:۲۶ ص:۴۸۰) ترجمہ:...'' إمام صادق"نے ارشادِ باری تعالیٰ (ترجمہ) "اور جب نکالا تیرے رَبّ نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولادکو اور اِقرار کرایاان سے ان کی جانوں پر، کیا میں نہیں ہوں تہارا رَبّ '
کی تفییر کرتے ہوئے بتایا کہ: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹے سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو تنھی چیونٹیوں کی صورت میں نکالا اور انہیں اپنی ذات کی معرفت عطا کی، اور اگر ایسانہ ہوتا تو کوئی بھی اپنے رَبّ کو نہ پہچانتا، اور پوچھا: "کیا میں نہیں ہوں تہارا رَبّ ؟ " (سب بیک زبان) بولے: "ہاں "اور محمد الله کے رسول ہیں اور علی ان کے وصی ہیں۔ "

ن:... "ابن يزيد عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام قال: ولاية على مكتوبة فى جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله نبيًّا الله بنبوّة محمد ووصيّه على صلوات الله عليهما."

(بحارالانوارج:٢٦ ص:٢٨٠)

ترجمہ:..''إمام ابوالحن علیہ السلام سے روایت ہے کہ: تمام آسانی صحیفوں میں''ولایت علی'' (پر ایمان کا تھم) درج ہے،اور اللہ نے کسی نبی کومبعوث نہیں فر مایا مگر محمد کی نبوت اور آپ کے وصی علی ' صلوات اللہ علیما کے ساتھ۔''

پانچوال غلق: انبیائے کرام علیہم السلام کونبوت اِقرارِولایت کی وجہ سے ملی:

اس مضمون کی بھی بہت می روایات تصنیف کی گئی ہیں کہ کسی نبی کونبوت اس وقت

تک نہیں ملی جب تک اس نے اُئمہ کی ولایت کا اِقرار نہیں کیا، اس سلسلے کی چندروایات

ملاحظ فرمائے:

الف:... "أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن ابن

عميرة عن الحضرميّ عن حذيفة بن اسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تكاملت النبوّة لنبيّ في الأظلّة حتى عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي ومثّلوا له فأقرّوا بطاعتهم وولايتهم."

(بحارالانوارج:٢٦ ص:٢٨١)

ترجمہ:.. ' حذیفہ بن اُسید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عالم ارواح میں کسی نبی کواس وقت تک نبوت نہیں دی گئی، جب تک اس کے سامنے میری اور میر ب اہل بیت کی ولایت پیش نہیں کی گئی، اور بیا ئمہان کے سامنے پیش نہیں کئے گئے، پس انہوں نے ان کی ولایت وطاعت کا اقر ارکیا، تب ان کو نبوت ملی ۔''

ب:... "السندى بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبدالأعلى قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: ما نبّىء قط الله بمعرفة حقّنا وبفضلنا على من سوانا."

(بحارالانوارج:٢٦ ص:٢٨١)

ترجمہ:.. ' إمام صادق '' نے فرمایا کہ: کسی بھی نبی کواس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک اس نے ہمارے حق (ولایت و إمامت) کا إقرار نہیں کرلیا، اور دیگر سب لوگوں پر ہماری فضیلت کو تشلیم نہیں کرلیا۔''

نمحمد بن عيسلى عن محمد بن سليمان عن يونس بن يعقوب عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: ما من نبى نبىء ولا من رسول أرسل الا ولايتنا وتفضيلنا على من سوانا."
 نكارالانوار ج:٢٦ ص:٢٨١)

ترجمه:... "ابوبصیر نے ابوعبدالله علیه السلام سے روایت کیا کہ اس وفت تک کسی نبی کونه نبی بنایا گیا، نه کسی رسول کور ول، جب تک که اس نے ہماری ولایت اور سب پرفضیلت کا اقرار نہیں کرلیا۔ "

و:... "ابن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن حميد بن شعيب عن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبيًّا قطّ الله بها." ( بحارالانوار ج:٢٦ ص:٢٨١)

ترجمہ:...' جابر نے ابوجعفرعلیہ السّلام سے روایت کیا ہے کہ: ہماری ولایت درحقیقت ولایت اللّہ ہے، اس کا اقرار کئے بغیر کسی نبی کوبھی نہیں مبعوث کیا گیا۔''

چھٹاغلق: اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام علیہم السلام سے اور دیگر مخلوق سے طوعاً و کر ہاً ولایت ِائمَہ کا إقرار لیا:

اس مضمون کی بھی متعدد رِوایات اُئمہ کے نام لگائی گئی ہیں کہ روزِ میثاق میں اللہ تعالی نے انبیائے کرام علیہم السلام ہے اور دیگر مخلوق سے طوعاً وکر ہا ولایتِ اَئمہ کا إقرار لیا، جس نے إقرارِ ولایت نہ کیا وہ سعید ہوا اور جس نے إقرارِ ولایت نہ کیا وہ شقی ہوا، اس سلسلے کی دورِ واپتیں ملاحظہ ہوں:

الف:... "أحمد بن محمد بن العبّاس عن ابن المغيرة عن أبى حفص عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد المخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا على! ما بعث الله نبيًّا الَّا وقد دعاه اللى ولايتك طائعًا أو كارهًا." (بحارالانوار ج:٢٦ ص:٢٨٠)

ترجمہ:... "ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ: اے علی! اللہ نے ہرنبی کومبعوث کرنے سے پہلے طوعاً وکر ہاتیری ولایت کا اس سے اقرار لیا۔''

ب:... "المفيد عن المظفّر بن محمد عن محمد بن أحمد أبى الثلج عن محمد بن موسى الهاشميّ عن محمد بن عبدالله البداريّ عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي زكريًا الموصليّ عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن جدة عليه السلام انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلى عليه السلام: أنت الذي احتج الله بك في ابتدائه الخلق حيث أقامهم أشباحًا فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلي، قال: ومحمد رسولي؟ قالوا: بلي، قال: وعليٌّ أمير المؤمنين؟ فأبي الخلق جميعًا الَّا استكبارًا وعتوًّا عن ولايتك اللا نفر قليل، وهم أقلَ الأقلين وهم أصحاب اليمين. "( بحارالانوار ج:٢٦ ص:٢٧٢) ترجمه:..."إمام باقر عليه السلام اين باب دادا س روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ :تم وہ ہستی ہوجس کواللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے وفت سے''ججت'' بنایا۔ وہ اس طرح کدان کو اُجسام مثالی میں ظاہر کیا اور ان سے فرمایا: کیا میں نہیں ہوں تہارا رَبّ؟ بولے: ہاں ہے۔ پھر يو چھا: محمد ميرے رسول ہيں؟ بولے: ہاں ہیں۔ پھر (اِقرار لینا جاہاور) کہا:علی امیرالمؤمنین ہوں گے؟ مگر ا یک مختصر گروہ کے سواتمام مخلوق نے تکبر وحسد کی بنا پر تیری ولایت ے انکار کردیا، بیدولایت علی کا إقرار کرنے والے بہت تھوڑے سے لوگ تھے اور یہی اُصحابُ الیمین ہوں گے۔''

ج:...اور علامہ مجلسی نے مناقب ابن شہر آشوب کے حوالے سے إمام زین العابدین کی روایت نقل کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عین حالت نبوت میں بھی حضرت یونس علیه السلام کا إبا واستکبار جاری رہا، جس کی سزامیں ان کوبطنِ ماہی میں قید کیا گیا، ملاحظہ فرمائے:

" الشماليّ قال: دخل عبدالله بن العابدين عليه السلام وقال: يا ابن عمر على زين العابدين عليه السلام وقال: يا ابن الحسين! أنت الّذي تقول: انّ يونس بن متى انّما لقى من الحوت ما لقى لأنّه عرضت عليه ولاية جدّى فتوقف عندها؟ قال: بلى ثكلتك أمّك، قال: فأرنى آية ذلك ان كنت من الصادقين، فأمر بشدّ عينيه بعصابة وعينيّ بعصابة، ثمّ أمر بعد ساعة بفتح أعيننا، فاذا نحن على شاطئ البحر تضرب أمواجه، فقال ابن عمر: يا سيّدى! دمى في رقبتك، الله الله في نفسى، فقال: هيه وأريه ان كنت من الصادقين.

ثم قال: يا أيها الحوت، قال: فأطلع الحوت رأسه من البحر مثل الجبل العظيم وهو يقول: لبّيك لبّيك لبّيك يا ولى الله! فقال: من أنت؟ قال: أنا حوت يونس يا سيّدى! قال: أنبئنا بالخبر، قال: يا سيّدى انّ الله تعالى لم يبعث نبيًّا من آدم الى أن سار جدّك محمد الله وقد عرض عليه ولايتكم أهل البيت، فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلّص، ومن توقف عنها وتمنّع من حملها لقى ما

لقى آدم عليه السلام من المعصية، وما لقى نوح عليه السلام من الغرق، وما لقى ابراهيم عليه السلام من النار، وما لقى يوسف عليه السلام من الجبّ، وما لقى أيوب عليه السلام من البلاء، وما لقى داؤد عليه السلام من الخطيئة الى أن بعث الله يونس عليه السلام، فأوحى الله اليه: أن يا يونس تولّ أمير المؤمنين عليًّا والأثمّة الراشدين من صلبه في كلام له، قال: فكيف أتولَّى من لم أره ولم أعرفه، وذهب مغتاظًا، فأوحى الله تعالى الي أن التقمي يونس ولا توهني له عظمًا، فمكث في بطني أربعين صباحًا يطوف معى البحار في ظلمات ثلاث، ينادى: انَّه لا الله الله أنت سبحانك انَّى كنت من الظالمين، قد قبلت ولاية على ابن أبي طالب و الأثمة الراشدين من ولده، فلمّا أن آمن بولايتكم أمرني ربّي فقذفته على ساحل البحر، فقال زين العابدين عليه السلام: ارجع أيها الحوت اللي وكرك، واستوى ( بحارالانوار ج:۱۸ ص:۱۰۰، ۲۰۲۰ روایت:۱۵) الماء."

ترجمہ:.. "ثمالی کہتا ہے کہ ایک دن عبداللہ بن عمر، إمام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ: آپ بیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس بن متی (علیہ السلام) کو چھلی کے پیٹ میں اس بنا پر ڈالا گیا کہ ان کے سامنے میرے دادا امیر المؤمنین کی ولایت پیش کی گئی تو انہوں نے اس کے قبول کرنے میں تو قف کیا؟ وام نے فرمایا کہ: ہاں! میں نے کہا ہے۔ تیری ماں تجھ کو گم کرے یعنی تو مرجائے سے موتواین راست تو مرجائے سے موتواین راست

گفتاری کی کوئی علامت دِکھاؤ، إمام نے حکم دیا کہ میری اورعبداللہ بن عمر کی آنکھوں پرایک پٹی باندھ دی جائے ،تھوڑی دیر بعد حکم دیا کہ آنکھیں کھول دو، جب آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دریا کے کنارے پر ہیں جس کی موجیس ٹھاٹھیں ماررہی ہیں۔ پیہ منظر د مکھ کراہن عمر نے کہا کہ: اے سیّد! میراخون آپ کی گردن پر ہے (یعنی دریا کی موجیس مجھے بہالے جائیں گی)، اِمام نے فرمایا کہ: ڈ رونہیں، میں ابھی تم کواینی راست گفتاری کی علامت دِکھا تا ہوں ۔ پھر إمام نے فرمایا: اے مچھلی! إمام کا یکارنا تھا کہ ایک مچھلی نے فوراً دریا ہے سرنکالا ، جو پہاڑ جیسی تھی ، اور وہ کہدر ہی تھی: لبیک! لبیک! اے ولی خدا! إمام نے فرمایا: تؤکون ہے؟ کہنے لگی: اے سیّد! میں وہی مجھلی ہوں جس نے پونس کو نگلا تھا، فر مایا: ہمیں بتاؤ کہ پونس عليه السلام كاكيا قصه مواتها؟ كهني كلى: السيد! الله تعالى ني تبي کومبعوث نہیں کیا، آ دم علیہ السلام سے لے کر آپ کے دا دا حضرت محم مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم تک ،مگراس برتم اہلِ بیت کی ولایت پیش کی ،جس نے اس کوقبول کیا وہ سالم رہا،اور جس نے اس میں تو قف کیا،اوراس اَ مانت کے اُٹھانے سے انکار کیا،اس کو وہی اِبتلا پیش آیا جوآ دم علیہ السلام کو گناہ کی وجہ سے پیش آیا، اور جونوح علیہ السلام کو غرق سے پیش آیا،اور جو إبراہیم علیہالسلام کوآگ سے پیش آیا،اور جو پوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے پیش آیا، اور جو آپوب علیہ السلام کو بھاری میں مبتلا ہونے سے پیش آیا، اور جو داؤد علیہ السلام كفلطى سے پیش آیا، یہاں تک كەاللەتغالى نے پونس عليه السلام كومبعوث كيا، پس الله تعالى نے ان كو وحى كى كه: اے يوس! امیرالمؤمنین علی اوران کی نسل کے اُئمہ راشدین کی ولایت کو قبول

كرو! كيجهاوركلام بهي وحي فرمايا، يونس عليه السلام نے كہا كه: ميں ان لوگوں کی ولایت کو کیسے قبول کروں جن کومیں نے دیکھانہیں ،اوران کو پیچا نتانہیں ،اورغصہ ہوکر دریا کے کنارے چلے گئے ، پس اللہ تعالیٰ نے مجھے وی کی کہ یونس کونگل جا، اور ان کی ہڈیوں کو گزندنہ پہنچانا۔ پس وہ میرے پیٹ میں جالیس روز رہے، میں ان کو دریاؤں میں اور تین تاریکیوں میں لئے پھرتی رہی، وہ برابر پکاررہے تھے کہ: ''لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظَّالمين (كولَّى حاكم تبين سوائے تیرے! تو بے عیب ہے، میں تھا گنہگاروں سے) میں نے امیرالمؤمنین علی کی اوران کی اولا د سے اُئمہ راشدین کی ولایت کو قبول کیا" پس جب یونس علیه السلام تمهاری ولایت پر ایمان لے آئے تو میرے پروردگارنے مجھ کو حکم دیا تو میں نے ان کو دریا کے ساحل پر ڈال دیا۔ جب مجھلی نے بیہ قصہ سنایا تو اِمام زین العابدین علیہالسلام نے اس کو حکم دیا کہا ہے آشیانے میں واپس چلی جا،اور یانی کوموجوں ہے سکون ہو گیا۔''

د:..حضرت امیرالمؤمنین کی ایک روایت کے مطابق حضرت یونس علیه السلام کو زمین میں دھنسایا گیا، یہاں تک کہان کو ...نعوذ بالله ....قارون کے ساتھ ملادیا گیا، اور جب قارون سے عذاب ہٹایا گیا تو حضرت یونس علیه السلام کوعبرت ہوئی اورانہوں نے ولایت کا اقراد کیا اوران کی تو بہ منظور ہوئی۔

"وقد سأل بعض اليهود أمير المؤمنين عليه السلام من سجن طاف أقطار الأرض بصاحبه، فقال: يا يهودى! أمّا السّجن الّذي طاف أقطار الأرض بصاحبه فانّه الحوت الّذي حبس يونس في بطنه، فدخل في بحر القلزم، ثمّ خرج اللي بحر مصر، ثمّ دخل اللي بحر

طبرستان، ثمّ خرج في دجلة الغوراء، قال: ثمّ مرّت به تحت الأرض حتى لحقت بقارون، وكان قارون هلك في أيّام موسلي عليه السلام ووكّل الله به ملكًا يدخل في الأرض كلّ يوم قامة رجل، وكان يونس في بطن الحوت يسبّح الله ويستغفره، فسمع قارون صوته فقال للملك الموكل به: أنظرني فاتي أسمع كلام آدمي، فأوحى الله الى الملك الموكل به: أنظره، فأنظره، ثمّ قال قارون: من أنت؟ قال يونس: أنا المذنب الخاطئ يونس بن متى، قال: فما فعل الشديد الغضب لله موسى بن عمران؟ قال: هيهات لك، قال: فما فعل الرؤوف الرحيم على قومه هارون بن عمران؟ قال: هلك، قال: فما فعلت كلثم بنت عمران الّتي كانت سمّيت لي؟ قال: هيهات ما بقي من آل عمران أحد، فقال هارون: وا أسفاه على آل عمران، فشكر الله له ذلك، فأمر الله الملك الموكل به أن يرفع عنه العذاب أيّام الدنيا فرفع عنه، فلمّا رأى يونس ذلك نادى في الظلمات: "أن لا الله اللا أنت سبحانك انّى كنت من الظالمين" فاستجاب الله له وأمر الحوت فلفظه على ساحل ( بحارالانوار ج:١٨ ص:٣٨٢) البحر."

ترجمہ:.. 'ایک یہودی نے امیرالمؤمنین علیہ السلام سے
اس جیل خانے کے بارے میں دریافت کیا جواپنے ساتھی کو لئے
ہوئے زمین کے چہارسو چکر کا ثنا رہا کہ وہ کونسا جیل خانہ تھا؟ آپ
نے فرمایا: اے یہودی! وہ جیل خانہ جواپنے ساتھی کو لئے ہوئے

زمین کے جہارسو چکر کا ٹنا رہاوہ مچھلی ہے جس نے یونس علیہ السلام کو ا ہے پیٹ میں قید کررکھا تھا، پس وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر بح قلزم میں داخل ہوئی ، پھر بحمصری طرف تکلی ، پھرطبرستان کے سمندر میں داخل ہوئی، پھر د جلہ الغورہ کی طرف نکلی۔ امیرالمؤمنین نے فرمایا: پھروہ مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر زمین کے نیچے گئی، یہاں تک کہ قارون سے جاملی ، اور قارون حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں ہلاک ہوا تھا، اور الله تعالیٰ نے اس پر ایک فرشتہ مقرر کردیا تھا جواس کوروزانہ قدِ آ دم کی مقدار زمین میں دھنسادیتا رہا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تنبیج اور استغفار کرتے رہے، پس قارون نے ان کی آ واز کوئن لیااور مقرر کردہ فرشتے ہے کہا كه: مجھےمہلت دو، میں ایك آ دمی كا كلام س رہا ہوں ، پس اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو دحی کی کہاس کومہلت دے دو، چنانچے فرشتے نے اس کو مہلت دے دی، قارون نے یو چھا: آپ کون ہیں؟ پونس علیہ السلام نے فرمایا: میں گنہگار خطا کاریونس بن متی ہوں۔ قارون نے پوچھا: موی بن عمران کا کیا بنا جو بہت غصہ کیا کرتے تھے اللہ کے لئے؟ یونس علیہالسلام نے فرمایا: وہ تو مدت ہوئی فوت ہو چکے ہیں۔قارون نے یو چھا: ہارون بن عمران کا کیا بنا جوا بی قوم پر بہت شفیق اور نرم تھے؟ یونسِ علیہ السلام نے فرمایا: وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ قارون نے یو چھابکتم بنت عمران کا کیا بنا جومیرے ساتھ منسوب کی گئی تھی؟ (میری منگیتر تھی) پونس علیہ السلام نے فر مایا: مدت ہوئی کہ آل عمران میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ قارون نے کہا: ہائے افسوس آل عمران یر! پس اللہ تعالیٰ نے قارون کے اظہارِ افسوس کو قبول کرلیا۔ پس اللہ تعالیٰ نےمقررہ فرشتے کو حکم دیا کہ دُنیا کی زندگی تک اس ہے عذاب أنهاد یا جائے ، پس فرشتے نے اس سے عذاب أنهاد یا ، جب یونس علیہ السلام نے بیرد یکھا تو اندھیروں ہی میں پکارا: '' کوئی حاکم نہیں تیرے سوا! تو بے عیب ہے ، میں تھا گنہگاروں سے '' پس الله تعالیٰ نے ان کی دُعا قبول کر لی اور مچھلی کو حکم دیا تو مچھلی نے آپ کو ساحل سمندر پر لا ڈالا۔''

یہاں جوہات لائق عبرت ہے وہ یہ کہان روایات کے مطابق یونس علیہ السلام کا ابا و اِستکبار یہ بیس ہے جمی بڑھ گیا، کیونکہ شیطان نے آبا و اِستکبار کے ساتھ جھوٹ کوجع نہیں کیا تھا۔ مگران روایات کے مطابق جب یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیم کہا کہ: ''میں ان لوگوں کی ولایت کا اقرار کیے کروں جن کو جانتا پیچانتا نہیں ہوں'' تو یہ بیا کہ: ''میں ان لوگوں کی ولایت کا اقرار کیے کروں جن کو جانتا پیچانتا نہیں ہوں'' تو یہ بات قطعاً غلطا ورجھوٹ تھی، کیونکہ روز میثاق میں جب انبیائے کرام میہم السلام سے ولایت انکہ کا اقرار لیا گیا ہوگا تو حضرت یونس علیہ السلام کی توریت میں بھی ولایت انکہ کا اعلان موجود تھا، اور عضرت یونس علیہ السلام توریت ضرور پڑھتے ہوں گے، پھراس کے کیا معنی کہ میں انکہ کو جانتا پیچانتا نہیں ہوں؟

ان روایات سے بیجی معلوم ہوا کہ حضرات انبیائے کرام ملیہم السلام کو جتنے اِبتلا من جانب اللہ پیش آئے ، جن کی طرف اِمام زین العابدین کی روایت میں اشارہ کیا گیا ہے ، وہ سب عقیدہ اِمامت میں شک وتر دّ د کی خوست تھی ، نعو ذہ باللہ من ھاذہ الھفوات! سیا تول غلق: انبیائے کرام ملیہم السلام اُئمہ کے نور سے روشنی حاصل کرتے تھے:

میعہ کے گیار ہویں اِمام حسن عسکری کی طرف بیروایت منسوب کی گئی ہے کہ انبیائے کرام ہمارے نور سے روشنی حاصل کرتے تھے، اور ہمارے نشانِ قدم کی پیروی کرتے تھے۔ روایت کے الفاظ بہ ہیں:

"كتاب المحتضر للحسن بن سليمان: روى

أنه وجد بخط مولانا أبى محمد العسكرى عليه السلام: أعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب ونسوا الله ربّ الأرباب والنبى وساقى الكوثر فى مواقف الحساب، ولظى والطامة الكبرى ونعيم دار الثواب فنحن السنام الأعظم، وفينا النبوّة والولاية والكرم، ونحن منار الهدى والعروة الوثقى، والأنبياء كانوا يقتبسون من أنوارنا، ويقتفون آثارنا."

(بحارالانوارج:٢٦ ص:٣٢٢)

ترجمہ:.. 'میں اللہ کی پناہ مانگا ہوں اس قتم ہے جس نے قرآن کے محکمات کو مٹاڈ الا، جنھوں نے اللہ رَبّ الارباب کو ہملادیا، جنھوں نے اس کے نبی کوجو یوم حساب میں ساقی کوٹر ہوں گے، بھلادیا، جو قیامت، دوزخ اور دارِ اُواب کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم بلند چوٹی کے صاحبِ عظمت لوگ ہیں، ہمیں میں نبوت و ولایت و کرامت ہے، ہم ہدایت کا مینار ہیں اور عروہ وُقی ہیں، تمام انبیائے کرام ہمارے نور سے روشنی حاصل کرتے تھے اور ہمارے نور سے روشنی حاصل کرتے تھے اور ہمارے نقش قدم کی پیروی کرتے تھے۔''

آ تھواں غلق: قیامت کے دن حضرت علیؓ تمام انبیائے کرام علیہم السلام سے آگے ہوں گے:

اس مضمون کی بھی روایت تصنیف کی گئی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین ؓ نے اپنے فضائل ومنا قب کا ذِکرکرتے ہوئے فرمایا:

> "ما يتقدّمني الَّا أحمد وانّ جميع الرسل والملائكة والروح خلفنا، وانّ رسول الله صلى الله عليه

وآله ليدعى فينطق وادعى فأنطلق على حدّ منطقه. "

(بحارالانوار ج:٢٦ ص:١٦٧)

ترجمہ:... مجھ سے آگے صرف احمر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تمام رُسل، ملائکہ اور رُوح القدس ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بلایا جائے گاتو آپ بات کریں گے اور مجھے بھی بھی ایک راجائے گاتو میں بھی اتنی ہی بات کروں گا۔''

نواں غلق: قیامت کے دن حضرت علیؓ کی کرسی عرشِ الٰہی کے دائیں جانب اوراً نبیاء کی کرسیاں ہائیں جانب ہوں گی:

اس مضمون کی بھی روایت تصنیف کی گئی ہے کہ قیامت کے دن حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کی کری آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے برابر عرشِ اللّٰہی کے دائیں جانب ہوگی اور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کی کرسیاں بائیں جانب ہوں گی:

" ا ا ا - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ممّا رواه من الأربعين رواية سعد الاربلي يرفعه الى سلمان الفارسيّ رضى الله عنه قال: كنّا عند رسول الله صلى الله عليه و آله اذ جاء أعرابي ..... الخامسة أنّ جبرئيل عليه السلام قال: اذا كان يوم القيامة نصب لك منبر عن يمين العرش والنبيّون كلّهم عن يسار العرش وبين يديه. (في المصدر: والنبيون كلهم عن يسار يساره) ونصب لعليّ عليه السلام كرسي الي جانبك اكرامًا له." (بحارالانوار ج:٢٥ ص:١٢٩/١٢٨)

ترجمہ:... "حسن بن سلیمان نے کتیاب المحتضو میں اربعین کی روایت سے سعد اربلی کے واسطے سے سلمان فارسی

رضی اللہ عند کی بید حدیث نقل کی ہے، سلمان کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، اتنے میں ایک اُ عرابی آیا (طویل روایت ہے جس میں حضرت علیؓ کے فضائل مذکور ہیں، ای سلسلے میں فرمایا) پانچویں بات جرئیل علیہ السلام نے بیفرمائی: قیامت کے روز آپ کی کرسی عرش کے دائیں جانب لگائی جائے گی اور باقی تمام انبیائے کرام علیہم السلام عرش کے بائیں جانب (کی انبیائے کرام علیہم السلام حضرت علیؓ کے بائیں جانب ہوں گے۔ (اصل کتاب میں بیدالفاظ ہیں کہ: تمام انبیائے کرام علیہم السلام حضرت علیؓ کے بائیں جانب ہوں گے۔ عاشیہ) اور علی علیہ السلام کی کرسی ان کے اِکرام کی بنا پر آپ کے عاشیہ) اور علی علیہ السلام کی کرسی ان کے اِکرام کی بنا پر آپ کے پہلومیں لگائی جائے گی۔''

دسوال غلق: انبیائے کرام علیہم السلام کی دُعا ئیں اِماموں کے طفیل قبول ہوئیں:

علامه بلسی کی ' بحار الانوار' کی کتاب الامامت میں ایک باب کاعنوان ہے:

"ان دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع
بهم صلوات الله عليهم أجمعين" (بحار الانوار ج:٢٦ ص:٣٩)

ترجمه:...' انبيائے کرام عليهم السلام کی دُعا کیں اِماموں
کو سیلے اور سفارش کی بنا پر ہی قبول ہو کیں۔''
اس سلسلے کی بہت می روایات میں سے دور وایتیں:

الف:... "ص: بالاسناد الى الصدوق عن النقاش عن ابن عقدة عن على بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن الرضا عليه السلام قال: لمّا أشرف نوح عليه السلام على الغرق، ولمّا على الغرق، ولمّا

رمى ابراهيم في النّار دعا الله بحقّنا فجعل الله النّار عليه بردًا وسلامًا.

وانّ موسى عليه السلام لمّا ضرب طريقًا فى السحر، دعا الله بحقّنا فجعله يبسًا، وانّ عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله، دعا الله بحقّنا فنجّى من القتل فرفعه اليه. " (بحارالانوار ج:٢٦ ص:٣٢٥)

ترجمہ:... امام رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام دُو ہے گئے قواللہ کو ہمارے وسلے سے پکارا، اللہ نے ان کو دُو ہے ہے پکالیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے (بھی) اللہ کو ہمارے قل کا واسطہ دیا تو اللہ نے ان پر آگ کو شخنڈی اور سلامتی والی بنادیا۔ موکی علیہ السلام نے جب سمندر سے راستہ لینے کے لئے اس پرعصا مارا تو (بھی) اللہ سے ہمارے وسلے سے دُعا کی لہندا اللہ نے اس کو خشک کردیا۔ اور عیسی علیہ السلام کو جب یہود نے قبل کرڈالنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ہمارے السلام کو جب یہود نے قبل کرڈالنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ہمارے السلام کو جب یہود نے قبل کرڈالنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ہمارے اللہ کی وسلے سے اللہ کو پکارا، چنا نچہ اللہ نے ان کو بچالیا اور اپنی طرف اُٹھالیا۔''

ب ... "ختص: أبو الفرج عن سهل عن رجل عن ابن جبلة عن أبى المغراعن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ..... بنا غفر لآدم وبنا ابتلى أيوب وبنا افتقد يعقوب وبنا حبس يوسف وبنا رفع البلاء وبنا أضاءت الشمس نحن مكتوبون على عرش ربّنا."

(بحارالانوارج:٢٦ ص:٢٥٧)

ترجمه :... "إمام موى كاظم سے روايت ہے كدانہوں نے

فرمایا: ہمارے ہی وسلے سے آ دم کومعافی ملی ، اور ہمارے ہی سبب
سے ایوب علیہ السلام مصیبت میں مبتلا ہوئے ، یعقوب علیہ السلام کو
صدمہ فراق برداشت کرنا پڑا ، اور یوسف علیہ السلام زندانی تھہرے ،
اور ہمارے ہی وسلے سے ان کے مصائب دُور ہوئے ، سورج
ہمارے ہی طفیل روش ہوتا ہے اور ہمارے اسمائے گرامی ہمارے
مرتب کے عرش پرکندہ ہیں۔"

گیار ہواں غلق: حضرت آ دم علیہ السلام کو إماموں کے مرتبے پر حسد ہوا ، اس لئے ان کوسز املی اوراُ ولوالعزم انبیاء کی فہرست سے ان کا نام خارج کر دیا گیا:

اس مضمون کی دِل آزار دِوایات کثرت سے اُئمہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو اُئمہ کی مرتبہ شنای میں تامل ہوا، اس لئے ان کا نام اُولوالعزم انبیاء کی فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ ارشادِ خداوندی: "وَ لَسْمُ نَجِد لَلهُ عَزُمًا" کا یہی مطلب ہے، نیز یہ کہ جس شجرہ ممنوعہ سے ان کومنع کیا گیا تھا وہ ' شجرہ حسد' تھا، اللہ تعالی کی طرف سے ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ خبر دار! اُئمہ کے مرتبے پر حسد نہ کرنا، لیکن وہ اس مرایت ِخداوندی کو بھول گئے اور اُئمہ کے مرتبے پر حسد نہ کرنا، لیکن وہ اس ہوایت فی دو اس بر حسد کیا، جس کی وجہ سے ان پر عتاب بازل ہوا، نعوذ ہاللہ ...!

اس مضمون کی بے شارر وایتوں میں سے چند:

الف .... "بر: أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام فى قول الله عزّ وجلّ: "ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزمًا" قال: عهد اليه فى محمد والأئمة من بعده فترك ولم يكن له عزم أنهم هكذا وانما سمّى أولو العزم أولو العزم لأنّه عهد اليهم فى

محمد والأوصياء من بعده والمهدى وسيرته فأجمع عزمهم أنّ ذلك كذلك والاقرار به."

(بحارالانوار ج:۲۷ ص:۸۷۸، ج:۱۱ ص:۱۷۱)

ترجمہ:.. 'جابر جعفی نے إمام باقر " سے ارشادِ خداوندی: "وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى ادَمَ مِنُ قَبُلُ فَنَسِیَ وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا" کی تفیر میں روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: آ دم علیہ السلام سے محداور ائمہ علیہ السلام (کی تقدیق) کا عہد لیا گیا، انہوں نے اس کو نظرانداز کردیا، اور ان کے اس مقام کا اعتراف و إقرار نہ کیا، افوالعزم انبیاء کو" اُولوالعزم" کا انتیازی لقب اس وقت ملا جبکہ تمام انبیاء سے محداور آپ کے بعداو صیاء اور مہدی اور مہدی کی سیرت پر انبیاء سے محداور آپ کے بعداو صیاء اور مہدی اور مہدی کی سیرت پر اقرار لیا تو اس کا اعتراف کرتے ہوئے ان (اَئمہ) کے اس حق کا اقرار کیا۔"

إمام رضًا ت ايك طويل روايت مين فقل كيا بك.

ب:... "انّ آدم لمّا أكرمه الله تعالىٰ ذكره باسجاد الملائكة له وبادخاله الجنّة قال في نفسه: هل خلق الله بشرًا أفضل منّى؟ فعلم الله عزّ وجلّ ما وقع في نفسه فناداه: ارفع رأسك يا آدم فانظر الى ساق عرشى، فرفع آدم رأسه فنظر الى ساق العرش فوجد عليه مكتوبًا: لا الله الله الله محمد رسول الله، على بن أبى طالب أمير المؤمنين، وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة.

فقال آدم عليه السلام: يا رَبّ! من هؤلاء؟ فقال عز وجلّ: من ذرّيّتك وهم خير منك ومن جميع خلقى ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنة والنار ولا السماء والأرض فايّاك أن تنظر اليهم بعين الحسد فأخرجك عن جوارى.

فنظر اليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم فتسلّط الشيطان عليه حتى أكل من الشجرة الّتي نهي عنها وتسلّط على حوّاء لنظرها الى فاطمة عليها السلام بعين الحسد حتى أكلت من الشجرة كما أكل آدم فأخرجهما الله عزّ وجلّ من جنّته وأهبطهما عن جواره الى الأرض." (بحارالانوارج:٢٦ ص:٢٢٣، ج:١١ ص:١٢٥) ترجمه:.. "إمام رضا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: الله تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرواکے اور جنت میں رہنے کی اجازت دے کرآ دم علیہ السلام کوخصوصی اِکرام سے نواز اتو ان کے جی میں بیسوال اُ بھرا کہ: '' کیا اللہ نے مجھ سے افضل کسی بشر کو پیدا فرمایا ہوگا؟''اللّٰءعز وجل ان کے جی کے وسوسے پرمطلع ہوئے ،ان کوفر مایا: اے آ دم! ذراا پناسراُ ٹھااور میرے عرش کے بائے کی طرف دیکھے۔انہوں نے اپنا سراُٹھایا اور عرش کے پائے کی جانب نگاہ کی تو اس يرتحرير تقا: "لا الله إلَّا الله، محمد رسول الله، على بن الى طالب اميرالمؤمنين، ان كي بيوي فاطمه سيّدة نساء العالمين اورحسن وحسين جوانان جنت کے سردار۔''

آ دم علیہ السلام نے پوچھا: اے رَبّ! بیہ کون حضرات ہیں؟ رَبّ العزت نے فرمایا: بیہ تیری اولا دمیں سے ہوں گے لیکن تجھ سے اور میری تمام مخلوق سے بہتر اور بلند مرتبہ ہیں۔ اور بیہ نہ ہوتے تو میں نہ تجھ کو پیدا کرتا اور نہ جنت و دوزخ کو اور نہ آسان و

زمین کو وجود میں لاتا۔ دیکھ! ان کوحسد کی نظر سے نہ دیکھنا ور نہ اہن قرب سے مجھے نکال ہاہر کروں گا۔

مرآ دم نظر حد ان کود یکها اور ان کے مقام کی اور شیطان ان پر مسلط ہوگیا، یہاں تک کہ وہ ''شجر ہم ممنوع'' کو کھانے کے مرتکب ہوئے، اور حواء پر بھی شیطان مسلط ہوا، کیونکہ اس نے فاطم علیہا السلام کو نگاہ حسد سے دیکھا تھا، جس کے نتیج میں اس نے بھی آ دم کی طرح ''شجر ہم ممنوع'' کو کھالیا، لہذا اللہ عز وجل نے اس نے بھی آ دم کی طرح ''شجر ہم ممنوع'' کو کھالیا، لہذا اللہ عز وجل نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا اور اپنے قرب سے زمین پر اُتاردیا۔'' حبیب عن ابن بھلول عن ابن زکریا القطّان عن ابن حبیب عن ابن بھلول عن ابیه عن محمد بن سنان عن ابن السمفصّل قال: قال أبو عبدالله علیه السلام: انّ الله تبارک و تعالی خلق الأرواح قبل الأجساد بألفی عام، فحمد وعلی و فاطمة فحمل اعلاها و أشر فھا أرواح محمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین و الأئمة بعدهم صلوات الله علیهم.

فلمّا أسكن الله عزّ وجلّ آدم وزوجته الجنّة قال لها: "كلا منها رغدًا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة" يعنى شجرة الحنطة "فتكونا من الظالمين" فنظر الى منزلة محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من بعدهم فوجداها أشرف منازل أهل الجنّة فقالا: يا ربّنا لمن هذه المنزلة؟

فقال الله جلّ جلاله: ارفعا رؤوسكما الى ساق عرشى، فرفعا رؤوسهما فوجدا اسم محمد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمة بعدهم صلوات الله عليهم مكتوبة على ساق العرش بنور من نور الجبّار جلّ جلاله.

فقال: يا ربنا! ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك وما أحبهم اليك وما أشرفهم لديك؟ فقال الله جلّ جلاله: لولاهم ما خلقتكما، هؤلاء خزنة علمي وأمنائي على سرّى، ايّاكما أن تنظرا اليهم بعين الحسد وتسمنيا منزلتهم عندى ومحلّهم من كرامتي فتدخلا بذلك في نهيى وعصياني فتكونا من الظالمين.

یا آدم ویا حواء! لا تنظرا الی أنواری و حججی بعین الحسد فأهبطكما عن جواری، و أحل بكما هوانی .... فدلاهما بغرور، و حملهما علی تمنّی منزلهم فنظرا الیهم بعین الحسد فخذلا."

(بحارالانوار ج:۲۶ ص:۳۲۰،۱۳۳)

ترجمہ:... "محمد بن سنان نے مفضل سے روایت کیا کہ
امام صاوق" نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُجسام کو پیدا کرنے
سے دو ہزارسال قبل اُرواح کو پیدا فرمایا،ان میں سے محمد علی ، فاطمہ،
حسن اور حسین صلواۃ اللہ علیہم کی اُرواح کو دیگر تمام اُرواح پراُعلیٰ
واَشرف قرار دیا.....

پھر جب اللّه عز وجل نے آ دم اوران کی زوجہ کو جنت میں رہنے کی اجازت دی تو ان سے فر مایا: '' کھا وَاس میں سے جو چاہو، جہاں کہیں سے چاہو، اور پاس مت جانااس درخت کے (بیعنی گندم کے درخت کے ورخت کے ورخت کے فالم 'انہوں نے محمد ،علی ، فاطمہ اور حسن وحسین کے مرتبوں کو دیکھا تو وہ تمام اہلِ جنت سے اعلیٰ و

اشرف نظرآئے تو کہنے لگے: اے رَبّ ہمارے! بیمقام کن حضرات کوملاہے؟

اللہ جل جلالۂ نے فرمایا: اپنے سراُٹھا کرمیرے عرش کے پائے کی جانب نظر کرو۔ چنانچہ انہوں نے اُوپر دیکھا تو وہاں عرش کے پائے پر محمد ،علی ، فاطمہ اور حسن وحسین اور ان کے بعد کے تمام اُئمہ صلواۃ اللہ علیہم کے اسائے گرامی اللہ جل جلالۂ کے نور کی روشنائی سے لکھے ہوئے دیکھے۔

ان دونوں نے عرض کیا: اے ہمارے رَبّ! اس مقام کے لوگوں کو تیرے ہاں یہ اِکرام، اور تیری بیمجت اور تیرے دربار میں ان کو بیشرف وفضیلت کس بنا پر حاصل ہوا؟

الله جل جلالهٔ نے فرمایا: اگرید نه ہوتے تو میں تم دونوں کو بھی پیدا نه کرتا، یہ میرے علم کے محافظ ہیں، میرے بھید کے امین ہیں، ان کو حسد کی نظر سے دیکھنے اور میرے ہاں ان کے اعلیٰ مقام و مرتبے کی تمنا اپنے لئے کرنے سے سخت پر ہیز کرنا ورنہ تم دونوں میری حکم عدولی کے مرتکب ہوکر نا فرمان کھہروگے اور ظالموں میں شار ہوجاؤگے ......

اے آدم اور اے حوا! تم دونوں میرے انوار اور میری حجتوں کونظرِ حسد سے ہرگز ندر کھنا ورنہ ہیں اپنے قرب سے نکال کر دلتوں میں گرادوں گا ...... "پھر شیطان نے مائل کرلیا ان کوفریب سے 'ان دونوں کوان حضرات کے مقام کی تمنا پرا کسایا، چنا نچا نہوں نے ان کونگا و حسد سے دیکھالہٰ ذادونوں کورُسوائی اُٹھانا پڑی۔'' دنیں وزید عن ابی دنیں میں عبدالر حسمٰ ن بین کثیر، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال: انّ اللہ تبارک و تعالیٰ عرض

على آدم فى الميثاق ذريته فمر به النبى صلى الله عليه وآله وهو متكىء على على على عليه السلام، وفاطمة صلوات الله عليها تتلوهما، والحسن والحسين عليهما السلام يتلوان فاطمة، فقال الله: يا آدم! ايّاك أن تنظر اليه بحسد أهبطك من جوارى، فلمّا أسكنه الله الجنّة مثل له النبى وعلى وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم فنظر اليهم بحسد ثمّ عرضت عليه الولاية فأنكرها فرمته الجنّة بأوراقها، فلمّا تاب الى الله من فأنكرها فرمته الجنّة بأوراقها، فلمّا تاب الى الله من وفاطمة والحسين صلوات الله عليهم غفر الله من وفاطمة والحسن والحسن والحسن الحسن والحسن المات الله عليهم غفر الله من وذلك قوله: "فتلقى آدم من ربّه كلمات" الآية."

(بحارالانوارج:١١ ص:١٨٧)

ترجمہ:.. ''عبدالرحمٰن بن کثیر سے روایت ہے کہ إمام صادق '' نے فرمایا: ''میثاق'' میں اللہ تبارک و تعالی نے آ دم علیہ السلام کے سامنے ان کی تمام اولا دکو پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام اولا دکو پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، آ پ، علی علیہ السلام کا سہارا لئے کھڑے تھے، اوران دونوں کے پیچھے فاطمہ صلوات اللہ علیہ اتھیں، اوران کے پیچھے حسن وحسین علیہم السلام تھے، اللہ نے فرمایا: اے آ دم! ان پرحسد کرنے سے پخاور نہ اپ قرب سے گرادوں گا۔ پھر جب اللہ نے ان کو جنت میں ٹھکانا دیا تو ان کے سامنے نبی، علی، فاطمہ اور حسن و حسین کی شبیہ لائی گئی تو آ دم علیہ السلام نے ان کو نظر حسد سے دیکھا، گھرآ دم کو ان کی ولایت کے افرار کا حکم ہوا گراس نے انکار کردیا تو پھرآ دم کو ان کی ولایت کے افرار کا حکم ہوا گراس نے انکار کردیا تو بھر آ دم کو ان کی ولایت کے پیچاس پر پھینے گئے، پھراس کے بعد کے بعد اس پر پھینے گئے، پھراس کے بعد

(بحارالانوارج:١١ ص:١٨١)

ترجمہ:... "مویٰ بن محمد بن علی اپنے بھائی ابوالحن ثالث علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: اللہ نے آ دم اوران کی زوجہ کوجس درخت کے کھانے سے منع فر مایا تھا وہ حسد کا شجر تھا، اللہ نے ان دونوں سے بیعہد لیا تھا کہ اپنی مخلوق میں سے جس کو اللہ نے خاص فضیلت بخشی ہے اس پر حسد نہیں کریں گے، لیکن اللہ نے ان کوعہد کا پختہ نہ مایا۔"

ز... "الحسين بن محمد، عن أحمد بن اسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبى بصير قال: قال أبو عبدالله عن بكر بن محمد، عن أبى بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: أصول الكفر ثلاثة: الحرص، والاستكبار، والحسد، فأمّا الحرص فانّ آدم عليه السلام حين نهى عن الشجرة، حمله الحرص على أن أكل منها، وأمّا الاستكبار فابليس حيث أمر بالسّجود لآدم فأبى، وأمّا الحسد فابنا آدم حيث قتل أحدهما

(أصول كافي ج:٢ ص:٢٨٩)

ترجمہ: "ابوبصیر سے روایت ہے کہ ابوعبداللہ علیہ السلام نے فرمایا: کفر کی تین بنیادیں ہیں، حرص، تکبر اور حسد حرص تو اس طرح کہ آ دم علیہ السلام کو جب "شجرہ ممنوعہ" (درخت جس کا کھل کھانے سے منع کیا گیا تھا) سے منع کردیا گیا تو حرص نے ہی اسے کھانے کی انگیخت کی ۔اور تکبرہی کی بناپر ابلیس نے تھم خداوندی کے کھانے کی انگیخت کی ۔اور تکبرہی کی بناپر ابلیس نے تھم خداوندی کے باوجود آ دم کو تجدہ کرنے سے انکار کیا۔اور حسد کی بنیاد پر آ دم کے ایک بیاجہ نے دُوسرے کوئل کرڈ الاتھا۔"

اہلِ عقل جانتے ہیں کہ حسد و کبر اہلیس کا مرض ہے، جس نے اس کو ہمیشہ کے لئے ملعون اور راندہ درگاہ کر دیا۔ شیعہ راویوں نے حسد و کبراور حرص نتیوں اُصولِ کفر کوسیّدنا ابوالبشر علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے گویاان کو ... نعوذ باللہ ... اہلیس ہے بھی ہڑھا دیا، پھر تھم خداوندی سے سرتانی کرنا بھی کفر و جحو د ہے، شیعہ راویوں نے اس کو بھی بلاتکلف حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف منسوب کردیا .. نعوذ باللہ ...!

بار ہواں غلق: حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو پہلے نبوّت ، پھر خلت ، پھر اِ مامت دی گئی:

''إمامت كا رُتبه نبوت سے بالاتر'' ثابت كرنے كے لئے ال مضمون كى بھى متعدد رِوایات تصنیف كی گئیں كہ حضرت ابراہیم عللی نبیّنا و علیه الصلوات والتسلیمات كو پہلے نبوّت عطاكی گئی، پھرخلت كا مرتبہ عطاكیا گیا، اس كے بعد تیسرے مرتے میں إمامت عطاكی گئی، اس سلیلے كی ایک روایت:

"ان الامامة خص الله عزّ وجلّ بها ابراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوّة والخلّة مرتبة ثالثة وفضيلة شرّفه بها أوشاد بها ذكره فقال عزّ وجلّ: انّى جاعلك للناس إمامًا." (بحارالانوار ج:٢٦ ص:١٢١)

ترجمه:.. "ابراہیم علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے نبوت وضلت عطاکرنے کے بعد تیسرے مرتبے پر إمامت کی فضیلت سے مشرف کیا، اس کی طرف ارشاد باری تعالیٰ: "اِنّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا" میں اشارہ کیا گیاہے۔''

تیر ہوال غلق حضرت کلیم اللہ کو" مُحلَّـهٔ اصطف "إماموں کی ولایت کی وجہ سے پہنایا گیا:

إمام حسن عسرى كى طرف منسوب كيا كيا كمانهون في ايك رُقع مين تحريفر مايا: "فالكليم البس حلة الاصطفاء لما عهدنا منه

(بحارالانوارج:۲۶ ص:۲۲۵)

الوفا."

ترجمہ:...''پی کلیم اللّٰد کو''حُلَّهُ اصطفا''اس وقت پہنایا گیا جب اس نے ان سے وفایائی۔''

چود ہواں غلق: اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر اُئمہ کی طاعت واجب ہوتی:

> صدیث شریف میں ایک قصے کے شمن میں بیار شادِ نبوی وارِدہے: "لو کان موسلی حیًّا لما و سعه الله اتباعی." ترجمہ:..." یعنی اگر موکی علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میری اِ تباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔"

اس حدیث سے اِستنباط کرتے ہوئے یہاں تک کہددیا گیا کہ:

"قال الحسن بن سليمان: فعلى هذا لو كان موسلى عليه السلام في زمن محمد صلى الله عليه و آله وسلم لما وسعه الله اتباعه، وكان من امّته، ووجب عليه طاعة وصيّه أمير المؤمنين والأوصياء من بعده عليهم السلام." ( بحارالانوار ٢١:٢٦ ص:٢١٦)

ترجمہ ... "یہاں سے ثابت ہوا کہ اگر موی علیہ السلام ، محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ان کوآپ کی إنباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا ، اور وہ آپ کے اُمتی ہوتے۔ اور ان پر آپ کے بغیر چارہ نہ ہوتا ، اور وہ آپ کے اُمتی ہوتے۔ اور ان پر آپ کے وصی امیر المؤمنین اور ان کے بعد دُوسرے اوصیاء کیہم السلام کی اطاعت بھی واجب ہوتی۔ "

پندر ہواں غلق حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت علیؓ کی اِمامت میں شک کیا،اس لئے بیاری میں مبتلا ہوئے:

شیخ الطا نفد ابوجعفر طوی کی کتاب''مسائل البلدان'' میں پوری سند کے ساتھ حضرت سلمان فاری اوراً میرالمؤمنین رضی الله عنها کا ایک مکالم نقل کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام کے ابتلاء کا سبب بیتھا کہ انہوں نے''ولایت علی'' میں شک کیا تھا، روایت کا درج ذیل حصہ ملاحظہ فرمائے:

"فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أتدرى ما قصة أيّوب وسبب تغيّر نعمة الله عليه؟ قال: الله أعلم وأنت يا أمير المؤمنين. قال: لمّا كان عند الانبعاث للنطق شكّ أيّوب في ملكى فقال: هذا خطب جليل وأمر جسيم، قال الله عزّ وجلّ: يا أيّوب! أتشكّ في صورة أقمته أنا؟ انّى ابتليت آدم بالبلاء فوهبته له وصفحت عنه بالتسليم عليه بأمرة المؤمنين وأنت تقول: خطب جليل وأمر جسيم؟ فوعزّتي لأذيقنك من عذابي أو تتوب اليّ بالطاعة لأمير المؤمنين.

ثمَّ أدركته السعادة بي، يعني أنَّه تاب وأذعن بالطاعة لأمير المؤمنين عليه السلام وعلى ذريته الطيّبين عليهم السلام." (بحارالانوار ج:٢٦ ص:٢٩٣) ترجمه:...''امير المؤمنين عليه السلام نے فرمايا: كيا تخھے معلوم ہے کہ قصہ اُیوب کیسے پیش آیا؟ اوران سے اللّٰہ کی نعمتیں چھننے كاكيا سبب بنا؟ سلمان نے كہا: اے امير المؤمنين! اللہ جانتا ہے يا آپ کومعلوم ہے۔فر مایا کہ: جب اللہ تعالیٰ نے (میری اِ مامت ان کے سامنے پیش کرکے ) ان سے اقرار لیا تو اُیوب کومیری إمامت میں شک ہوا اور کہنے لگے: بیرتو بڑی بات ہے اور بڑا بھاری معاملہ ہے۔اللّٰدعز وجل نے فر مایا کہ:اےابوب! تواس شخصیت میں شک کرتا ہے جس کومیں نے خودمقرر کیا ہے؟ اسی بنا پرتومیں نے آ دم کو ا ہتلا میں ڈالا۔ پھراً میرالمؤمنین کی إمارت تشکیم کر لینے کے صلے میں اس برعنایات کیں اور اس کومعاف کر دیا۔ اور تو کہتا ہے کہ یہ بڑی بات اور بھاری معاملہ ہے؟ مجھے اپنی عزت کی قشم! میں تجھے اپنا عذاب چکھا کررہوں گا یہاں تک کہ تو توبہ تا ئب ہوکر اُمیرالمؤمنین کی اطاعت کا قرارنہ کرلے۔

پھرمیرے طفیل ان کو بیسعادت نصیب ہوئی، یعنی انہوں نے تو بہ کی اور اَمیرالمؤمنین علیہ السلام اور ان کی پاکیزہ اولا دعیہم السلام کی اطاعت کا إقرار کرلیا۔''

سولہوال غلق: حضرت یونس علیہ السلام نے ولایت علیؓ سے انکار کیا تو مجھلی کے پید میں قید کئے گئے:

ال مضمون كي تصنيف كرده درج ذيل چندرِواييتي ملاحظه فرمايئة :

الف:... "فر: محمد بن أحمد معنعنا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انّ الله تعالى عرض ولاية على بن أبى طالب عليه السلام على أهل السماوات وأهل الأرض فقبلوها ما خلا يونس بن متى فعاقبه الله وحبسه فى بطن الحوت لانكاره ولاية أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام حتى قبلها." (بحارالانوار ج:٢٦ ص:٣٣٣٣٣٣)

ترجمہ:.. 'إمام جعفر صادق "اپنے باپ دادا كى سند سے روایت كرتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه: الله تعالى نے على بن ابى طالب عليه السلام كى ولايت آسان والوں اور زمین والوں پر پیش كى تو یونس بن متى كے سواسب نے اسے قبول كرلیا، اس كے نتیج میں الله نے یونس كوبطور سزا مجھلى كے پیٹ میں قید كردیا، كيونكه انہوں نے امير المؤمنين على بن ابى طالب كى ولايت كا انكار كردیا تھا، یہاں تک كه انہوں نے اس كوقبول كیا تب ان كو رہائى ملى ۔''

ب:... "يسو: ابن معروف عن سعدان عن صبّاح المونى عن الحارث بن حصيرة عن حبّة العرنى قال: قال أميسو المؤمنين عليه السلام: انّ الله عرض ولايتى على أهل السماوات وعلى أهل الأرض أقرّ بها من أقرّ وأنكرها يونس فحبسه الله في بطن وأنكرها من أنكر، أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقرّ بها." (بحارالانوار ٢١٠٠ ص ٢٨٠) ترجمه: "أميرالمؤمنين عليه السلام في فرمايا كه: الله في ميرى ولايت كوآسان والول اورزمين والول يربيس حيا، حس في ميرى ولايت كوآسان والول اورزمين والول يربيس حيا،

اِقرار کرنا تھا، تنگیم کرلیا، اور جس کو اِنکار کرنا تھا، منکر ہوا، یونس نے بھی انکار کردیا تھا، تو نیتجناً اللہ نے اسے مجھلی کے پیٹ میں قید کردیا، یہاں تک کہ اس نے بھی تنگیم کرلیا۔''

پہلے گزر چکا ہے کہ ولایت اُئمہ میں شک و اِنکار کفر ہے، گویا حضرت ایوب اور حضرت ایوب اور حضرت ایوب اور حضرت ایوب اور حضرت بیلے کفر میں مبتلا ہوئے، پھراس سے تائب ہوئے۔ ستر ہواں غلق: حب علی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں ویتا:

شیعہ مؤمنین کو گنا ہوں کی کھلی چھٹی دینے کے لئے بیروایت بھی تصنیف کی گئی ہے کہ حب بیار ایت بھی تصنیف کی گئی ہے کہ حب علی کے ساتھ کوئی نیکی مفید نہیں۔روایت کا متن بیہے:
کامتن بیہے:

"أبو تراب في البحدائق والخوارزمي في الأربعين باسنادهما عن أنس، والديلميّ في الفردوس عن معاذ، وجماعة عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله: حبُّ عليّ بن أبي طالب حسنة لا تضرّ معها سيّئة، وبغضه سيّئة لا تنفع معها حسنة."

(بحارالانوارج:٣٩ ص:٢٥٢)

ترجمہ:...''انس'، معاقُ اور ابنِ عمرٌ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ:'' حب علی'' ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ مصرنہیں، اور''بغض علی'' ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ بخشنہیں۔''

"وقال ابن عبّاس: كان يهودى يحبّ عليًا حُبًا شديدًا، فمات ولم يسلم، قال ابن عبّاس: فيقول الجبّار تبارك وتعالى: أمّا جنّتي فليس له فيها نصيب، ولكن يا نار لا تهيديه - أي لا تزعجيه-.

فضائل أحمد وفردوس الديلميّ: قال عمر بن الخطاب: قال النبي صلى الله عليه وآله: حبُّ عليّ براءة من النار، وأنشد:

حبّ على جنّة للورى احطط به يا ربّ أوزارى لحطط به يا ربّ أوزارى لمو أنّ ذمّيًا نوى حبّه حصّن في النار من النار

(بحارالانوارج:۳۹ ص:۲۵۸)

ترجمہ:...''ابنِ عباسٌ کہتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت علیؓ کے ساتھ شدید محبت رکھتا تھا، وہ اسلام لائے بغیر مرگیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: میری جنت میں تو اس کا حصہ بیں، کیکن اے دوز خ! تو اس کو کچھ نہ کہنا۔

فضائل احمد وفردوس دیلمی میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: "حبِ علی" دوزخ ہے آزادی کا پروانہ ہے، اور آپ نے دوشعر پڑھے (جن کا ترجمہ بیہ ہے:)

علی کی محبت مخلوق کے لئے جنت ہے، اے میرے آب! اس کے ذریعے میرے بوجھوں کو ہٹاد بیجئے۔اگر کوئی کافر''حب علی'' کی نیت کرلے تو وہ دوزخ میں دوزخ سے محفوظ رہے۔'' مرجے کا عقیدہ بیتھا کہ ایمان کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا،لیکن علامہ مجلسی کی مندرجہ بالا تصریح کے مطابق'' حب علی'' کے بعد کفر بھی مصر نہیں، اور نقل بالاسے بیجی معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ' حبِ عِلی'' سے پُر دامن تھے۔ اَٹھار وال غلق: اَز واجِ مطہرات کی طلاق علیؓ کے سپر دکھی:

علام مجلس نے حسن بن سلیمان کی "کتاب المحتضر" کے حوالے ہے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے، جس کا ایک مکڑا ہیہے:

"ألا وإنّى قد جعلت أمر نسائي بيده."

(بحارالانوارج:٢٦ ص:٢٢)

ترجمہ:...''سنو! اور بے شک میں نے اپنی بیویوں کا معاملہ علی کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔'' اس روایت کی تصنیف کے مقاصد اور مضمرات اہل فہم و دانش سے خفی نہیں۔

أنيسوال غلق: كربلاكى تخليق كعبة شريف سے يہلے ہوئى:

علامہ مجلس نے کتاب السماء والعالم کے "باب حدوث المعالم وبدء خلقه ، میں ابوسعیدعبا دالعصغری کی کتاب کے حوالے سے إمام باقر "کی روایت نقل کی ہے:

"کا اس و منه: عن عمرو، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خلق الله أرض كربلاء قبل أن يخلق أرض الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام، وقدّسها وبارك عليها فيما زالت قبل خلق الله الخلق مقدّسة مباركة، ولا تزال كذلك حتى يجعلها الله أفضل أرض في المجنّة، وأفضل منزل ومسكن يسكن الله فيه أولياءه في المجنّة. " (بحارالانوار ج:۵۸ ص:۲۰۲ روايت:۱۲۷) ترجمه: "إمام باقر "ن فرمايا: الله تعالى نه كعبك زمين كو پيدا رف عرجمة برارسال پهلے كربلاكى زمين كو پيدا كريا، اوراسے مقدس بنايا اوراس كو بابركت بنايا، پس مقدس بنايا اوراس كو بابركت بنايا، پس مخلوق كى تخليق كيا، اوراس مقدس بنايا اوراس كو بابركت بنايا، پس مخلوق كى تخليق

کے پہلے سے مقدس و بابر کت چلی آتی ہے، اور ہمیشدایی ہی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سب سے افضل زمین بنائیں گے، اور بیہ جنت میں سب سے افضل مکان اور مسکن ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو گھہرائیں گے۔''

یے چند غالیانہ عقائد' نقلِ کفر، کفرنباشد' کے طور پر عجلت میں نقل کئے گئے ہیں،
اگر مزید تفتیش کی جائے تواس کی بیسیوں مثالیں اور بھی ملیں گی۔اوریہ عقائداً ن پڑھ جاہلوں
کے نہیں، بلکہ شیعہ مذہب کے اکابر وصنا دید کے ہیں، جنھوں نے ان روایات کو بطور اِستنا د
اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور ان پر سرخیاں جمائی ہیں، جیسا کہ اس بحث کے شروع میں
علامہ باقر مجلس کے باب کی سرخی نقل کر چکا ہوں کہ:''ائمہ، انبیائے کرام علیہم السلام سے
افضل ہیں' اور بیر کہ:'' اِمامت کا درجہ نبوت سے بالا ترہے'۔

## ساتویں بحث: إمامت میں ٱلوہیت کی جھلکیاں

شیعہ راویوں کی مبالغہ آ رائیوں اور غلق پہندیوں سے صرف یہی نہیں کہ نبوت و
رسالت کا مقام رفیع مجروح ہوا، بلکہ اُئمہ کی شان میں غالیانہ قصیدہ خوانی کرتے ہوئے
انہوں نے بارگا وصدیت کے ادب واحر ام کوبھی ملحوظ نہیں رکھا۔ مجھے معلوم ہے کہ حضراتِ
املیہ بڑی شدت کے ساتھ اُئمہ سے صفاتِ اُلوہیت کی نفی کیا کرتے ہیں اور جوفرتے ان
حضرات کی اُلوہیت کے قائل ہیں،ان سے تخت بیزاری کا اِظہار کیا کرتے ہیں ۔لیکن چونکہ
مبالغہ آ رائی کا مزاج بختہ تر ہو چکا ہے اس لئے ان بزرگوں کو ' مافوق البشر' ثابت کرنے
میں وہ بھی کی غالی سے بیجھے نہیں۔

علامه کلی کایفقره اُوپرگزر چکاہے کہ:

'' إمامت كا درجه نبوّت سے بالاتر ہے۔'' اورآیت الله خمینی كاپیفقرہ بھی گزر چكا ہے كہ:

" بیعقیدہ ہمارے مذہب کی ضروریات میں داخل ہے کہ ہمارے اُنہ ہے کہ ہمارے اُنہ ہے کہ ہمارے اُنہ کی مقام اور مرتبے کونہ کوئی مقرّب فرشتہ بہتے سکتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل ۔ "
(الحکومة الاسلامیہ ص:۲۵)

علامہ مجلسی اور علامہ خمینی اس عقیدے کے اظہار پر اس لئے مجبور تھے کہ شیعہ راویوں کے مطابق اِمامِ معصوم کی تعلیم یہی تھی، چنانچہ روضہ کافی میں اِمام صادق '' کاشیعوں کے نام ایک طویل خطائل کیا ہے،اس کا ایک فقرہ ملاحظہ فرما ہے:

"انَّ فضلهم لا يبلغه ملک مقرَّب و لا نبیًّ مُوسَل." (روضه کافی ج:۸ ص:۱۰)

## ترجمہ ... ''ان کے درجے کو نہ کوئی مقرّب فرشتہ پہنچ سکتا ہےاور نہ نبی مرسل ۔''

اس سے قطع نظر کہ اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کی کیسی تو بین و تنقیص ہے ،غور کرنے کی بات بیہ ہے کہ رسالت و نبوت سے بالاتر مرتبہ تو خدا کا ہے ، تو کیا اُئمہ، خدائی کے مرتبے میں بھی کچھمل وخل رکھتے ہیں؟ حضرات امامیہ کی روایت سے اس کی چند جھلکیاں ملاحظ فرمائے:

ا:...زمین الله کی ہے یا استماکی؟

قرآنِ كريم مين بك كدحفرت موى عليه السلام في اين قوم سے فرما إ: "إِنَّ اللَّارُ صَ لِللَّهِ يُورِثُهَا مَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ"

(الاعراف:۱۲۸)

ترجمہ:...'' ہے شک زمین ہے اللہ کی، اس کا وارث کردے جس کوچاہےا پنے بندوں میں۔''

"أصولِ كافى" ميں أيك باب كاعنوان ب:"ان الأرض كلها للامام عليه السلام" يعنى" زمين سارى إمام كى ملكيت ب"مطلب بيكه زمين إمام كى جا كير بجس كو چا ب دے، جس سے جا ہے لے۔

ابومحمد! تونے محال بات کہی، تخصے معلوم نہیں کہ دُنیا و آخرت اِمام کی ملکیت ہے، جہاں چاہے رکھے اور جس کو چاہے دے، اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا پروانہ حاصل ہے۔ اے ابومحمد! اِمام ایک رات بھی ایسی حالت میں نہیں گزارتا کہ اس کی گردن پراللہ کاحق ہو، جس کے بارے میں وہ اس سے سوال کرے۔''

٢:... جِلانا اور مارنا:

فرس مجبد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظر ہ نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

" رَبِّیَ الَّذِیُ یُحیِیُ وَیُمِیْتُ" ترجمہ:...''میرارَبِّ وہ ہے جو زِندہ کرتاہےاور مارتاہے'' تو نمر ودنے کہا:

"أَنَا أُحْيِيُ وَأُمِيْتُ" (البقرة:٢٥٨)

ترجمه:... "میں چلا تااور مارتا ہوں"

اب د کیھے یہی نمرودی فقرہ شیعہ راویول نے حضرتِ اُمیر ﷺ منسوب کردیا: "و اُنا اُحیی و اُنا اُمیت و اُنا حی لا اُموت"

( بحار الانوار ج: ٣٩ ص: ٣٨٢)

ر جمه:... "میں جلاتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں حی لا

يموت ہول۔''

٣:..اوّل وآخر، ظاهرو باطن:

قرآنِ كريم ميں الله تعالیٰ كی شان میں فرمایا ہے:

﴿ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ

(الحديد:٣)

شَىءٍ عَلِيُمٌ"

ترجمہ:...''وہی اوّل ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔'' اور شیعہ راویوں نے حضرتِ اَمیر ﷺ نے تقل کیا ہے:

"أن الأوّل، وأن الآخر، وأنا الباطن، وأنا الباطن، وأنا الظاهو، وأنا بكل شيء عليم" (بحارالانوار ج:٣٩ ص:٣٨٧) ترجمه:... "مين بي اوّل بون، مين بي آخر بون، مين بي باطن بون، مين بي ظاهر بون، اور مين برچيز كوجانتا بون."

سينول كے بھيد جاننا:

قرآنِ کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا: "وَهُو عَلِیُمْ بِذَاتِ الصَّدُورِ" ترجمہ:...''اللہ تعالیٰ سینوں کے جید جانتے ہیں'' اوپر گزر چکاہے کہ إمامیہ کے نزدیک اُئمہ سینوں کے جید جانتے ہیں۔ ۵:...روز جزا کا مالک:

سورهُ فاتحه مين فرمايا:

"ملِكِ يَوُمِ اللَّدِيُنِ" ترجمہ:..."ما لكروزِ جزاكا"

شیعہ راویوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روزِ جزا کا مالک ثابت کرنے کے لئے بہت می روایات تصنیف کرلیس من جملہ ان کے ایک بیہے:

" " " " " قال: وروى البرقى فى كتاب الآيات عن أبى عبدالله عليه السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين عليه السلام: يا على! أنت ديّان هذه الأمة، والمتولى حسابهم، وأنت ركن الله الأعظم

يوم القيامة، ألا وانّ المآب اليك، والحساب عليك والصراط صراطك، والميزان ميزانك، والموقف موقفك." ( بحارالانوارج: ۲۲ ص: ۲۲)

ترجمہ:.. ' حضرت صادق ' سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا: اے علی! تم میں اللہ اُمت کو بدلہ دینے والے ہو، ان کا حساب تمہارے ہی سپر د ہے، تم قیامت کے دن اللہ کے رُکنِ اعظم ہو گے۔ سنو! بے شک تیری طرف ہی لوگوں کا لوٹنا ہوگا، اور تیرے ذمہ ہی لوگوں کا حساب ہوگا، پل صراط تمہارا ہوگا، میزانِ عدالت تمہاری ہوگی، اور قیامت کا موقف تمہارا ہوگا۔''

٢: فشيم الجنة والنار:

بہت ی روایات میں حضرتِ اُمیر کالقب "قسیم الجنة و النار" آیاہے، یعنی جنت ودوزخ کی تقسیم ان کے سپر دہے۔ علامہ اسی نے بحار الانوار، "کتاب تاریخ اُمیر المؤمنین" میں اس پر مستقل باب باندھائے:

"انه عليه السلام قسيم الجنّة والنّار"

(بحارالانوارج:۳۹ ص:۱۹۳)

کنات کے ذرت درت پرتکو بنی حکومت:

اگرچه حضرات إماميدان تمام أموركى تاويلات فرماتے بيں، كيكن شيعه راويوں في حضرات إماميدان تمام أموركى تاويلات فرماتے بيں، كيكن شيعه راويوں في حضرات أئمه كو خدا بنانے كى اچھى خاصى كوشش كى ہے۔ انہى سے متأثر ہوكر دورِ حاضر كے سب سے بڑے شيعه رہنما جناب آيت الله خمينى نے اپنى كتاب "الحكومة الاسلامية" ميں "الولاية التكوينية" كے زيرِ عنوان تحرير فرمايا:

"فان للامام مقامًا محمودًا ودرجة سامية

وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون."

ترجمه:... ' إمام كو وه مقام محمود اور وه بلند درجه اور اليى تكوينى حكومت حاصل ہوتی ہے كه كائنات كا ذرّه ذرّه اس كے حكم و اقتد اركے سامنے سرگلوں اور زيرِ فرمان ہوتا ہے۔''

خلاصہ بید کہ اُئمہ کو'' چیٹم بدوُ ور' اچھی خاصی خدائی حاصل ہے۔ایک طرف اُئمہ کی شان میں اس غلق کی'' شورا شوری'' دیکھئے اور دُ وسری طرف تقیہ کی'' بے نمکینی'' ملاحظہ فرمائے کہ تمام تر اِ قتدار و اِختیار کے باوجوداً ئمہ مدۃ العمر نقابِ تقیہ میں رُ و پوش رہے،اِنَّا یِللٰہِ وَ اِنَّا اِلَیٰہِ دِ اِجِعُونَ ...!

## آ تھویں بحث: کیاعقیدۂ إمامت دِین وملت کی حفاظت کا ذریعہ بنا؟

آنجناب تحريفرماتے ہيں:

"عقیدہ ختم نبوت برمحر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ عقیدہ (یعنی عقیدہ اِمامت) ممزوج ہوکر حفظ دِین سے متعلق ہوتا ہے .... اِمام کامنصب اِ قامت دِین اور حفظ ملت ہے۔"

اگرفرض کیجئے کہ امام کی ضرورت حفظ دین ہی کے لئے ہے تو میں بیعرض کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ آپ حضرات نے اماموں کے اِنتخاب میں غلطی کی ، جن بزرگوں کو آپ نے ''امام'' بنایا، اُصولِ شیعہ کے مطابق ان کے ذریعے دین کی حفاظت نہیں ہوئی ، بلکہ بیعقیدہ اِمامت دین وملت کی تخریب اور نیخ کنی کا سبب بنا۔ البتہ اہلِ سنت جن کو'' اِمام'' اِلعیٰ خلفاء) مانتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دِین کی ایسی حفاظت ہوئی جس کی ربعیٰ خلفاء) مانتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دِین کی ایسی حفاظت ہوئی جس کی

نظیر إنسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔اس لئے میں ان دونوں نکتوں کوالگ الگ بحثوں میں ذکر کرتا ہوں۔ایک بیر کہشیعہ، جن اکابرکو'' إمام'' کہتے ہیں، خود شیعہ اُصول کے مطابق ان سے دِین وملت کی حفاظت نہیں ہو سکی، یا یوں کہتے کہ شیعوں کا عقیدہ اِمامت خودا نہی کے مُسلَّمہ اُصولوں کے مطابق حفظ دِین وملت کا ذریعہ ثابت نہیں ہوا۔اور دُوسری بحث بیا کہ مُسلَّمہ اُصولوں کے مطابق حفظ دِین وملت کا ذریعہ ثابت نہیں ہوا۔اور دُوسری بحث بیا کہ محداللہ اہل سنت کے خلفائے راشدین ...رضی الله عنهم ... سے الله تعالی نے حفظ ملت و اِقامت دِین کا کام لیا۔

شيعه كے نز ديك ابوالائمه اسے بھى دِين وملت كى حفاظت نه ہوسكى:

شیعوں کے إمام ان سے إمام عائب تک گیارہ إماموں کے قصے کوتو جھوڑ ہے،
شیعه اُصول کے مطابق ان کے إمام اوّل ابوالائمہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ بھی دِین
وملت کی حفاظت نہ کر سکے اور ان کی إمامت کا عقیدہ بے مقصد ہی رہا۔ یقین نہ آئے تو
''روضہ کافی'' کی روایت نمبر: ۲۱ بچشم عبرت ملاحظہ فرما ہے، جس میں امیر المؤمنین کا طویل
خطبہ ذکر کیا گیا ہے، اس خطبے کا اقتباس درج ذیل ہے:

"قدعلمت الولاة قبلی أغماً لا خالفوا فیها رسول الله صلی الله علیه و آله متعمّدین لخلافه، ناقضین لعهده مغیّرین لسنته ولو حملت النّاس علی ترکها وحوّلتها الی مواضعها ولی ما کانت فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله لتفرّق عنی جندی حتّی أبقی وحدی أو قبلیل من شیعتی الّذین عرفوا فضلی وفرض امامتی من کتاب الله عزّ وجلّ وسنة رسول الله صلی الله علیه و آله."

(روضكافی جنه من شدیم کی کمرانول نے ایے بہت و آله."

اعمال کئے جن میں جان بو جھ کررسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ کی مخالفت

کی، آپ کے عہد کوتو ڑ ڈالا اور آپ کی سنت کو بدل ڈالا، اب اگر میں لوگوں کوان کے چھوڑنے پر آمادہ کرنا چاہوں اور ان کو بدل کرای نہج پر لا نا چاہوں جس پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے عہدِ مبارک میں تھے تو (مجھے خوف ہے کہ) میری ہی فوج یقینا مجھ کو چھوڑ دے گ اور میں تنہارہ جاؤں گا یا تھوڑے بہت میرے وہ شیعہ میرے ساتھ رہ جائیں گے جن پر میری فضیلت اور کتاب وسنت سے میری إمامت کی فرضیت کی حقیقت ثابت ہو چکی ہے۔''

اس کے بعد حضرتِ اَمیرؓ نے ان علین بدعات کا ذِکر کرتے ہوئے ، جوراوی کے بقول حضراتِ شیخینؓ نے ایجاد کی تھیں ، یہ فرمایا کہ: اگر میں ان اُمور کی اِصلاح کردوں تو لوگ مجھے سے الگ ہوجا ئیں گے۔اور پھر فرمایا:

"والله! لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان الله في فريضة وأعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادى بعض أهل عسكرى ممّن يقاتل معى: يا أهل الاسلام غيرت سنة عمر ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوُّعًا ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكرى ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة وطاعة أئمة الضلالة والدُّعاة الى النّار ......"

(روضه کافی ج:۸ ص:۹۳،۹۲)

ترجمہ:... "اللہ کی قتم! میں نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ رمضان میں فرض کے علاوہ کوئی نماز باجماعت ادانہ کیا کریں (بعنی تراوی کی نماز نہ پڑھیں) اوران کو یہ بتلایا کہ نوافل کا باجماعت ادا کرنا بدعت ہے، تو میرے ہی لشکر میں ایسے لوگ جو میری معیت میں قال کرتے ہیں، چلا اُسطے کہ اے اہلِ اسلام! سنت عمر کو تبدیل

کیا جارہا ہے، بیشخص ہمیں رمضان میں نفلی نماز (بعنی تراویج) پڑھنے سے روکنا چاہتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ بیلوگ میر سے شکر کے ایک حصے کوہی میر ہے مقابل کھڑا کردیں گے۔ میں نے ان لوگوں کو بہت ہی فرقہ باز، اُئمہ صلالت کے پیروکار اور جہنم کی جانب وعوت دینے والے یایا.....۔''

یہ خطبہ بلاشبہ آلِ سبائی تصنیف ہے، جس میں خلفائے ٹلا ٹیڈ سے زیادہ حضرت علی کرم اللہ و جہدگی' جوجائے ہیں:

کرم اللہ و جہدگی' جومِلیے' ہے۔ چنا نچہ اس خطبے سے چنداُ مور بالکل واضح ہوجائے ہیں:

اوّل .... حضرتِ اُمیر النسگین بدعات کی اِصلاح نہ تو خلفائے ٹلا ٹیڈ کے دور میں کر سکے اور نہ خودا ہے دورِ خلافت میں، گویا دِین وملت کی حفاظت کا انتظام ان سے رائی کے دانے کے برابر بھی نہ ہوسکا، لہٰ ذااس روایت کی رُوسے ان کی اِمامت حفظ دِین وملت کا سبب نہ ہوئی۔

سبب نہ ہوئی، بلکہ ... نعوذ باللہ .. تنخ یب دِین وملت کا سبب ہوئی۔

دوم .... حضرات ثلاثة نے جوکام کئے وہ تو ان کاموں کواپنے اِجتہاد کے مطابق ٹھیک ہی سمجھ کرکرتے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ بیہ ہوا کہ ان سے اِجتہاد میں چوک ہوگئ ، لیکن ... نعوذ باللہ ... حضرت اُمیر ڈین کی اس تحریف و تغییر کو جانتے ہو جھتے برداشت کرتے رہے ، اس لئے اس تحریف دین کا وبال بھی ... معاذ اللہ ... حضرت اُمیر کی گردن پر رہا۔ فروع کافی ، کتاب الجہاد، باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر میں روایت ہے :

"2—على بن ابراهيم، عن أبيه ، عن على بن أسباط، عن أبي استحاق الخراسانى، عن بعض رجاله أسباط، عن أبى استحاق الخراسانى، عن بعض رجاله قال: انّ الله عن وجل أو حى الى داؤد عليه السلام أنّى قد غفرت ذنبك وجعلت عار ذنبك على بنى اسرائيل فقال: كيف يا ربّ وأنت لا تظلم؟ قال: انّهم لم يعاجلوك بالنكرة." (فروع كافى ج:٥ ص:٥٨) ترجمه:..." الله وجل نے واؤدعليه السلام پروى نازل ترجمه:..." الله وجل ن واؤدعليه السلام پروى نازل

فرمائی کہ میں نے تیرا'' گناہ'' تو معاف کردیالیکن تیرے'' گناہ'' کا وہال بنی اسرائیل پرڈال دیا۔انہوں نے عرض کیا:اے رَبّ! یہ کیے ہوگیا، آپ توظلم نہیں فرماتے؟ فرمایا: اس لئے کہ انہوں نے مجھے کُرائی سے بازر کھنے کا فوراً اِہتمام نہیں کیا۔''

سوم ... اس خطبے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امیر المؤمنین اپنی حکومت کی بقا کو دین وملت کی حفاظت سے مقدم بہتھتے تھے۔ اہلِ عقل کامُسلَّمہ اُصول ہے کہ بردی چیز کی خاطر جھوٹی چیز کوقر بان کر دیا جاتا ہے۔ حضرتِ اَمیر ﴿ نے اس خطرے کے چیشِ نظر کہ کہیں ان کا اشکر ان کو چھوڑ کر الگ نہ ہوجائے ، خلفائے ثلاثہ ﴿ کے دور کی'' بدعات' کو (جن میں روایت کے مطابق حرام کو طلال کر دیا گیا تھا) جوں کا توں باتی رکھا۔ ... معاذ اللہ ... وین و ملت کی تحریف و تغییر کو تو گوارا کیا گراپی حکومت کو خطرے میں ڈالنا پہند نہیں کیا۔ گویا راوی کے بقول وین وملت کو اپنی چندروزہ حکومت پر قربان کر دیا۔ سوچئے کہ اس سے بدر حضرتِ اُمیر ﴿ کی فدمت کیا ہو کئی ہے ... ؟ توبه! استعفر اللہ ...! اس روایت کے مطابق گویا حضرتِ اُمیر ﴿ کی فدمت کیا ہو گئی ... بنعوذ باللہ ... آج کے سیاسی لیڈروں سے بچھ بلند نہیں حضرت علی کرتم اللہ و جہہ کا معیار بھی .. بنعوذ باللہ ... آج کے سیاسی لیڈروں سے بچھ بلند نہیں عما ، جن کو اپنی حکومت کا تحفظ ، تر و بچ شریعت ، نفاذِ اِسلام اور اِصلاح بدعات سے بردھ کر عزیز ہوتا ہے۔

چہارم ... حضرت امیر المؤمنین بالا جماع "بحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله ویحبه الله ورسوله" کامصداق تھ، کیونکہ جنگ جیبر کے موقع پرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ: "کل میں جھنڈ اایک الی شخصیت کے ہاتھ میں وُوں گاجواللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں "لیکن" صحیفہ ہلائی" کی بیروایت کہتی ہے کہ بیں! بلکہ حضرتِ اَمیر اس سے معبت رکھتے ہیں کرنے مبغوض اور بوین تھے، کیونکہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں سینکٹر وں حرام چیزوں کو حلال اور حلال کو حرام کردیا گیا، مگر حضرتِ اَمیر اس سے مس نہ ہوئے، اور ایسے محض کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتو کی بیہ کہ ایسا شخص

(فروع كافى ج:۵ ص:۵۹)

ترجمه:... "نبی صلی الله علیه وآله نے فرمایا: الله ایسے مؤمنِ ضعیف سے بغض رکھتا ہے، جس کا کہ کوئی دین ہی نہ ہو۔ عرض کیا گیا کہ: ایسا مؤمن جس کا کوئی دین ہی نہ ہو، کون ہوگا؟ فرمایا: جو" نہی عن المنکر "کا فریضہ اوانہیں کرتا۔"

پنجم:...اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امیر المؤمنین ان گھنا وُنی بدعات کو (جواس روایت میں خلفائے ثلاثہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں) برداشت کر کے اُمت کی ہلاکت کا سبب ہے۔ چنانچے فروع کافی کے محولہ بالا باب میں خود حضرتِ اَمیر کا خطبہ منقول ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا اُمت کی ہلاکت کا موجب ہے:

"١- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبى نجران، عن عاصم ابن حميد، عن أبى حمزة، عن يحيى بن عقيل، عن حسن قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه وقال: أمّا بعد فانّه انّما هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصى ولم ينههم الرّبّانيّون والأحبار عن ذلك وانهم لمّا تمادوا في المعاصى ولم ينههم الرّبّانيّون والأحبار عن ذلك والأحبار عن ذلك والأحبار عن ذلك والأحبار عن ذلك بن لمعاصى ولم ينههم الرّبّانيّون الأحبار عن المعاموا والأحبار عن ذلك والأحبار عن ذلك نولت بهم العقوبات فأمروا والأحبار عن ذلك نولت بهم العقوبات فأمروا والمعروف وانهوا عن المنكر واعلموا أن الأمر

بالمعروف والنهى عن المنكر لم يقربا أجلًا ولم يقطعا رزقًا." (فروع كافي ج:۵ ص:۵۵)

ترجمہ:.. ' حضرت حسن سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین خطبہ دے رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: تم سے پہلے لوگ ای خطبہ دے رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: تم سے پہلے لوگ ای لئے ہلا کت میں ڈال دیئے گئے کہ جب وہ معاصی میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء و اَحبار نے بھی ان کو اس سے منع نہ کیا، لہذا جب وہ معاصی کی حد سے بڑھ گئے اور علماء واحبار نے بھی ان کو بازر کھنے کی معاصی کی حد سے بڑھ گئے اور علماء واحبار نے بھی ان کو بازر کھنے کی کوشش نہ کی تو ان پر بے در بے عذا ب نازل ہونا شروع ہو گئے، اس کے تم اَمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریفنہ اوا کرتے رہو۔ یا در کھو! اَمر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ تو تمہیں موت سے ہمکنار کرویں گے اور نہ تہارے در ق کو سے دوک دیں گے۔''

کردیں کے اور نہمہارے رزق کوم سے روک دیں گے۔'' ششم :...اس خطبے سے بیجی ثابت ہوا کہ حضراتِ شیخین گیسی مقناطیسی شخصیت کے مالک تھے،اور صدرِاً وّل کے مسلمانوں (حضراتِ صحابہ ٌوتا بعین ؓ) کے دِلوں میں ان کی کیسی والہانہ محبت راسخ تھی، آپ و کیھر ہے ہیں کہ حضرتِ اَمیر ؓ کے اس خطبے کے وقت حن سال کے ساتہ صفر سال کی من سعم ہیں کہ حضرتِ اَمیر ؓ کے اس خطبے کے وقت

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی وفات پر بیس پچیس برس گزر چکے ہیں اور حضرت فاروقِ اعظم رضی الله عنه کی شہادت کو قریباً پندرہ برس ہو چکے ہیں، لیکن اتنا طویل عرصه گزرجانے کے بعد بھی مسلمانوں کے دِلوں پران کی محبت کا ایسا گہرانقش ثبت تھا کہ حضرتِ امیر جیسی محبوب ومحب شخصیت کے کہنے پر بھی وہ شخین کی سنت سے ایک انج اِدھراُدھر ہونے کے لئے تیار نہیں، کیوں نہ ہو؟ آخر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی وصیت کے الفاظ

"عليكم بسُنتى وسُنّة الخلفاء الراشدين من بعدى، تمسّكوا عليها وعضّوا عليها بالنواجذ." ترجمه:..."لازم پكروميرى سنت كو، اورميرے خلفائ

ان کے کان میں گونج رہے تھے:

راشدین کی سنت کو، اس کومضبوط تھام لواور دانتوں کی کچلیوں سے پکڑلو۔''

کی زندہ مخص سے قرب و تعلق تو ماد کی نفع و نقصان کی بنا پر بھی ہوسکتا ہے، لیکن جن حضرات کی و فات کو پندرہ بیں سال گزر چکے ہوں ، ان کے بعد حکومتوں پر حکومتیں بدل گئی ہوں اور ان کے عزیز و اقارب میں کوئی شخص کسی خطے کا بھی حاکم نہ رہا ہو، ظاہر ہے کہ ان سے نہ کسی ماد کی نفع کی تو قع ہوسکتی ہے اور نہ کسی دُنیوی ضرر کا اندیشہ ہوسکتا ہے، اس کے باوجود شیخین گئے ساتھ مسلمانوں کی والہا نہ ثیفقتگی اور ان کے رَگ وریشے میں ان حضرات کی باوجود شیخین گئی اعلیٰ ترین کرامت ہے، جو ان حضرات کے کمالِ إخلاص و کلہیت اور غایت قرب عند اللہ کی واضح شہادت اور بین دلیل ہے۔

آل سبانے حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کو .. نعوذ باللہ ... عاصب وظالم اور جائر ثابت کرنے کے لئے یہ خطبہ اُمیر المؤمنین کے نام سے تصنیف کیا تھا، کین حضرات ِ خلفائے راشدین کی اور خود حضرت ِ اُمیر کی کرامت کا کرشمہ دیکھئے کہ خودای خطبہ نے حضرات ِ خلفائے راشدین کی اور خود حضرت ِ اُمیر کی کرامت کا کرشمہ دیکھئے کہ خودای خطبہ نے حضرات ِ شیخین کی محبوبیت و حقانیت اور إخلاص وللہ بیت کا ایسا زندہ جاوید شبوت فراہم کردیا جورہتی دُنیا تک قائم رہے گا، گویا حضرات ِ شیخین کو یہ کہنے کا بجاطو پرحق ہے کہ:

کردیا جورہتی دُنیا تک قائم رہے گا، گویا حضرات ِ شیخین کو یہ کہنے کا بجاطو پرحق ہے کہ:

اور حضرتِ أميرٌ كَى مزعومه إمامت كو (جس كاموجد عبد الله بن سباتها) خوداى خطبے نے حرف غلط ثابت كرديا، وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَال ...!

خلاصہ بیکہ حضراتِ خلفائے راشدین رضی الدّعنیم کو بدنا م کرنے کے لئے سبائی کی مبروں نے پہلے ولایتِ علیؓ اور ولایتِ اُئمہ کا عقیدہ تصنیف کیا، اور پھر دھڑادھڑ ادھڑ اُئمہ کے نام سے جعلی روایات کے طومار تصنیف ہونے لگے، لیکن اللّہ تعالیٰ کی شان د کیھئے کہ ان روایات کے انبارلگا دینے کے باوجوداللّہ تعالیٰ نے دِینِ حِق کوکیسامحفوظ رکھا...! حضراتِ خلفائے راشدینؓ کو بدنام کرنے کے باوجوداللّہ تعنی شدت کے ساتھ روایاتی پروپیگنڈا کیا گیا، ان حضرات کی حقانیت وللّہیت اتی ہی زیادہ چھی ، اور بیہ تھیار اُلٹا ''ولایتِ علیٰ' کے ان حضرات کی حقانیت وللّہیت اتی ہی زیادہ چھی ، اور بیہ تھیار اُلٹا ''ولایتِ علیٰ' کے ان حضرات کی حقانیت وللّہیت اتی ہی زیادہ چھی ، اور بیہ تھیار اُلٹا ''ولایتِ علیٰ' کے

"أفضل هذه الأمّة بعد نبیّها أبو بکر ثم عمر" ترجمه:..."اس أمت میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللّه علیه وسلم کے بعد ابو بکر ،عمر (رضی اللّه عنهما) ہیں۔" کیا کوئی مسلمان حضرت علیٰ کے بارے میں اس کا تصنور بھی کرسکتا ہے ...؟ شاہ ولی اللّه محدث وہلوی رحمہ اللّہ نے بالکل سیجے لکھا ہے:

'' واگرتقیه باوجودخلافت و شجاعت و شوکت و قیام بقتال جمیع ابل ارض جائز باشدی توال گفت که با جمعے که باشخین بذی بودند درخفیه بنابرتقیه انکارشخین می نمود، پس کلام'' خیرالامهٔ ''متحقق است و خلاف اوتقیه ب

وی توال گفت که اظهار اسلام و نمازی گانه خواندن واز دوزخ ترسیدن جمه بنابر تقیه مسلمین بود، و شک نیست کو نفر توم بترک اسلام اشد بود از تنفر بسبب انکار شیخین، پس امن از اسلام او برخاست، چه جائے إمامت، وای جمه بقباحاتے می کشد که بیج مسلمانے خیال آن نمی تواند کرد " (ازالة الحفاج: ص:۲۸۲) ترجمه: "اگرتقیه با وجود خلیفه جونے اور بها در جو نے اور

صاحب شوکت ہونے اور تمام دُنیا کے لوگوں سے لڑکنے کے بعد بھی جائز ہوتو کہا جاسکتا ہے کہ جولوگ شیخین سے بدگمان تھے، حضرت علی ان سے تنہائی میں تقیہ کر کے شیخین کا انکار کردیتے تھے، لہذا انہوں نے جو مجمع عام میں "خیسر الامة بعد نبیها ابوب کر ثم عمر" فرمایا، بیکلام صحیح ہے اور اس کے خلاف جو تنہائی میں شیعوں سے کہاوہ تقیہ ہے۔

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہان کا اپنے کومسلمان کہنا اور بنخ وقتہ نماز پڑھنا اور دوز خے سے ڈر ظاہر کرنا.. بعوذ باللہ... یہ سب باتیں مسلمانوں سے تقیہ کر کے کہتے تھے۔ اور پچھشک نہیں کہلوگوں کوجتنی نفرت ترک اسلام سے تھی، اتنی نفرت شیخین کے انکار سے نہتی، لہٰذا ان کے اسلام میں تقیہ کا احتمال بہت قوی ہے، پس إمامت تو کجا؟ حضرت علی کے اسلام کا بھی یقین نہ رہا۔ اور بینتا کی نہ ہب شیعہ کے ایسے کر بے ہیں کہوئی مسلمان ان کا خیال بھی نہیں لاسکتا۔''

مررع ض کردینا ضروری ہے کہ بیساری گفتگواُس تصویر پرہے جوشیعہ روایات نے حضرت اَمیر اُکی تیار کی ہے۔ اہلِ سنت کے نزدیک خلفائے راشدین ؓ کے مثالب و مطاعن کے بیسارے طومار سبائی کمیٹی کی ایجاد و اِختر اع ہے۔ حضرت علی کرتم اللہ وجہداور ان کی اولا دِا مجاد، جن کے نام پر بیسارا طومار تصنیف کیا گیا ہے، ان کا دامن سبائی راویوں کے اس تصنیف کردہ طومار سے میسر پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفۂ راشد تھے، اور وہ اپنیشر وخلفائے راشدین ؓ کے ساتھ شیر وشکر تھے، اسی طرح بعد کا کا بر بھی اہلِ سنت کے بیشوا ومقدا تھے، اس بنا پر اس ناکارہ نے عرض کیا تھا کہ شیعہ اُصول پر حضرت علی ؓ کی امت سے دِین وملت کوکوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اس لئے اگر آنجناب کا بیارشاد صحح ہے کہ: اِمامت سے دِین وملت کوکوئی فائدہ نہیں بہنچا۔ اس لئے اگر آنجناب کا بیارشاد صحح ہے کہ: اِمام کا منصب اِ قامت دِین وحفظ ملت ہے، تو یقین کرنا چاہئے کہ شیعہ اُصول کے مطابق دخرے علی رضی اللہ عنہ شیعول کے اِصطلاحی اِمام نہیں تھے، اور نہ ہو سکتے تھے۔

## دُ وسرے أَنْمُه كَى إِمامت:

ابوالائمَّه کی اِمامت کا حال تو آپ س چکے،اس کے بعد دیگراَئمہ کی اِمامت کے بارے میں کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ، تاہم کسی طویل بحث کے بغیر مختصراً ایک نکتہ پیش کرتا ہوں:

آ نجناب نے اپنے گرامی نامے میں إمامت کی جوتعریفیں نقل کی ہیں، ان میں إمامت کی تعریف نقل کی ہیں، ان میں إمامت کی تعریف ' ریاستِ عامہ' کے ساتھ کی گئی ہے، جس کا مطلب ہیہ ہے کہ ' إمام وہ ہے جو نیابۂ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا رئیسِ عام ہو' اور ریاستِ عامہ کے حصول کی دوہ ہی صور تیں ممکن ہیں۔ اوّل ہیکہ مسلمانوں کے اربابِ صل وعقد کسی شخصیت کو اپنارئیسِ عام مقرر کرلیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہوجا ئیں۔ دوم ہیا کہ کوئی شخص جروطاقت سے مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط ہوجائے۔

حضرت علی کرتم الله وجهه خلفائے ثلاثہ کے دور میں مسلمانوں کے رئیسِ عام نہیں عظم اللہ علی مسلمانوں کے رئیسِ عام نہیں سخے ،البتہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعداً ربابِ حل وعقد نے ان کواپنار کیس منتخب کرلیا اور وہ مسلمانوں کے'' إمام'' بن گئے۔اس دور میں اہلِ سنت بھی ان کوخلیفۂ برحق اور'' إمام'' مانتے ہیں۔

حضرت حسن رضی اللّه عنه چھ مہینے تک اپنے والدگرائ قدر کے جانشین رہے،
بلاشہ اس زمانے میں وہ بھی'' إمام'' تھے، اور ان کی خلافت، خلافت ِ راشدہ کا تتم تھی۔
لیکن چھ مہینے کے بعد وہ خلافت سے دست بردار ہو گئے اور خلافت حضرت معاویہ رضی
اللّه عنه کے سپر دکر دی، اس طرح ان کے حق میں آنحضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی بیپیش گوئی
یوری ہوئی:

"ان ابنى هذا سيّد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين." (مشكوة شريف ص:٥٢٩ بروايت صحح بخارى) ترجمہ ... "میرایہ بیٹا سردار ہے اور توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بردی جماعتوں کے درمیان صلح کرادیں گے۔"

خلافت سے دست بر دار ہونے کے بعدان کی'' ریاست ِ عامہ''ختم ہوگئی،لہذاوہ بھی اِمام نہرہے۔ان کےعلاوہ باقی جن ا کابرکوآپ'' اِمام'' کہتے ہیں ان کوُ' ریاست ِعامہ'' حاصل ہی نہیں ہوئی کہ ان کو'' إمام'' کہنا سیح ہو، جب آپ خود مانتے ہیں کہ'' إمامت'' ریاست عامه کو کہتے ہیں ،اور بیجی شلیم کرتے ہیں کہان حضرات کوریاست عامہ بھی حاصل نہیں ہوئی تو خودسو چئے کہان کو'' إمام'' کہنا کیا خودآپ ہی کے اُصول اور قاعدے سے غلط نه ہوا...؟اب آنجناب کے سامنے دوہی راستے ہیں، یا تو اُزرُ وئے انصاف پیشلیم کر کیجئے کہ یہ حضرات ،خودشیعہ اُصول اور قاعدے کے مطابق'' آِمام''نہیں تھے، پنہیں تو پھر اِمامت کی تعریف بدل دیجئے اور کوئی ایسی تعریف سیجئے جوان''بزرگوں'' پرصادق آئے۔اوراعلان کردیجئے کہ آپ کے بزرگوں نے'' إمامت'' کی جوتعریف کی ہےوہ سراسرغلط ہے، کیونکہ ية تعريف تو هارے كى ايك ''إمام'' يرجھى صادق نہيں آتى۔ايك طرف إمامت كى تعريف ''ریاستِ عامہ'' کے ساتھ کرنا، اور وُ وسری طرف ایسے بزرگوں کو'' إمام'' کہنا، جن کو بھی ریاست ِ عامہ حاصل نہیں ہوئی ،اس کی مثال تو بچوں کے کھیل کی سی ہوئی۔ بیچے کھیل کھیلا کرتے ہیں تواینے میں ہے کسی کا نام'' بادشاہ'' رکھ لیتے ہیں،کسی کو''وزیر'' بنالیتے ہیں،کسی كۇ'' كوتوال''نامز دكردىية بين اوركس كۇ'' چور'' فرض كركيتے بين ، وغيره وغيره ، حالانكه وه بھى جانتے ہیں کہ ندان کا بادشاہ ، بادشاہ ہے ، نہوزیر ، وزیر \_\_ محض ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اگرآپ حضرات بھی ایسے بزرگوں کا نام'' اِمام''رکھ لیتے ہیں جن کوعالم وجود میں ''ریاست ِ عامہ'' تو کیا حاصل ہوتی ،'بھی ایک چھوٹے سے گاؤں پربھی ان کی حکومت نہیں رى توبيروا قعتاً "إمامت" نه جوئى ، بلكه بچول كاكھيل جوا:

"إِنُ هِـىَ إِلَّا اَسُمَآءٌ سَمَّيُتُمُوُهَا اَنْتُمُ وَابَآؤُكُمُ مَّا اَنْتُمُ وَابَآؤُكُمُ مَّا اَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنُ سُلُطْنٍ "

ترجمہ:...' دنہیں ہیں میرگرنام، جور کھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نہیں اُتاری اللہ نے ان کی کوئی سند''

اور جب خود آپ حضرات ہی کے اُصول اور قاعدے سے ان اکابر کا'' إِمام'' ہونا غلط ہوا تو بیہ کہنا بھی حرف غلط تھہرا کہ ان إماموں کا منصب إِ قامتِ دِین اور حفظِ ملت تھا ۔۔ ہاں! یہ بھی'' بچوں کا ایک کھیل'' ہوتو اس میں گفتگونہیں۔

خلاصه به که شیعه مُسلَّمات کی رُوسے ان کا مزعومه عقیدهٔ اِمامت، اِ قامتِ دِین اور حفظِ ملت کا سبب بھی نہیں بنا۔ یا تو بهتحریفِ دِین اور تخریبِ ملت کا ذریعه بنا، یا پھرمحض بچوں کا کھیل ...!

## نوي بحث: خلافت ِراشده واقعی إقامت دِین کا ذریعه ثابت هو کی:

اگرآ نجناب کا به اُصول می که: '' إمامت، حفظ دِین کا ذریعہ ہے'' اور بید لہ:
'' إمام کا منصب إقامت دِین وحفظ ملت ہے'' تو میں بصدا دب عرض کروں گا کہ إقامت دِین وحفظ دِین کا عظیم الشان کام اہل تشیع کے نظریۂ إمامت ہے نہیں بلکہ اہل سنت کے '' نظریۂ خلافت'' ہے ہوا، اور اہل سنت کے '' خلفائ راشدین' نے إقامت دِین وحفظ ملت کا وہ شاندار کارنامہ انجام دیا جس کی نظیر حضراتِ انبیائ کرام علیم السلام کے علاوہ پوری انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان کا یہ کارنامہ جریدہ عالم پر ایسا شبت ہے کہ مؤمن تو مؤمن، کی کا فرکو بھی اس سے مجالِ انکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنجناب کو عقل و انصاف کی نعمت خداداد سے بہرہ ورفر مایا ہے، اس لئے میں بیگز ارش کرنے میں تی بجانب ہوں کہ اس ناکارہ کی معروضات کو عقل و انصاف کی میزان میں تول کرد کی تھے، دِل کولگیس تو دادِ إنصاف دیجے، ورنہ ''لگئم دِینُگُم وَلِی دِین'' تو فرمودہ خداوندی ہے۔ دادِ إنصاف دیجے، ورنہ ''لگئم دِینُگم وَلِی دِین'' تو فرمودہ خداوندی ہے۔

ا:... ' إمامت' كمعنى:

لغت میں 'إمامت' کے معنی مقدائیت و پیشوائی کے ہیں، اور جس کی إقداکی جائے اس کو' إمام' کہتے ہیں۔ إمام راغب اصفہائی '' مفر دات القرآن' میں لکھتے ہیں:

"الامام المؤتم به انسانًا، کان یقتدی بقوله وفعله، أو کتابًا أو غیر ذلک، محقا کان أو مبطلا وجمعه أئمة."

(المفرادت فی غریب القرآن ص: ۲۲)

ترجمہ: "إمام-جس کی جمع أئمة آتی ہے۔ وہ ہے جس کی

اِقتداکی جائے ،خواہ اِنسان ہو کہ اس کے قول و فعل کی اِقتدا کی جائے یا کتاب ہو، یااس کے سوا،خواہ وہ حق پرست ہو یا باطل پرست ۔'' عمو مااس کا اِطلاق تین معانی پر ہوتا ہے:

اوّل:... 'إمام' بمعني 'خليفهُ برحق':

کسی قوم کے 'سربراہ' اور' رکیسِ عام' کوبھی' إمام' اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس کے اُحکام کی تعمیل کی جاتی ہے۔قرآنِ کریم میں' إمام' کالفظ ہر جگہ اس کے لغوی معنی میں استعال ہوا ہے،' إمام' بمعنی'' رکیسِ قوم' قرآنِ کریم میں نہیں آیا۔اس کے بجائے میں استعال ہوا ہے۔'' إمام' بمعنی' رکیسِ قوم' اور'' اُمّہ جور' کے الفاظ حدیث میں بخشفہ' کا لفظ استعال ہوا ہے۔'' إمام عادل' اور'' اُمّہ جور' کے الفاظ حدیث میں بکثرت وارد ہیں۔الغرض'' إمام' کے ایک معنی' خلیفہ برحق' کے ہیں اور یہاں یہی معنی زیر بحث ہیں۔

دوم:...' إمام' بمعنی'' دِینی مقتداو پیشوا'':

جوفض ریاست و اِقتدارتو نہیں رکھتالیکن وِ پنی علوم کی کسی شاخ میں مہارت و بصیرت رکھتا ہو،لوگ اس کے علم وہم اور ماہرانہ بصیرت پر اِعتاد کرتے ہوں اور وہ اپنے فن میں لوگوں کا مرجع اور مقتدا ہو، اس کو اس فن کا'' اِمام'' کہا جاتا ہے۔ چنا نچے فقہ میں اِمام ابوصنیفہ و اِمام شافعی ، حدیث میں اِمام بخاری و اِمام سلم ، عقائد میں اِمام ابوالحن اشعری اور الموصنیفہ و اِمام ابوالحن اشعری اور امام ابوالحن اشعری اور امام ابوالحن اشعری اور امام عنی میں اِمام رازی و اِمام غزالی آقراءت میں اِمام نافع '' اور اِمام عاصم ، یہاں تک کہ نحو و عربیت میں ظیل اور سیبویہ کو اِمام مانا جاتا ہے۔ آیت شریفہ : 'وا جُعلُنا لِلْمُتَّقِینَ اِمَامًا'' (الفرقان : ۲۲) (اور بنا ہم کومتقیوں کا اِمام ) میں اِمام کے یہی معنی مراد ہیں۔

حضراتِ شیعہ جن اکابر کو إمام کہتے ہیں اسی دُوسرے معنی کے لحاظ ہے وہ درحقیقت اہلِ سنت کے اِمام ہیں۔خصوصاً شغلِ باطن، اِصلاح ورز کیہ اورتصوّف وسلوک میں ان کی اِمام ہیں۔خصوصاً شغلِ باطن، اِصلاح ورز کیہ اورتصوّف وسلوک کے بیشتر سلسلے حضرت علی کرم میں ان کی اِمامت مُسلِّمہ ہے، یہی وجہ ہے کہ تصوّف وسلوک کے بیشتر سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پرمنتہی ہوتے ہیں۔الغرض بیا کا بر دراصل اہلِ سنت کے اِمام ومقتدااور دِینی پیشوا ہیں۔اہلِ تشقیع ان کی اِصطلاحی اِمامت کا غلط دعویٰ کرتے ہیں،جس سےان ا کا بر کا دامن میکسر بڑی ہے۔

سوم :... 'إمام' بمعنی'' صاحب إقتدار'':

جن حکمرانوں کوریاست و إقتدار حاصل ہواور زمین میں ان کے اُحکام نافذ ہوں، لیکن دِنی پیشوائی کا ایسامقام ان کو حاصل نہ ہو کہ وہ خلفائے راشدین کی طرح مرجع ہرخاص وعام ہوں، مجاز اُان کو بھی خلیفہ یا اِمام کہا جا تا ہے۔ کیونکہ بعض اُمور دِین مثلاً جہاد، تقسیم غنائم، اِقامت جمعہ واُعیاد وغیرہ میں وہ فی الجملہ پیشوائی رکھتے ہیں۔" اِمام' کے بیہ دُوسرے اور تیسرے معنی ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہیں۔

'' إمامت'' كان تين معنول كواً لگ الگ ذہن ميں رکھنا ضروری ہے كيونكه ان كے درميان امتياز نه كرنے ہے بسااو قات خلط مبحث ہوجا تا ہے۔

٢:... 'إمام' بمعنی 'خليفه' كاتقر رمسلمانون كي ذمه داري ب:

چونکہ دِین وملت کے بہت ہے اُ دکام اِجھاعی ہیں اور مسلمانوں کی شیرازہ بندی اور اِجھاعی ہیں اور مسلمانوں کی شیرازہ بندی اور اِجھاعیت کسی اِمام اور رئیسِ عام کے بغیر ممکن نہیں، اس لئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اینے لئے کسی اُمیراور رئیسِ عام کومنتخب کریں۔ نبج البلاغہ میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کا نعرہ تحکیم ''لا حکم الّا لله''سنا تو فرمایا:

"قال عليه السلام: كلمة حق يراد بها باطل، نعم انه لا حكم الالله، وللكن هؤلاء يقولون: لا امرة الالله، وانه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في امرته المومن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوى، حتى يستريح بر،

ویستواح من فاجو."
(خیرالاند صن ۸۲، خطبه: ۴)

ترجمه: "کلمهٔ حق ہے مگر مراد باطل ہے، یہ توضیح ہے کہ
عمر صرف الله کا ہے، کیان یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ إمارت (عمرانی)
توصرف الله کی ہے حالانکہ لوگوں کے لئے کی اُمیر کا ہونا ضروری
ہے،خواہ نیک ہویا بد، اچھا ہویا بُرا، تا کہ اس کے زیر حکومت مؤمن
اپنے دِین پڑمل پیرا ہو، اور کا فرتمتع حاصل کرے، اور الله نعالی اس
میں لوگوں کی دُنیوی میعاد پوری فرما کیں، اس کی سرکردگی میں اموالی
فئے جمع ہوں، دُشمنوں سے جہاد کیا جائے، راستے محفوظ ہوجا کیں،
قوی سے ضعیف کا حق دِلا یا جائے (ہرطرف ایسا امن و امان قائم
ہوجائے کہ) شریف آ دمی سکھ چین کی زندگی گزارے اور فساد یوں
کے شرکاکی کوخوف ندر ہے۔"

اس خطیج میں حضرت کے الفاظ: "لا بدۃ للناس من أمير ہو أو فاجو" ہے معلوم ہوجاتا ہے کہ أمير کا اِنتخاب مسلمانوں کی صوابدید پر ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ "برو او فاجو" کے الفاظ لغواور بے معنی ہوں گے۔ جس طرح شریعت نے "إمام نماز" کے اوصاف بیان کردیتے ہیں، اگر مسلمان ان شرائط کے حامل کو" إمام" بنا ئیں گے تو ماجور ہوں گے، اور اگر ان شرائط کو ظنہیں رکھیں گے تو گنہ گار ہوں گے۔ بہر حال بیذ مدداری انہی پر ہے کہ وہ حامل شرائط کو إمام بناتے ہیں یا نہیں؟ نمازی إمامت "إمامت صغری" اور خلافت "إمامت کبری" کہلاتی ہے۔ اس لئے جو تھم إمامت صغری کا ہے وہی إمامت کبری یعنی خلافت کا سمجھنا جا ہے۔

٣: .. خليفه كا إنتخاب المل حل وعقد كى بيعت سے ہوتا ہے:

اُوپرمعلوم ہو چکا کہ إمامت وخلافت کے معنی ریاست ِعامہ کے ہیں ،کسی قوم کا رئیس وسر براہ وہی ہوسکتاہے جس کواً رہا ہے لل وعقد اپنارئیس وإمام اور خلیفہ تسلیم کرلیس ۔لہٰذا خلافت کا اِنعقاد اہلِ حل وعقد کی بیعت پرموقوف ہے۔ کسی شخص کو اِمام اور خلیفہ بنانے کی صرف یہی صورت ہوسکتی ہے کہ اُر بابِ حل وعقد اس کو اپنا اِمام سلیم کرلیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت فلا فت ہوجائے۔ البتہ اہلِ حل وعقد کی بیعت کے بعد پھر کسی کور و قبول کا اِختیار باقی نہیں رہتا، چنانچہ ''نہج البلاغہ'' میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک خطبے میں فرمایا:

"ايها الناس! ان أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليهم، وأعلمهم بأمر الله فيه، فان شغب شاغب استعتب، فان أبى قوتل، ولعمرى لئن كانت الامامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس، فما الى ذلك سبيل، وللكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع، ولا للغائب أن يختار."

(نیج البلاغه ص:۲۳۸،۲۳۷)

ترجمہ:...'اے لوگو! اس اُمرِخلافت کا سب سے زیادہ حق داروہی شخص ہے جواس معاملے میں سب سے مضبوط ہو، اور اللہ کے اُحکام کو زیادہ جانتا ہو، ایسے خلیفہ کے تقرر کے بعدا گر کوئی شور و شغب کرے تو اس کو فہمائش کی جائے ، اور اگر اس کے باوجود اِ نکار کرے تو اس سے قال کیا جائے۔ مجھے تم ہے! اگر اِمامت اسی طرح منعقد ہواکرتی کہ ہر ہر فرد حاضر ہوتو یہ ناممکن الوقوع ہے! بلکہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اہل جل وعقد جس کو بھی رئیس مقرر کرلیس وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اہل جل وعقد جس کو بھی رئیس مقرر کرلیس وہ اس کے قرار پائے گا، پھر نہ تو وہ شخص جو موجود تھا، وہ اس سے سرتا بی اس کے رقبول کا اِختیار حاصل رہتا ہے۔'

حفرت معاوید رضی الله عند کے نام اپنے گرامی نام میں تحریفر مایا: "انّه بایعنسی القوم الذین بایعوا أبابكر وعمر وعشمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب ان يرد، وانما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه امامًا كان ذلك الله رضي، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه اللى ما خرج منه فإن أبلى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى."

(نیج البلاغه ص:۳۶۷،۳۹۹)

ترجمہ:.. ''مجھ سے ان حضرات نے بیعت کی ہے جھوں نے ابو بکر وعمراورعثمان (رضی اللہ عنہم ) سے بیعت کی تھی ، لہذا اب نہ شاہد کو (قبول وعدم قبول کا) اِختیار رہا اور نہ غائب اس کومستر دکرسکتا ہے۔ انتخابِ خلیفہ کے لئے مشور ہے کاحق صرف مہاجرین وانصار ہی کو حاصل ہے ، جس شخص پر بیہ حضرات متفق ہوجا ئیں اور اسے ''وام'' مقرر کرلیس ، وہی اللہ تعالیٰ کا پہندیدہ ''اِمام'' ہوگا۔ پھراگر کوئی شخص ''طعن' یا'' بدعت' کی بنا پران کے فیصلے سے اِنجاف کرتا ہے تو بیہ حضرات اس کواس چیز کی طرف واپس لائیں گے جس سے وہ اِنجاف کرتا ہے اوراگر وہ اس کے باوجود آ ماد ہُ اطاعت نہیں ہوگا تو بیہ حضرات اس سے قبال کریں گے ، کیونکہ وہ ''المؤمنین' کا راستہ چھوڑ کر دُوسر ہے رائے چرہولیا ہے ، اور جس طرف اس نے منہ کیا جے ، اللہ تعالیٰ اس کواسی طرف وظیل دیں گے ۔''

اس نامة كرامت شامه كابغور مطالعه يجيئ ،اس ميں مهاجرين وانصار كواَر بابِ حل و عقد قرار ديا گيا ہے، اور اس سے عقد قرار ديا گيا ہے، اور اس سے انحراف كرنے والوں كو دمتنج غير سبيل المؤمنين 'فرمايا ہے۔

٣ :... إمام اوّل حضرت ابو بكرصد يق " تنهي حضرت على مرتضيّ نهيس :

ابل سنت کے نزدیک آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد امام اوّل اور خلیفه بلافصل حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه حضرت عرفاروق، ان کے بعد حضرت عثان غی اوران کے بعد حضرت علی مرتضی رضی الله عنهم علی الترتیب اِمام برحق اور خلیفه راشد تھے، کیونکہ اہل حل وعقد مہاجرین وانصار نے علی الترتیب انہی چاروں کو اپنا خلیفه وامام منتخب کیا تھا۔خلافت بلافصل حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کا منصب تھا، اس لئے ان کو' امیر المؤمنین' نہیں بلکہ' خلیفه رسول الله'' کہا جاتا تھا۔حضرت علی رضی الله عنه عنه اپنی خلافت کو' قبل از وقت' قرار دیا ہے۔ چنا نچہ' نہج البلاغ' میں ہے کہ جب آنخضرت صلی خلافت کو 'قبل از وقت' قرار دیا ہے۔ چنا نچہ' نہج البلاغ' میں ہے کہ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد حضرت عباس اور حضرت ابوسفیان بن حرب رضی الله عنهما نے حضرت علی رضی الله عنهما نے حضرت علی

"ایها الناس! شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرّجوا عن طریق المنافرة، وضعوا تیجان المفاخرة، وعرّجوا عن طریق المنافرة، وضعوا تیجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح، هذا ماء آجن، ولقمة یغص بها آکلها، ومجتنی الشمرة لغیر وقت ایناعها کالزّارع بغیر أرضه." (نج البلاغ ص:۵۲) ترجمه:..."ال اوگو! فتول کی موجول کونجات کی کشتول سے چرکر پارموجا کو، منافرت کے راستے چھوڑ دو، مفاخرت کے تاج کو اُتاریجینکو، کامیاب رہا وہ محض جوثوت بازوے اُٹھا، یا جھڑ لے سے کنارہ کش رہ کراس نے لوگول کو بدا منی سے راحت دی، یہ بار خلافت کوئی چولوں کی سے نہیں بلکہ بدمزہ پانی ہے، اور ایبالقمہ ہے خوکھانے والے کے گھ میں اٹک کررہ جائے۔ پئے سے پہلے پھل جو کھانے والے کے گھ میں اٹک کررہ جائے۔ پئے سے پہلے پھل

توڑنے والاابیاہے کہ دُ وسرے کی زمین میں کاشت کرے۔'' آخری جملہ بتا تاہے کہ آپ خلیفۂ بلافصل حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے اوراس وقت اپنی خلافت کو بل از وقت سمجھتے تھے۔

خلفائے راشدین مسلمانوں کے منتخب إمام اور اللہ تعالیٰ کے موعود خلفاء تھے:

ان تمہیدی مقد مات کے بعد گزارش ہے کہ بیچاروں حضرات خلفائے راشدین گیں جو افضل البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی'' خیراً مت'' کے منتخب اِ مام اور اللہ تعالیٰ کے موعود خلیفہ سے ۔ اللہ تعالیٰ ۔ نے ان کی خلافت سے پہلے ان کے استخلاف فی الارض کی پیش گوئی فر مائی اور اس پیش گوئی میں ان کی اِ قامت ِ دِین اور حفظ ملت کے اوصاف کو بطور خاص ذکر فر مایا۔ پھر آنحضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ان پیش گوئیوں کے ظہور کا وقت آیا تو حضرات مہاجرین وانصار رضی اللہ عنہم کوتو فیق خاص عطافر مائی کہ ان خلفائے اُر بعد رضی اللہ عنہم کواپنا مہاجرین وانصار رضی اللہ عنہم کوتو فیق خاص عطافر مائی کہ ان خلفائے اُر بعد رضی اللہ عنہم کواپنا وام اور خلیفہ بنا کیں تاکہ ان کے ذریعے موعود پیش گوئیاں پوری ہوں اور اِ قامت ِ دِین و حفظ ملت کا عظیم الثنان کارنا مہ یردہ غیب سے منصریشہود پرجلوہ گرہو۔

قرآنِ کریم میں اس فتم کی آیات بہت ہیں مگر خلفائے اُربعہ رضی اللہ عنہم کے بابر کت عدد کی مناسبت سے یہاں قرآنِ کریم کی جار پیش گوئیوں کے ذکر کرنے پر اِکتفا کرتا ہوں:

پہلی پیش گوئی: مظلوم مہاجرین کونمکین فی الارض نصیب ہوگی اوروہ اِ قامتِ دِین کا فریضہ انجام دیں گے:

سورة الحج كى آيت مِمكين مين حق تعالى شانه كاارشاد ب:

"اللَّذِيْنَ إِنُ مَّكَنَّهُمُ فِي الْآرُضِ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَـوُا الزَّكُوةَ وَامَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنكَرِ وَ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ."

ترجمه:... ' وه لوگ که اگر جم ان کوقدرت دیں ملک میں تو

وہ قائم رکھیں نماز اور دیں زکو ۃ اور حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں پُرائی سے اور اللہ کے اختیار میں ہے آخر ہر کام کا۔''

اس آیت کی مختصرتشر تک بیہ ہے کہ اس ہے اُوپر کی آیات میں فرمایا تھا کہ جن مظلوم مہاجروں کوان کے گھروں سے نکلنے پرمجبور کردیا گیاان کو اِ ذنِ جہاد دِیا جار ہاہے، چونکہ وہ دِینِ خداوندی کے ناصر و مددگار ہیں اس لئے لامحالہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و مدوفر مائیں گے۔اس آیت میں بطور پیش گوئی ان مظلوم مہاجرین کی شان بیان فر مائی گئی ہے کہ:''اگر ہم ان کوزمین میں اِقتدارعطا فرمائیں (جو اِذنِ جہاد کی علت ِغائیہ، قدرتِ خداوندی کا اد فیٰ کرشمہاورنصرتِ اِلٰہی کا ایک ثمرہ ونتیجہ ہے ) توبیہ حضرات زمین میں ارکانِ اسلام کو قائم کریں گے، نیکیوں کے پھیلانے اور بدیوں کے مٹانے کا اہتمام بلیغ فرمائیں گے۔''اور آخر میں فرمایا:"وَ بِللهِ عَساقِبَهُ الْأُمُورِ" "الله بی کے اِختیار میں ہے انجام سارے کاموں کا۔''مطلب بیرکہ مہاجرین کی میٹھی بھر جماعت جو ہے بسی و بے چارگی کے عالم میں اپنا وطن چھوڑنے پرمجبور ہوئی ،اورجن کے گردوپیش خطرات کےایسے بادل منڈ لا رہے ہیں کہ گو یا ان کوز مین ہے اُ چک لیا جائے گا ،ان کے بارے میں یہ پیش گوئی بظاہر عجیب وغریب معلوم ہوگی ،لیکن دیکھتے رہوایک وقت آئے گا کہای جماعت کوممکین فی الارض کی دولت ہے سرفراز کیا جائے گا،ایم، کمزور جماعت کٹمکین فی الارض عطا کردیناحق تعالیٰ کےلطف و کرم،اس کی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہے کچھ بھی بعید نہیں۔

یہ آیت شریفہ دو پیش گوئیوں پرمشمل ہے، ایک بیہ کہ مہاجرین کو زمین میں اِقتدار (حمکین فی الارض)عطا کیا جائے گا، دوم بیہ کہان کے دورِ اِقتدار میں ان سے جو چیز ظہور پذیر ہوگی وہ ہے اِ قامت ِ دِین ،اَمر بالمعروف اور نہی عن المنکر ۔

اس وعدہ ُ اِلٰہی کے مطابق مہاجرینِ اوّلین میں اُن چاراً کابرکو، جنھیں'' خلفائے راشدین'' کہا جاتا ہے، اِقتدار عطا کیا گیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہی حضرات اس آیت شریفہ کے وعدے کا مصداق تھے، اورانہی کے حق میں مندرجہ بالا پیش گوئیاں پوری ہوئیں اوران حضرات نے اِقامتِ دِین کا فریضہ انجام دیا۔ دُوسرى بيش كُونى: الله ايمان سے إستخلاف كاوعده:

سورهٔ نورکی آیت اِستخلاف میں جن تعالیٰ شانهٔ کاارشاد ہے:

جوحفرات نزولِ آیت کے وقت موجود تھاور جن سے لفظ"مِنْکُمُ" کے ساتھ

خطاب کیاجار ہاہے،ان سے اس آیت ِشریفہ میں چاروعدے فرمائے گئے ہیں:

یہ بلا وعدہ:... یہ کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت میں سے پچھلوگوں کوخلیفہ بنا کیں گے، جن کی بدولت اہلِ ایمان کی پوری جماعت کو اِستخلاف فی الارض نصیب ہوگا۔ کے اسا قبال تعالیٰ: "وَ جَعَلَکُمُ مُّلُو کُا" ان خلفاء کی خلافت، خلافت مودہ اور عطیم الہی ہوگی اور یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے نامزد کردہ موعود خلفاء ہوں گے۔ چونکہ وعدہ الہمیہ کے خلاف ممکن نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو بہر حال بروئے کار لا کیں گے اور اس کے تکوین انتظامات فرما کیں گے۔

و وسرا وعدہ:... یہ کہ اللہ تعالی ان کے دورِ خلافت میں اپنے پہندیدہ دِین کواپیا متمکن اور جاگزیں کردیں گے کہ وہ رہتی وُنیا تک قائم و متحکم رہے گا، آئندہ کسی کے لئے یہ ممکن نہ ہوگا کہ اس کی بیخ و بن کو ہلا سکے۔ان ربانی خلفاء کے ہاتھوں جو پچھظہور پذیر ہوگا وہ وعد وَ الہی کا مظہر اور حق تعالی شانهٔ کا پہندیدہ دِین ہوگا، تو فیقِ الہی ان کی وست گیری فرمائے گی اور قدرت ِ خداوندی اظہار دِین کے لئے ان خلفاء کو اپنا آلہ کا ربنائے گی۔

تیسرا وعدہ:... یہ کہ ان کے خوف کو اُمن سے بدل دیں گے۔ یعنی آج جو خطرے کے بادل ان کے سرول پر منڈ لا رہے ہیں، جب اس وعدہ َ اِلہیہ کے ظہور کا وقت آئے گا تو یہ سارا خوف و ہراس جا تا رہے گا، دُنیا کی جروتی وطاغوتی طاقتیں ان سے لرز ہ براندام ہول گی، گران کو کسی قوم سے خوف وخطر نہیں ہوگا۔

چوتھا وعدہ:... بیکہ بیہ حضرات اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے ہوں گے،ان کے شب وروز عبادت ِ اللہی میں گزریں گے، کفروشرک اور فتنہ و فساد کی جڑا کھاڑ پھینکیں گے،ان جاروں وعدوں کو ذِکر کرنے کے بعد فرمایا:

"وَمَنُ كَفَرَ بَعُدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"

یعنی ان حضرات کا اِستخلاف حق تعالیٰ شانهٔ کاعظیم الشان اِنعام ہے، جولوگ اس جلیل القدر نعمت کی ناقدری و ناشکری کریں گے وہ قطعاً فاسق اور اللہ تعالیٰ کے نافر مان تھہریں گے۔

زولِ آیت کے وقت تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ قرعہ فال کس کس کے نام نکاتا ہے؟ خلافت ِ اللہ یہ موعودہ کا تاج کن کن خوش بختوں کے سر پرسجایا جا تا ہے؟ کون کون خلیفہ ربانی ہوں گے؟ اوران کی خلافت کی کیا تر تیب ہوگی؟ لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ وعد ہ اللہ منصر شہود پر جلوہ گر ہوا تب معلوم ہوا کہ حق تعالی شانہ کے بیعظیم الشان وعد ہا نہی چارا کا بر سے متعلق تھے جن کو' خلفائے راشدین' کہا جا تا ہے، رضی اللہ عنہم حق گر شتہ بالا دونوں آیات سے معلوم ہو چکا ہے کہ خلفائے اُر بعد رضی اللہ عنہم حق تعالی شانہ کے ' موعود اِمام' تھے، حکمت ِ خداوندی نے ان حضرات کوخلافت ِ نبوت کے لئے تعالیٰ شانہ کے ' موعود اِمام' تھے، حکمت ِ خداوندی نے ان حضرات کوخلافت ِ نبوت کے لئے تعالیٰ شانہ کے ' موعود اِمام' تھے، حکمت ِ خداوندی نے ان حضرات کوخلافت ِ نبوت کے لئے

پہلے سے نامز دکررکھا تھا، تنزیلِ محکم میں ان کی خلافت کا اعلان فر مارکھا تھا، یہ بھی معلوم ہوا کہ ان خلفائے رہائی اوراً نمئہ کہ دلی کے ذریعے دِین وملت کی حفاظت ہوئی اور وہ تمام اُمور جو اِمامت حقد اور خلافت نبویہ سے وابستہ ہیں، ان اکابر کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوئے۔شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے ''ازالیۃ الخفا'' میں بالکل صحیح لکھا ہے:

"أيام خلافت بقيه ايام نبوّت بوده است، گويا در أيام نبوّت حضرت بيغامبر صلى الله عليه وسلم تصريحاً بزبان مى فرمود و دراً يام خلافت ساكت نشسته بدست وسراشاره مى فرمايد-"

(ازالة الخفاج: اص: ٢٥)

ترجمہ:.. "خلافتِ راشدہ کا زمانہ، دورِ نبوّت کا بقیہ تھا، بس یوں کہئے کہ دورِ نبوّت میں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صراحناً زبان سے حکم فرمار ہے تھے اور زمانۂ خلافت میں گویا خاموش بیٹھے ہاتھ اور سرے اشارہ فرمار ہے تھے۔"

ان دونوں آیاتِ شریفہ کے مطابق اِ تامتِ دِین اور حفظِ ملت تو خلفائے راشدین کی مشترک میراث تھی، قرآن و حدیث میں ان اکابر کے الگ الگ دور کی خصوصیات اوران کے منفر دکارناموں کی بھی تصریحات وتلمیحات فرمائی گئی ہیں۔ تیسری پیش گوئی: مرتدین سے قال:

سورة المائدة مين ارشاد خداوندي ب:

"يَسَالُهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

ترجمہ:.. "اے ایمان والو! جوکوئی تم میں پھرے گا اپنے وین سے تو اللہ عنقریب لاوے گا ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں، نرم ول ہیں مسلمانوں پر، زبردست ہیں کا فروں پر، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور قرتے نہیں کسی کے الزام سے، یفضل ہے اللہ کا ، دے گا جس کو چاہے، اور اللہ کشائش والا ہے خبردار۔"

اس آیت شریفہ میں دِین وملت کی ابدی بقاوحفاظت کے متعلق ایک عظیم الشان پیش گوئی کی گئی ہے کہ اسلام میں جب بھی فتنۂ اِرتدادسراُ ٹھائے گا، حق تعالیٰ شانۂ اس کے مقابلے میں ایسی قوم کو لے آئے گا جن کو اللہ تعالیٰ سے عشق ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے، مسلمانوں پرشفیق ومہر بان اور دُشمنانِ اسلام کے مقابلے میں غالب اور زبر دست ہوں گے، اور وہ دِینِ حق کی سربلندی کے معابلے میں کسی ملامت گرکی ملامت کا اندیشہ بین کریں گے۔

وصال نبوی کے بعد سب سے پہلا اور اِسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا فتیہ اِرتداد حضرت ابو بمرصد اِق رضی اللہ عنہ کے دور میں رُونما ہوا ،اور پورے عرب میں اِرتداد جنگل کی آگ کی طرح بھیل گیا۔ان میں سے بعض جھوٹے مدعیانِ نبوت کے بیرو ہوئے ، جنگل کی آگ کی طرح بھیل گیا۔ان میں سے بعض جھوٹے مدعیانِ نبوت کے بیرو ہوئے ، مثلاً اسود عنسی ذوالحمار کی قوم بنو مدلج ،مسیلہ کذاب کی قوم بنو حنیفہ ،طلبحہ اسدی کی قوم بنوا سد ،سجاح بنت منذر کی قوم بنوتمیم کے کچھلوگ ۔ بعض قبائل اپنے قدیم وینِ جاہلیت کی طرف لوٹ گئے اور بعض نے زکو ہ ادا کرنے سے انکار کردیا۔ان مرتدین کی تفصیل حدیث وسیر کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جرائی ایمانی ،حسن تد براور آپ گئے کے رُفقاء کی سرفر وشانہ خدمات نے ارتداد کی اس آگ کو بجھایا ، جس نے پورے عرب کو اپنی لیسٹ میں لے لیا تھا۔حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی از سرنو شیرازہ بندی کی اور پورے عرب کو نے سرے سے متحد کر کے ایمان و مسلمانوں کی از سرنو شیرازہ بندی کی اور پورے عرب کو نے سرے سے متحد کر کے ایمان و اِخلاص اور جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پر ڈال دیا ،اوران کے ہاتھ میں عکم جہاددے کران

کوقیصروکسریٰ سے بھڑایا۔للہٰدااس قرآنی پیش گوئی کااوّلین مصداق حضرت صدیق اکبراور ان کے رُفقاء ہیں،رضی اللّه عنہم وارضا ہم۔

یہاں ایک اہم نکتے کی طرف توجہ دِلا نا ضروری ہے، وہ بیہ کہ غزوہ خیبر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

> ترجمہ:...''میں کل بیر جھنڈ اایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دُوں گا جواللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے،اوراللہ ورسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔''

اس ارشاد کے وقت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس شخصیت کا نام نامی مبہم رکھا تھا،اس لئے ہرشخص کوتمناتھی کہ بیسعادت اس کے حصے میں آئے۔اگلے دن جب جھنڈ احضرت علی رضی الله عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تو اس پیش گوئی کے مصداق میں کوئی إلتباس نہیں رہا،اورسب کومعلوم ہوگیا کہ اس بشارت کا مصداق حضرت علی کرتم اللہ وجہہ تھے۔

ٹھیک ای نیج پر مجھنا چاہے کہ اس آیت شریفہ میں جس قوم کومر تدین کے مقابلے میں لائے جانے کی پیش گوئی فرمائی گئی ہے، نزول آیت کے وقت ان کے اسمائے گرامی کی تعیین نہیں فرمائی گئی تھی، اس لئے خیال ہوسکتا تھا کہ خدا جانے کون حضرات اس کا مصدا ق بیں؟ لیکن جب وصالِ نبوی کے بعد فتنۂ اِرتداد نے سراُٹھایا اور اس کی سرکوبی کے لئے حضرت صدیق اکبر اور ان کے رُفقاء کو کھڑا کیا گیا، تب حقیقت آشکارا ہوگئی اور کوئی اِلتباس و اشتباہ باقی نہ رہا کہ اس پیش گوئی کا مصداق یہی حضرات متصاورا نہی کے درج ذیل سات اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں:

ا:... "يُحِبُّهُمْ" يعنى الله تعالى ان معبت ركھتے ہيں اور يہ حضرات محبوبِ بارگا و الہی ہیں۔

۲:... "وَيُحِبُّوْنَه " یعنی بیر حضرات الله تعالی ہے محبت رکھتے ہیں اوراس کے سیج عاشق ہیں۔

٣:... "أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" يعنى مسلمانوں پرشفیق ومهربان ہیں اوران کے

سامنے متواضع ہیں۔

٣٠ :... "أَعِزَّةٍ عَلَى الْكُفِرِيُنَ" يعنى وُشمنانِ دِين كِمقا بلے ميں غالب اور زبر دست ہیں۔

۵:..." یُسجَاهِدُوُنَ فِیُ سَبِیْلِ اللهِ" یعنی بی<sup>حض</sup>رات مجاہد فی سبیل الله ہیں کیمض رضائے اِلٰہی کے لئے جہاد کرتے ہیں۔

۱ :... "وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةً لَآنِمٍ" يعنى بيكى ملامت گرى ملامت كى پروانہيں كرتے۔

الم الله يو تو تيه من يَّشَآءُ" يعنى ان حضرات كوان صفاتِ كماليه كاستھ موصوف كردينا اوران عظيم الشان خدماتِ اسلاميه كاان كے ہاتھ سے ظہور پذر موامحض فضلِ خداوندى اور لطف الله ي كاكر شمه ہے، لہذا يہ حضرات فضلِ خداوندى كامورد ہيں، جوان حضرات كى اعلى ترين سعادت ہے۔ الله تعالى اپنے فضل ولطف كے لئے جس كو چاہتے ہيں، جوان حضرات كى اعلى ترين سعادت ہے۔ الله تعالى استے فضل ولطف كے لئے جس كو وخد مات كے لئے خالي شانہ كالطف وكرم اور فضلِ خاص تھا كہان كمالات وخد مات كے لئے خالي مالات كے لئے خالي مالات الله تاہد خالي الله كالمال الله كالمال الله كالمال الله كے لئے خالي مال اللہ كے خالي مال اللہ كے خالي مال اللہ كے خالي مالی مال اللہ كے خالي مالے خالي مال اللہ كے خالی مال کے خالی مالے کے خالی مالے کی مالے کے خالی مالے کے

۸:...اورآخر میں فرمایا: "وَاللهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ" بِیگویا اُوپِر کے بیان کی تعلیل و تدلیل ہے۔ یعنی حق تعالیٰ شانهٔ کی وسعت ورحت وفضل کا کیا ٹھکانا ہے؟ اور کسی کوان الطاف کر بمانداور مراحمِ خسر وانه کا مورد ومصداق بنادینا اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے؟ پھروہ علیم وکیم یہ بھی جانتا ہے کہ کس شخص میں کیسی صلاحیت و استعداد ہے، درجات ایمان میں کون کس مرتبے پر فائز ہے اور کون ان عنایات بے پایاں اور اِفضالِ الہی کا اہل اور مستحق ہے؟

دادِ إنصاف و بیخے کہ حق تعالی شانۂ نے إمام اوّل اوران کے رُفقاء ومعاونین کی کیسی مدح وستائش فرمائی اوران کے اوصاف و کمالات کو کیمے مجزانہ انداز میں بیان فرمایا۔
کیاس سے بڑھ کرکسی اُمتی کے اوصاف و کمالات کا بیان کرناممکن ہے؟ ہرگزنہیں...!
شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؓ کے الفاظ میں:

" دریں آیت مدح کساینکه قال مرتدین کردند باوصاف

کمالے کہ بالائے آن اوصاف در اِصطلاحِ قرآن چیزے نیست فرکور فرمودند۔'' (تخدا ثناعشریہ ص:۱۸۱)

ترجمہ:..''اس آیت میں مرتدین سے قبال و جہاد کرنے والے حضرات کی ایسے اوصاف کمال کے ساتھ مدح فرمائی گئی کہ اِصطلاحِ قرآن میں ان کمالات سے بڑھ کراورکوئی کمال نہیں۔''

چوتھی پیش گوئی: خلفائے ثلاثہ کے حق میں

حق تعالی شانهٔ سورة الفتح میں فرماتے ہیں:

"قُلُ لِّلُمُ حَلَّفِيُنَ مِنَ الْاَعُرَابِ سَتُدُعَوُنَ اَلَىٰ قَوْمٍ اللهِ مَا لَكُ عَوْنَ اللَّى قَوْمٍ الْولِي بَاللهِ مَا لَا لَهُ اللهُ اللهُ اَلَٰ لَهُ اللهُ اَجُرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوُا كَمَا تَوَلَّيُتُمْ مِّنْ قَبُلُ يُعَدِّبُكُمُ عَذَابًا اَلِيُمًا."

(الفَّحَ:١١)

ترجمہ ... "کہہ دے چیچے رہ جانے والے گنواروں سے کہ آئندہ تم کو بلائیں گے ایک قوم پر، بڑے سخت لڑنے والے بتم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہوں گے، پھرا گر تھم مانو گے تو دے گاتم کو اللہ بدلہ اچھا، اور اگر بلیٹ جاؤ گے جیسے بلیٹ گئے تھے پہلی بارتو دے گاتم کوایک عذاب دردناک۔"

یہ آیت شریفہ '' آیتِ وعوتِ اَعراب' کہلاتی ہے، اس میں رُوئے تخن ان اَعراب، یعنی عرب کے بادبیشین قبائل ۔۔ اسلم، جہینہ، مزینہ، غفاراوراً شجع ۔۔ کی طرف ہے جفھوں نے سفرِحد بیبیہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے بہاوتہی کی تھی ، انہیں فرمایا جارہا ہے کہ آئندہ زمانے میں تمہیں ایک سخت جنگجوتو م کے مقابلے میں نکلنے کی وعوت وی جائے گی جمہیں ان لوگوں ہے مسلسل جنگ کرنا ہوگی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوجا کیں یا جزید دے کراسلام کے زیر نگیں آ جا کیں اوراطاعت قبول کرلیں،

اس دعوت پرلبیک کہو گے تو اُجر پاؤگے اوراگر پہلے کی طرح پہلوتہی کرو گے تو در دناک سزاملے گی۔

اس آیت بشریفہ کے نزول کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے جہاد کے لئے اُعراب کو بھی دعوت نہیں دی گئی جس میں جنگ وقبال کی نوبت آئی ہو، لامحالیہ دعوت اُعراب کی بید بیش گوئی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے زمانے سے متعلق ہوگی۔ چنانچے حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ کے زمانے میں اُعراب کو قبال مرتدین کے لئے نکلنے کی دعوت دی گئی اور خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں انہیں فارس ورُوم کے مقالیا کی دعوت دی گئی ،جس سے چندا مور ثابت ہوئے:

اوّل:..خلفائے ثلاثة مجاہد فی سبیل اللہ اور داعیُ جہاد تھے، عرب وعجم سے ان کی معرک آرائی محض اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے تھی ، اس لئے حق تعالیٰ شانۂ نے ان حضرات کی طرف سے دی گئی دعوت پراپنی رضاوتحسین کی مہر ثبت فرمائی۔

دوم:...ان حفرات كه دم قدم سے اسلام كى اشاعت ہوئى اوراس كوغلبہ ہوا، لقوله تعالى: "تُقَاتِلُو نَهُمُ اَوُ يُسُلِمُونَ"۔

سوم:...ان کی دعوت پرلبیک کہنے کا حکم دیا گیاا دراس پراَ جرکا وعدہ فر مایا گیا،ان کی دعوت سے سرتا بی کرنے کی ممانعت فر مائی اور اس پرعذابِ اَلیم کی دھمکی دی گئی،معلوم ہوا کہ بید حضرات اللہ تعالیٰ کے نز دیک واجب الاطاعت خلفائے ربانی تھے۔

قرآنِ کریم نے حضراتِ خلفائے راشدین رضی الله عنہم کے اِستخلاف کو پے در پے پیش گوئی کی صورت میں بیان فر مایا اور الله تعالیٰ کے وعدوں اور پیش گوئیوں میں تخلف کی گنجائش نہیں۔ یہ پیش گوئیاں اگر ایک طرف قرآنِ کریم کی حقانیت کی دلیل اور آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی نبوتِ صادقہ کا اِعجاز ہیں، تو دُوسری طرف حضراتِ خلفائے راشدین رضی الله علیہ وسلم کی نبوتِ صادقہ کا اِعجاز ہیں، تو دُوسری طرف حضراتِ خلفائے راشدین رضی الله عنہم کے ذریعے ان پیش گوئیوں کا پورا ہونا، ان حضرات کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آنجناب اگر بنظرِ اِنصاف ان پرغور فر مائیں گے تو اس اَمر کے تسلیم کرنے پر اپنے آپ کومجور یا ئیں گے کہ اہلِ سنت کے اُصول پر''خلافتِ راشدہ'' دِین کی حفاظت و اِستحکام

کا ذر بعہ ثابت ہوئی، گویا بیہ حضرات ،اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دِین کی دعوت و تبلیغ اورا شاعت کے جارحۂ اِلہیدکی حیثیت رکھتے تھے۔

قرآنی پیش گوئیوں کی تائیداً حادیثِ نبویہ ہے:

آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات بھی ان پیش گوئیوں پرمشمل ہیں جوقر آنِ کریم کی مندرجہ بالا چارآیتِ کریمہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ بیا حادیث فریقین کی کتابوں سے مرف کتابوں میں بکثرت موجود ہیں، یہاں اِختصار کے مدِنظر حضراتِ شیعہ کی کتابوں سے صرف حیاراً حادیث ذکر کرنے پر اِکتفا کرتا ہوں۔

بہلی حدیث:...علامہ بلسی ''حیات القلوب'' جلددوم میں'' دعوت ذوالعشر ق'' کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"مدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب امیر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پہلے کی فروت قبول نہ کی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرول سے خوف زدہ تھے اور کشائش کا انتظار کر رہے تھے کہ حق سجانہ وتعالی نے حکم دیا کہ اعلانیہ دعوت دین دواور تبلیغ کرو۔ پھر تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم معجد میں تشریف لائے اور حجرِ اساعیل کے پاس کھڑے ہوکر باوازِ بلندندا کی کہ: اے گرو قریش اور عرب کے پاس کھڑے ہوکر باوازِ بلندندا کی کہ: اے گروقریش اور عرب شہادت کی دعوت دیتا ہوں، اور بت پرسی ترک کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور بت پرسی ترک کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور بت پرسی ترک کرنے کا حکم دیتا ہوں، میری بات مانواور جو پھے میں کہتا ہوں اس کوقبول کروتو عرب و موں، میری بات مانواور جو پھے میں کہتا ہوں اس کوقبول کروتو عرب و موں، میری بات مانواور جو پھے میں کہتا ہوں اس کوقبول کروتو عرب و موں، میری بات مانواور جو پھے میں کہتا ہوں اس کوقبول کروتو عرب و گوں، میری بات مانواور جو پھے میں کہتا ہوں اس کوقبول کروتو عرب و گوں، میری مدیث بات کا تاب میں آگے بیروایت نقل کی ہے: دوسری حدیث: ساتھی کتاب میں آگے بیروایت نقل کی ہے:

" معلی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدانے مجھ کواس لئے مبعوث فرمایا ہے کہ تمام بادشاہانِ باطل کوئل کردوں اور اے مسلمانو! ملک و بادشاہی تمہارے لئے قراردوں۔" (ایفنا ص: ۳۳۰)

يه دونول احاديث چندا جم ترين نكات وفوا ئد پرمشتل بين:

اقال:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی دعوت حق کو قبول کرنے والوں کے لئے عرب وعجم کی بادشاہت کا وعدہ فرمایا گیا تھا،اور بیہ وعدہ خلفائے اربعة کے ذریعے ظہور میں آیا،لہذا بید حضرات اس عظیم الشان پیش گوئی کا مصداق تھے۔

دوم:... بیدوعدہ دِینِ حق کے قبول کرنے والوں سے تھا، جس سے واضح ہوا کہ بیہ حضرات سچے دِل سے دِینِ اسلام کوقبول کرنے والے اور دِینِ حق کے داعی تھے۔ عمر سے مصرات سے دِینِ اسلام کوقبول کرنے والے اور دِینِ حق کے داعی تھے۔

سوم :...ان حضرات سے عرب وعجم کی بادشاہت کے ساتھ ''بہشت کی سلطنت'' : براگر مصل میں حدم میں میں میں سات تاریخ جفتہ

کا بھی وعدہ فر مایا گیا۔معلوم ہوا کہ بیہحضراتِ وعدہُ نبوی کےمطابق قطعاً جنتی ہیں۔

چہارم:... پیش گوئی میں''تمام بادشاہانِ باطل'' کوتل کرنے کی خوشخری دی گئی تھی۔معلوم ہوا کہ بید حضرات''بادشاہانِ باطل''نہیں تھے، بلکہ بیخلفائے ربانی''بادشاہانِ ماطل کے قاتل' تھے۔

پنجم:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بادشاہانِ باطل کے قبل کرنے کو اپنی طرف منسوب فرمایا، حالانکہ بادشاہانِ باطل کے قبل کا ظہور حضراتِ خلفائے ثلاثہ رضی الله عنہم کے ہاتھوں ہوا۔معلوم ہوا کہ بیہ حضرات آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سے نائب شخص،اس لئے ان حضرات کے ہاتھوں جو کا رنا مے ظہور پذیر ہوئے ان کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔

تیسری حدیث:...علامه مجلسی نے ''بحار الانوار'' میں صدوق کی''امالی'' اور ''خصال'' کے حوالے سے بیحدیث نقل کی ہے:

"٣- ل، لى: محمد بن أحمد المعاذى

ومحمد بن ابراهيم بن أحمد الليثي عن محمد ابن عبدالله بن الفرج الشروطيّ، عن محمد بن يزيد بن المهلب، عن أبي اسامة، عن عوف، عن ميمون، عن البراء بن عازب قال: لمّا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بحفر الخندق عرضت له صخرة عظيمة شديدة في عرض الخندق لا تأخذ منها المعاول، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فلمّا رآها وضع ثوبه وأخذ المعول وقال: "بسم الله" وضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال: "الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله انَّى الأبصر قصورها الحمراء الساعة" ثمّ ضرب الثانية: فقال: "بسم الله" ففلق ثلثا آخر فقال: "الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله انّي لأبصر قصر المدائن الأبيض" ثمّ ضرب الثالثة ففلق بقية الحجر وقال: "الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله انّي الأبصر أبواب الصنعاء مكاني ( بحار الانوار ج:٢٠ ص:١٣١) هذا."

نیز علامہ مجلسی کی کتاب'' حیاتُ القلوب'' جلد دوم میں اس حدیث کا حاصل مضمون یوں ذکر کیا گیاہے:

''بیالیسوال معجزہ: خاصہ و عامہ نے روایت کی ہے کہ جنگ اُحزاب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ہے درمیان خندق کھود ناتقسیم فرمایا کہ ہر چالیس ہاتھ دس آ دمی کھودیں۔سلمان اُلہ رحذیفہ ہے جصے میں جوز مین آئی،اس کے بیچے پھر نکلا،جس پر پھاؤڑا ار نہیں کرتا تھا،سلمان ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اُحزاب سے باہر آئے اور عرض کی ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اُحزاب سے باہر آئے اور

بھاؤڑا لے کرتین بار پھریر مارا، ہرمرتبدایک تیسرا حصہ پھر ہے جدا ہوتا اور برق سی چمکتی،جس ہے تمام دُنیا روشن ہوجاتی، اور حضرت (صلی الله علیه وسلم) الله اکبر فرماتے ،صحابیّہ بھی الله اکبر کہتے۔ حضرت (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا کہ: پہلی روشنی میں یمن کے قصرنظرآئے اور خدانے ان سب کو مجھے عطافر مایا۔ وُ وسری مرتبہ شام کے قصر دِکھائی دیئے اور خدانے ان سب کو مجھے کرامت فر مایا۔اور تیسری بار مدائن کے قصر میں نے دیکھے اور خدانے بادشا بان مجم کے ملک مجھے بخشے۔اس کے بعد خدانے بیآیت نازل فرمائی: "لیظهرہ على الدين كله ولو كره المشركون" (سوره توبه آيت:٣٣) خدا اس کے دِین کو تمام دِینوں پر غالب کردے گا اگر چہ مشرکین كرابت كرين-" (ترجمه حيات القلوب ص:۳۴۹)

چٹان کی بیحدیث علامہ کلینی نے بھی'' کافی کتاب الروضہ' میں روایت کی ہے، اس کے فاضل محشی جناب علی اکبرالغفاری لکھتے ہیں:

> "حديث الصخرة من المتواترات قد رواه الخاصة و العامة باسانيد كثيرة."

ترجمه:...'' خندق میں چٹان نکلنے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کواینے دست مبارک سے توڑنے کی حدیث متواتر اُ حادیث میں سے ہے، اس کو فریقین نے بہت سی اسانید سے روایت کیاہے۔"

چوتھی حدیث:...علامہ بلسی نے'' حیاتُ القلوب'' جلد دوم میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم كي پيش گوئيوں كے ذيل ميں بيرحديث نقل كي ہے:

> '' پچاسوال معجزه :... ابن شهرآ شوب وغیره نے روایت کی ہے کہ ایک روز آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ بن مالک

کے ہاتھوں کو دیکھا جو پتلے اور بالوں سے بھرے ہوئے تھے، آپ نے فر مایا: تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ اپنے ہاتھوں میں بادشاہ بجم کے ہوا، ہاتھوں کے کڑے بہنائے۔ پھر حضرت (صلی عمر نے اس کو بلا کر بادشاہ بجم کے کڑے بہنائے۔ پھر حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا کہ: جب مدائن کو فتح کرنا تو قبطیوں کوئل مت کرنا کیونکہ ماریہ ابراہیم کی ماں اس قبیلے سے ہے۔ پھر فر مایا کہ: رُوم کو فتح کرنا تو اس کلیسا کو جوشرتی جانب ہے مسجد کو فتح کروگے، جب فتح کرنا تو اس کلیسا کو جوشرتی جانب ہے مسجد بنادینا۔" (حیائ القلوب جن ص ۲۱۲)

ان احادیثِ نبویہ سے ثابت ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ ایمان سے عرب وعجم کی حکومت کا وعدہ فر مایا تھا، اور بیوعدہ حضراتِ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے ذریعے پورا ہوا۔ نیزیہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فارس و رُوم اور شاہانِ عجم کے خزانوں کی تنجیاں عطا فر مائی تھیں، یہ تنجیاں آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کو مرحمت ہوئیں، اور انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حثیت سے ان ممالک کو فتح فر مایا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان حضرات کے کارنامے قرآنِ حثیت سے ان ممالک کو فتح فر مایا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان حضرات کے کارنامے قرآنِ کریم کی پیش گوئی: '' تا کہ غالب کردے وین حق کو تمام اُدیانِ باطلہ پ' کی عملی تشکیل کریم کی پیش گوئی: '' تا کہ غالب کردے وین حق کو تر یعے وین حق کو اُدیانِ باطلہ پر عظمی اللہ کیا گیا۔

ان پیش گوئیوں کی تائید میں جنابِ اُمیر کے اِرشادات:

حضرت شیرِ خداعلی مرتضٰی رضی الله عنه نے بھی متعدد موقعوں پر اپنے پیشرو خلفائے راشدینؓ کی خلافت کوخلافت ِموعودہ قرار دیا اور ان کے کارناموں کی مدح فر مائی، یہاں آپ کے چاراً قوال شریفہ فل کرتا ہوں:

ا:...' ننج البلاغ'' میں ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے جنگ فارس میں بنفس نفیس

## شرکت کے بارے میں حضرات صحابہ سے مشورہ لیا تو حضرت اُمیر نے فرمایا:

"ان هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، وهو دين الله الذى أظهره، وجنده الذى أعده وأمده، حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده، ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويقسمه، فان انقطع النظام تفرق الخرز وذهب، ثم لم يجتمع بحذافيره أبدًا، والعرب اليوم، وان كانوا قليلا، فهم كثيرون بالاسلام، عزيزون بالاجتماع، فكن قطبًا، واستدر الرحا بالعرب، وأصلهم دونك نار الحرب، فانك ان شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم اليك مما بين يديك.

ان الأعاجم ان ينظروا اليك غدّا يقولوا: هذا أصل العرب، فاذا اقتطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أصد لكلبهم عليك، وطمعهم فيك، فأما ما ذكرت من مسير القوم الى قتال المسلمين، فان الله سبحانه هو أكره لمسيرهم منك، وهو أقدر على تغيير ما يكره، وأما ما ذكرت من عددهم، فانا لم تكن نقاتل فيما مضى بالكثرة، وانّما كنا نقاتل بالنصر والمعونة!"

ترجمہ:... ''جہاد میں مسلمانوں کی کامیابی و ناکامی کا مدار ان کی قلت و کثرت پر بھی نہیں ہوا، بیتو اللّٰہ کا وہ دِین ہے جس کواللّٰہ تعالیٰ نے خود غالب (کرنے کا فیصلہ) فرمایا ہے، اور مسلمانوں کی جماعت الله تعالیٰ کا وہ لشکر ہے جس کواس نے خود تیار کیا ہے اور اس کی مدوفر مائی ہے۔ یہاں تک کہ بید دِین پہنچا جہاں تک پہنچا، اور پھیلا جہاں تک پھیلا۔ اور جمار ہے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو بہر حال پورا فرما کیں گے اور اپنے لئکر کی مدوفر ما کیں گے۔

اور اُمورِسلطنت کے منتظم اور حاکم اعلیٰ کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو کس ہار یاتسبیج کے دھاگے کی ہوا کرتی ہے، کہ وہ تمام دانوں کو ملا کرجمع رکھتا ہے،اگروہ دھا گا ٹوٹ جائے تو دانے بکھر کر ضائع ہوجائیں گے،اور جوایک باربکھر گئے تو پورے دانے دوبارہ بھی جمع نہیں ہوں گے۔آج اہلِعرباگر چہ تعداد میں کم ہیں کیکن اسلام کی بدولت کثیر ہیں، اور آپس کے اِتحاد و اِجماع کی بدولت معزز وسربلند ہیں، اس لئے آپ (حضرت عمرٌ) چکی کے قطب ( درمیان کی کھونٹی) کی حیثیت اختیار کیجئے اور عربوں کے ذریعے اس (جہاد کی) چکی کو گردش دیجئے، جنگ کی بھٹی میں خود کود جانے کے بجائے دُ وسروں کو جھو نکتے ، کیونکہ اگر آپ بنفس نفیس زمین عرب سے نکل کر (میدانِ جہاد میں) چلے گئے تو عرب (آپ کی معیت کے لئے) چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، (ملک خالی رہ جائے گا اور اندرونِ ملک کی دفاعی حیثیت خطرناک حد تک کمزور ہوجائے گی) یہاں تک کہآ گے کے حالات کی بنسبت، ان علاقوں کے انتظامات کی فکر، جن کو آپ غیر محفوظ حچھوڑ کر جا ئیں گے، زیادہ اہم مسکلہ بن جائے گا (تو آپ کی تشریف پری کا ایک نقصان تو پیہوگا كەعرب علاقے خطرناك حدتك غيرمحفوظ ہوجائيں گے اور دُوسرا نقصان یہ ہوگا کہ)کل (جب آپخودمیدانِ جنگ میں جائیں گے

تو) اہلِ عجم آپ کو دیکھتے ہی کہیں گے کہ یہی شخص عرب کی اصل ( قوّت کا مرکز ) ہے،اگرتم (اہل مجم )اس جڑ کو کاٹ ڈالوتو ( عرب کی قوّت کا تناور درخت دھڑام ہے زمین پر گرجائے گا)اس طرح تم جنگ و قبال سے آسودہ ہوجاؤگے (اور اس کے بعد عربوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی ) ان کا پیہ خیال ان کی توجہ کوآپ پر شدت کے ساتھ حملہ کرنے اور آپ کونشانہ بنانے پر مرکوز کردے گا۔ رہی وہ بات جوآپ نے ذِکر فرمائی ہے کہ پوری قوم عجم مسلمانوں كے مقابلے میں نكل آئی ہے تو ظاہر ہے كماللہ تعالى ان كاس نكلنے کوآپ سے زیادہ ناپسند فرماتے ہیں،اورجس چیز کووہ ناپسند کرتے ہیں اس کے بدلنے پر قادر بھی ہیں ( تو ہم لوگ زیادہ پریشان کیوں ہوں؟)اورآپ نے جوان کی کثرت تعداد کو ز کرفر مایا ہے تو ( یہ جمی فکر کی بات نہیں، کیونکہ) ہم گزشتہ زمانے میں (یعنی آنخضرے صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں) کثرت کے بل بوتے پرنہیں لڑتے تھے بلکہ حق تعالی شانۂ کی مدد ونصرت کے سہارے لڑتے تھے (چنانچەاب بھى إن شاءالله يېي ہوگا)\_''

حضرتِ اميررضى الله عنه كارشاد "ونسعن موعود من الله والله منجز وعده" (اورجم سے الله تعالی كاایک وعده ہے اور الله تعالی اپناوعده پورافر ما ئیں گے) میں سورة النور کی اس آیتِ اِستخلاف کے وعدے کی طرف اشارہ ہے، جس سے معلوم ہوا که آپ، حضرت عمر رضى الله عنه کی خلافت کو خلافت موعودہ سجھتے تھے اور ان کو "إمام موعود" جانتے تھے، جس دِین کی وہ نشر و إشاعت فر مارہے تھے اس کو "الله کا دِین" تصور فر ماتے تھے، اور ان کی قیادت میں جو لشکر مصروف جہاد تھان کو "الله کالشکر" یقین کرتے تھے، گویا آیتِ اِستخلاف میں الله تعالی نے جو چار وعدے فر مائے ہیں، حضرت عمر رضی الله عنه کی خلافت کو ان چاروں وعدول کا مصداق سجھتے تھے۔

اس خطبے سے بیجی روش ہوا کہ حضرتِ اُمیررضی اللہ عندان خلفائے راشدین اورخلفائے رابندین مشیر و اورخلفائے ربانی کے ساتھ وِل و جان سے إخلاص رکھتے تھے، اوران کے بہترین مشیر و وزیر تھے، چنانچہ ''نبج البلاغ'' میں ہے کہ جب حضرت عثمان ذُوالنورین رضی اللہ عند کی شہادت کے بعدلوگ حضرتِ اُمیر "سے بیعت کے لئے جمع ہوئے توان سے فر مایا کہ: مجھے شہادت کے بعدلوگ حضرتِ اُمیر "سے بیعت کے لئے جمع ہوئے توان سے فر مایا کہ: مجھے جھوڑ دو،کسی اورکوخلیفہ بناؤ، کیونکہ امیر ہونے کی بہنست میراوزیر ہونا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے:

"دعونى والتمسوا غيرى، فانا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان، لا تقوم له القلوب، ولا تثبت عليه العقول، وان الآفاق قد أغامت، والمحجة قد تنكرت، واعلموا أنّى ان أجبتكم وكبت بكم ما أعلم، ولم أصغ الني قول القائل وعتب العاتب، وان تركتمونى فأنا كأحدكم، ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرًا، خير لكم منّى أميرًا!"

(نيج البلاغه ص:۱۳۶)

ترجمہ:... بیجھے چھوڑ دو، کسی اور کوخلیفہ بناؤ۔ ہم لوگوں کو ایسے اُمور سے سابقہ ہے جن کے گئی رُخ اور کئی رنگ ہیں، جن کے سامنے نہ دِل کھہر سکتے ہیں اور نہ عقلیں ان کے مقابلے کی تاب رکھتی ہیں، دِین کے اُفق پر گھٹا کیں چھارہی ہیں، راستہ بے پہچان ہور ہا ہیں، دِین کے اُفق پر گھٹا کیں چھارہی ہیں، راستہ بے پہچان ہور ہا ہوں) تو میں اپنے علم کے مطابق تم سے عمل کراؤں گا، نہ کسی کہنے والے کی بات پر کان دھروں گا اور نہ کسی ناراض ہونے والے کی والے کی بات پر کان دھروں گا اور نہ کسی ناراض ہونے والے کی فرد ہوں گا، اور اگر میں جیسا ایک فرد ہوں گا، اور اگر میں کہتے ہوڑ دوتو میں تمہیں جیسا ایک فرد ہوں گا، اور اُمیر رکھتا ہوں کہ جس کو بھی تم اپنا اُمیر منتخب کرو گے

میں تم سے زیادہ اس کی سمع وطاعت کرنے والا ہوں گے،اور میرے اُمیر بننے کی نسبت میراوز ریہونا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔''

اگران کے دِل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ذرا بھی میل ہوتا تو یہ اچھاموقع تھا کہ ان کو جنگ فارس میں شرکت کا مشورہ دیتے تا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جنگ میں کام آتے اور''خس کم جہال پاک'' کا مضمون صادق آتا۔ اس کے بجائے آپ د کیے رہے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وجود کواس قدرا ہمیت دیتے ہیں کہ خدا نا کر دہ ان کو پچھ ہوگیا تو ملت اسلامیہ کا شیرازہ ایسا بھر کر رہ جائے گا کہ پھر مسلمانوں کو ایسی اجتماعیت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ الغرض! اس خطبهٔ مرتضوی کا ایک ایک لفظ اہلِ عقل و ایمان کے لئے سرمہ چٹم بصیرت ہے، وَ مَنْ یُصُلِل اللهُ فَلَلا ھَادِیَ لَهُ…!

۲:...'' نہج البلاَّغُ'' میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے قبال رُوم کے بارے میں مشورہ لیا تو فر مایا:

> "وقد توكل الله لأهل هذا الدِّين باعزاز الحوزة، وستر العورة، والذي نصرهم، وهم قليل لا ينتصرون، ومنعهم وهم قليل لا يمتنعون، حي لا يموت.

> انک متلی تسر اللی هذا العدو بنفسک، فتلقهم فتنکب، لا تکن للمسلمین کانفة دون أقصلی فتلدهم، لیس بعدک مرجع یرجعون الیه، فابعث الیهم رجلا محربًا، واحفز معه أهل البلاء والنصیحة، فان أظهر الله فذاک ما تحب، وان تکن الأخری، کنت ردأ للناس ومثابة للمسلمین. " (نج البلاء س:۱۹۳،۱۹۲)

ترجمہ:... (جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غزوہ رُوم میں بنفسِ نفیس جانے کے بارے میں آپ سے مشورہ کیا تو فرمایا: ) اللہ تعالیٰ نے اس دین کے مانے والوں کے لئے اسلامی

سرحدول کی حفاظت اوران کی غیرمحفوظ جگہوں کے دُشمن کی نظر سے بچائے رکھنے کا خود ذمہ لیاہے، جس ذات نے ان کی اس وقت مدد کی جبکہ وہ اتنے قلیل تھے کہ اینا بدلہ نہیں لے سکتے تھے، اور ان کی اس وقت حفاظت کی جبکہ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، وہ حی لا یموت ہے (جس طرح ان کی اس وقت مدد کی تھی ، اس طرح اب بھی کرے گا) اگرآ یہ اس وُسمن کے مقابلے میں بنفس نفیس تشریف لے گئے، اورخود ان سے جا کر ٹکرلی پھر خدانخواستہ معاملہ دگر گوں ہوگیا تو اسلامی مملکت کے آخری شہروں تک مسلمانوں کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی۔اور آپ کے بعدان کا کوئی مرجع اور مرکز نہیں رہے گا جس کی طرف وہ لوٹ کرآسکیں ۔للہذا (میرامشورہ پیہ ہے کہ)ان کے مقابلے میں خود جانے کے بچائے کسی تج ہے کارآ دمی کو بھیجئے ،اوراس کے ساتھ سردوگرم چشیدہ مخلص لوگوں کو پیجئے ۔ پس اگراللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا تو آپ کا مدعا حاسل ہے، اور اگر خدانخواستہ کوئی وُ وسری صورت ہوئی تو آپ، لوگوں کے لئے مددگار اورمسلمانوں کے لئے جائے پناہ رہیں گے (اورمسلمان آپ کے یاس جمع ہوکر دوبارہ حملے کے لئے تیاری کرسکیں گے )۔'' اس ارشاد میں بھی اس آیت اِستخلاف اورآیت جمکین کی طرف اشارہ ہے۔ m:... ' نهج البلاغه'' میں حضرتِ أمير رضى الله عنه كا ايك خطبه قل كيا ہے: "لله بلاء فلان، فلقد قوم الأود، وداوَى العمد، وأقام السُّنَّة، وخلُّف الفتنة! ذهب نقى الثوب، قليل العيب، أصاب خيرها، وسبق شرّها، أداى الله الله طاعته، واتَّقاه بحقّه، رحل وتركهم في طرق متشعبة، لا يهتدي بها الضّال، ولا يستيقن المهتدى. " (نج البلاغه ص: ٣٥٠)

ترجمہ:... "اللہ تعالیٰ" فلاں "مخص کو جزائے خیر دے کہ
ا:... کی کو سیدھا کردیا، ۲:... اندرونی مرض کی اصلاح کردی،
سا:... سنت کو قائم کردیا، ۴:... بدعت کو پیچھے ڈال دیا، ۵:... پاک
دامن اور کم عیب دُنیا ہے گیا، ۲:... خلافت کی خوبی اور بھلائی کو پالیا،
ک:... اور فسادِ خلافت سے پہلے چلا گیا، ۸:... اللہ کی بارگاہ میں اس
کی طاعت اداکردی، ۹:... اور حق کے موافق پر ہیزگاری اختیار کی،
ان... (اس کی موجودگی میں اس کی برکت سے تمام اُمت متفق ومتحد
میں کی کی اس کی موجودگی میں اس کی برکت سے تمام اُمت متفق ومتحد
بعد) لوگوں کو شاخ در شاخ راستوں میں بچھوڑ گیا، جن میں نہ گراہ
بعد) لوگوں کو شاخ در شاخ راستوں میں بچھوڑ گیا، جن میں نہ گراہ
ہدایت یا تاہے، نہ ہدایت یا فتہ یقین یا تاہے۔"

جناب رضی نے ''نہج البلاغ'' کومرتب کرتے ہوئے حضرتِ اَمیر ﷺ کولفظ اصل نام حذف کر کے اس کی جگہ '' فلال'' کالفظ لکھ دیا۔ اس لئے شار حین ''نہج البلاغ'' کولفظ '' فلال'' کی تعیین میں دِقت پیش آئی۔ بعض نے خلیفہ اوّل اور بعض نے خلیفہ ٹانی رضی اللہ عنہما کواس کا مصداق تھہرایا۔ بہر حال حضرتِ اَمیر ؓ نے اپنے پیش رُوخلیفہ کی ایسی دس صفات ذکر فرمائی ہیں جوخلافت و إمامت سے منتہائے مقصود ہیں، اور اس سے بڑھ کرکسی خلیفہ ربانی کی مدح ممکن نہیں۔

سندن في البلاغه ميل حضرت الميررض الله عنه كايدار شاوقل كيا ب:

" ۲۷ م و قال عليه السلام في كلام له:
ووليهم وال فأقام واستقام، حتى ضرب الدين بجرانه. "

(في البلاغه ص: ۵۵۷)
ترجمه: " في مرحاكم مواان كاايك والى، پس اس نے قائم
كيادِين كو، اور وہ محكي سيدها چلا، يہال تك كدر كوديادِين نے زين رايناسينه."

مُلَّا فَتَحَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

'' تا آنکه بزددین پیش سینهٔ خود را برزمین، وای کنایت است از استقر ارومکین الل اسلام ۔''

ترجمہ:.. "یہال تک کہ دین نے اپنے سینے کا اگلاحصہ زمین پر رکھ دیا۔ اور بیراس سے کنابیہ ہے کہ اہلِ اسلام کوخوب اِستقر اراور تمکین حاصل ہوئی۔"

جنابِ امیر کے ان ارشادات سے واضح ہے کہ وہ اپنے پیش روخلفاء کی خلافت کو خلافت کر کم کے وعدول کا مصداق جانتے تھے اور ان اکا بر کے مشیر اور وزیر باتد بیر تھے، کیونکہ ان کی خلافتوں سے دِین کوتمکین حاصل ہوئی ، اسلام کا پرچم بلند ہوا اور دِینِ اسلام تمام اَدیان پرغالب آیا۔

حضرت علی رضی الله عنه کے بعد ایک ارشاد تبر کا حضرت حسن مجتبیٰ رضی الله عنه کا نقل کرتا ہوں:

علامہ مجلسی نے بحار الانوار'' تاریخ إمام حسنؓ'' کے اُنیسویں باب میں اردبیلی کی مخلسی نے بحار الانوار'' تاریخ إمام حسنؓ '' کے اُنیسویں اللہ عنہما کے سلح نامے کا متن نقل کیا ہے،اس کا درج ذیل اقتباس ملاحظہ فرمائے:

"بسم الله الرحمٰن الرحيم، هذا ما صالح عليه المحسن بن على بن أبى طالب، معاوية بن أبى سفيان: صالحه على أن يسلم اليه ولاية أمر المسلمين، على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآل وسيرة الخلفاء الصالحين." (بحارالانوار ج:٣٣ ص: ٢٥)

ترجمہ:.. ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ، یہ وہ تحریر ہے جس پرحسن ابن علی بن ابی طالب نے معاویہ بن ابی سفیان سے سلح کی۔ یہ طے ہوا کہ حسن مسلمانوں کی ولایت ِ امر (خلافت) معاویہ کے سپر د کردیں گے ،اس شرط پر کہ وہ مسلمانوں میں کتاب اللہ ،سنت ِرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سیرت کے مطابق عمل کریں گے۔''

علامہ کلسی نے یہاں''خلفائے راشدین''کے بجائے''خلفائے صالحین'' کالفظ نقل کیا ہے،لیکن''بحار الانوار''کے حاشیہ میں ہے کہ اصل کتاب (یعنی'' کشف الغمہ'') میں''خلفائے راشدین'' کالفظہے:

> "وفى المصدر ج: ٢ ص: ١٣٥ الخلفاء الراشدين [الصالحين]."

حضرت إمام حسن رضى الله عنه كى اس تحرير سے چنداُ مور مستفاد ہوئے:
اوّل :... به كه اہلِ سنت جوخلفائے اُربعه (حضرات ابو بكر، عمر، عثمان اور على رضى
الله عنهم ) كے بارے ميں به عقيدہ ركھنے ہيں كه وہ ''خلفائے راشدين' تھے، يہى عقيدہ
حضرت إمام حسن كا تھا، الحمد لله! كه اہلِ سنت كواس عقيدے ميں حضرت إمام موصوف كى
افتد او إنتاع نصيب ہے۔

ووم:...یکه المسِنت کی کتابول میں جویہ صدیث نقل کی گئے:

"وعن العرباض بن ساریة رضی الله عنه قال:
صلّی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم ثم

أقبل علینا بوجهه، فوعظنا موعظة بلیغة، ذرفت منها
العیون، ووجلت منها القلوب، فقال رجل: یا رسول الله!
کان هذه موعظة مودع، فحساذا تعهد الینا؟ قال:
أوصکیم بتقوی الله والسمع والطاعة، وان کان عبدًا

حبشيًّا، فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنتى وسُنّة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الأمور، فان كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة."

ترجمه:... "حضرت عرباض بن ساربيرضي الله عنه فرماتے ہیں کہ: ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوکر ہمیں ایک نہایت بلیغ اورمؤثر وعظ فر مایا جس ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دِل کانپ گئے۔ایک تخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! ایسا لگتاہے کہ گویا پیرُ خصت کرنے والے کی تقیحتیں تھیں ، پس ہمیں کوئی وصیت فر مائے! ارشاد فر مایا کہ: میں تم کواللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی اور (اپنے حاکم کی )سمع وطاعت بجا لانے کی وصیت کرتا ہوں،خواہ وہ حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہاوہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، اس لئے میری سنت کواور میرے بعد خلفائے راشدین، جو ہدایت یافتہ ہیں، کی سنت کو لازم پکڑو! اوراہے دانتوں سے مضبوط پکڑلو، اوردیکھو! جونئ نئ باتیں ایجاد کی جائیں ان سے احتر از کیجیو! کیونکہ ہروہ چیز (جو دِین کے نام پر) نئی ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے،اور ہر بدعت گمراہی ہے۔''

حضرت إمام حسن رضى الله عنه كے نزديك بير حديث صحيح ہے، اور چونكه اس ميں الله عليہ وسلم كے بديد يث صحيح ہے، اور چونكه اس ميں المخضرت صلى الله عليه وسلم كے بديد كے خلفاء كو'' خلفائے راشدين'' فرمايا گيا ہے اس لئے حضرت إمام حسن اس حديث كے طابق عقيده ركھتے تھے۔

سوم .... بیر که حفزت إمام حسنؓ نے حضرت معاویہؓ سے کتاب وسنت پرعمل کرنے

کے علاوہ حضراتِ خلفائے راشدین کی سنت وسیرت کی پیروی کا بھی عہدلیا، اس سے ثابت ہوا کہ حضرت اِمام حسن کے نزدیک کتاب وسنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت بھی جوت ِشرعیہ ہے اور اس کی اِقتدالازم ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کے ساتھ تمسک کرنے اور اس کو مضبوط پکڑنے کی تاکید بلیغ فرمائی ہے۔ مطلافت راشدہ کی پیش گوئیاں کتب سابقہ میں:

سورہ فتح کی آخری آیت میں صحابہ کرام رضی اللّه عنہم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللّه تعالی نے فرمایا: "ذلِکَ مَثَلُهُمُ فِی التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیُلِ" اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کتبِ سابقہ میں بھی حضرات ِ صحابہ کرام خصوصاً حضرات ِ خلفائے راشدین گے بارے میں پیش گوئیاں کی گئے تھیں ،اس سلسلے میں یہاں تین واقعات ذکر کرتا ہوں۔ اس حضرت صدیق سے بارے میں پیش گوئی:

حافظ جلال الدین سیوطیؒ نے ''خصائص کبریٰ'' (ج: اص: ۲۹) میں حضرت ابو بکر رضی اللّٰدعنہ کے اسلام لانے کا سبب نقل کیا ہے، اصل متن وہاں ملاحظہ کرلیا جائے، یہاں اس کا ترجمہ نقل کرتا ہوں:

''ابنِ عساکر نے تاریخ دشق میں کعب اُحبار سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب ایک وی آسانی تھی، وہ ملک ِشام میں تجارت کیا کرتے تھے، انہوں نے وہاں ایک خواب دیکھاجس کو بحیرا راہب سے بیان کیا، اس نے پوچھا: آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت صدیق شنے فرمایا: مکہ۔اس نے پوچھا: کس قبیلے کے؟ ہیں؟ حضرت صدیق شنے فرمایا: مکہ۔اس نے پیشہ پوچھا تو آپ نے فرمایا: تاجر۔اس نے کہا: اللہ تعالی نے آپ کو سچاخواب وکھلایا، آپ کی قوم میں ایک نیم معوث ہوں گے، ان کی زندگی میں آپ ان کے وزیر

ہوں گے، اور ان کی وفات کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق شنے اس کو پوشیدہ رکھا یہاں تک کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو ابو بکر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بوچھا کہ: اے محمد! آپ کے دعویٰ کی کیا دلیل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: وہ خواب جوتم نے ملک شام میں دیکھا۔ بین علیہ وسلم نے فرمایا کہ: وہ خواب جوتم نے ملک شام میں دیکھا۔ بین کر حضرت ابو بکر شنے معانقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ: میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ علیہ وسلم کی بیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ: میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔'' (تحفہ خلافت ص: ۵۰۲،۵۰۱)

## ٢:... فتح بيت المقدس كاوا قعه:

تاریخ کامشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب ٢٣ ہے میں بیت المقدی کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رفی اللہ عنہ انگیف اُٹھاتے ہو، تم بیت المقدی کو فتح نہیں کر سکتے ، فاتح بیت المقدی کا حلیہ، اس کی علامات ہمارے یہاں کھی ہوئی ہیں، اگر تمہارے اِمام میں وہ سب با تیں موجود ہیں تو بغیر لڑائی کے بیت المقدی ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس واقعے کی خبر حضرت فاروق اعظم کودی گئی اور آپ صحابہ کرام سے مشورے کے بعد بیت المقدی تشریف لے گئے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے ''ازالیۃ الخفا'' میں تاریخ یافعی کے حوالے سے اس کا حسب ذیل واقعہ بیان فرمایا ہے:

ترجمہ:.. '' حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدی تشریف کے ،وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے اس شہرِ مقدی مبارک کا محاصرہ کیا اور محاصرے کو بہت طول ہوا، تو وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کے اور محاصرے کو بہت طول ہوا، تو وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ تکلیف مت اُٹھاؤ، بیت المقدی کوسوائے اس شخص کے جس کو ہم پہچانے ہیں، اور اس کی پہچان ہمارے پاس ہے، کوئی

فتح نہیں کرسکتا۔اگرتمہارے إمام میں وہ علامت موجود ہوتو ہم ان کو بغیرلڑائی کے بیت المقدس حوالے کردیں گے۔مسلمانوں نے پیخبر حضرت عمر رضی الله عنه کوجھیجی ، پس آنجناب اینے اُونٹ پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوگئے ،آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا جونوبت بنوبت آپ کے اُونٹ پرسوار ہوتا تھا، زادِراہ آپ کا جَواورچھوہارے اور روغن زیتون تھا، لباس میں پیوند لگے ہوئے تھے، رات دن جنگلوں کو طے کرتے ہوئے آپ چلے، جب بیت المقدی کے قریب پہنچے تو مسلمان آپ سے ملے اور انہوں نے آپ سے کہا كه: زيبانہيں ہے كە كفار، أمير المؤمنين كواس حالت ميں ديكھيں، اور بہت إصراركيا كه يہاں تك كه آپ كوايك دُوسرالباس پہنايا اور ایک گھوڑے پرآپ کوسوار کیا، جب آپ سوار ہوئے اور گھوڑے نے خوش خرامی کی تو آپ کے ول میں کچھ تجب داخل ہوا، لہذا آپ گھوڑے ہے اُتریڑے اور وہ لباس بھی اُتار دیا اور فر مایا کہ: مجھے میرا لباس واپس دو۔ چنانچہ وہی پیوندلگا ہوالباس پہن لیا، اور اس ہیئت میں چلے یہاں تک کہ بیت المقدس پنچے، جب کفار اہلِ کتاب نے آپ کو دیکھا تو کہا: ہاں بیروہی شخص ہیں اور آپ کے لئے دروازہ (ازالة الخفاج:٢ ص: ٢٠)

#### ٣:..حضرت عمر رضى الله عنه كاايك عجيب واقعه:

حافظ جلال الدین سیوطیؒ نے ''خصائص کبریٰ' میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب واقع نہ کا کیا ہے ، یہاں اِ خصار کے پیشِ نظراس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں : ''جب حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ بیت المقدس ''جب حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے تو ایک عیسائی عالم آپ کے پاس آیا اور آپ کوایک تحریر دی، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ:'' یہ مال نہ عمر کا ہے، نەعمر کے بیٹے کا۔'' حاضرین کی سمجھ میں پیہ جوابنہیں آیا اور نہ آ سكتًا تقا\_للبذا حضرت عمرٌ نے يورا واقعهان كوسنايا\_فر مايا كه: زمانةً جاہلیت میں ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ میں ملک ِشام گیا تھا، میں ا بنی کوئی چیز بھول گیا،اس کے لینے کے لئے واپس ہوا، پھر جو گیا تو قافلے کونہ پایا، ایک یا دری نے مجھے ایک بھاؤڑا دیا اور ایک ٹوکری دی اورکہا کہاس مٹی کو یہاں ہے اُٹھا کروہاں ڈال دو، یہ کہہ کر گرجا کا دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا۔ مجھے بہت بُرامعلوم ہوا اور میں نے کچھکا منہیں کیا۔ جب وہ دوپہر کوآیا اوراس نے مجھے دیکھا کہ میں نے کچھکا منہیں کیا،تواس نے ایک گھونسا میرے سرمیں ماردیا۔ میں نے بھی اُٹھ کر بھاؤڑااس کے سر پردے مارا۔جس ہےاس کا بھیجا نکل آیا اور میں وہاں ہے چل دیا۔ بقیہ دن چلتا رہااور رات بھر چلتار ما، یہاں تک کہ جمج ہوئی توایک گرجا کے سامنے اس کے سائے میں آرام لینے کے لئے بیٹھ گیا۔ پیٹھ ساس گرجا ہے باہر نکلا اور مجھ سے یو چھا کہ: تم یہاں کیے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ: میں این ساتھیوں سے جدا ہوگیا ہوں۔ پھریٹخص میرے لئے کھانا اور یانی لا یا اورسر سے پیرتک خوب غور سے مجھے دیکھا، اور کہا کہ: تمام اہل کتاب جانتے ہیں کہ آج مجھ سے بڑا کوئی عالم کتب سابقہ کا رُوئے زمین پرنہیں ہے۔ میں اس وقت پیدد مکھ رہا ہوں کہ آپ وہی شخص معلوم ہوتے ہیں جو اس گرجا ہے ہمیں نکالے گا، اور اس شہریر قابض ہوگا۔ میں نے کہا:اے مخص! تیراخیال نہ معلوم کہاں چلا گیا۔ پھراس نے مجھ سے یو چھا کہ:تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا:عمر بن خطاب! تو پیه کہنے لگا کہ: اللہ کی قتم! آپ ہی وہ مخض ہیں،اس میں یکھ شک نہیں، لہذا آپ مجھے ایک تحریک و یہے ، اس گرجا کومیرے نام واگز ارکر دیجئے۔ میں نے کہا: اے شخص! تو نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اس کو سخراین کر کے ضائع مت کر۔ مگر اس نے نہ مانا، آخر میں نے اس کو ایک تحریر لکھ دی اور مہر کر دی۔ آج یہائ تحریر کو مانا، آخر میں نے اس کو ایک تحریر لکھ دی اور مہر کر دی۔ آج یہائ تحریر کے اینا وعدہ پورا کیجئے۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ: یہ مال نہ میراہے، نہ میرے بیٹے کا، میں کیسے اس کو جواب دیا کہ: یہ مال نہ میراہے، نہ میرے بیٹے کا، میں کیسے ویسکتا ہوں؟ "(خصائص کبری ج: اس: ۳۹۹)

# دسویں بحث: إمامِ غائب کے نظریے پرایک نظر

آ نجناب تحريفرماتے ہيں كه:

"ضفحا الربوي إمام عليه السلام پر جو خامه فرسائی فرمائی ہے اس کالہجہ ہی ہمارے نزدیک غیرعالمانہ بلکه عامیانہ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ بیسطری آپ جیسا عالم نہیں لکھ سکتا، بیتو کسی جاہل کی تحریر معلوم ہوتی ہے۔"

آنجناب کے اس تبصرے کا بہت بہت شکریہ، اس نا کارہ کی جس تحریر کو آنجناب نے'' کسی جاہل کی تحریر'' فرمایا ہے ، وہ بیہے :

''شیعہ مذہب کا نظریۂ اِ مامت فطری طور پر غلط تھا، یہی وجہ ہے کہ شیعہ مذہب بھی اس کا بوجھ زیادہ دیر تک نہ اُ ٹھاسکا، بلکہ اس نے '' اِ ماموں'' کا سلسلہ'' بارہویں اِ مام'' پرختم کر کے اے ۲۶۰ھ میں کسی نامعلوم غار (سرمن رائی کے غار) میں ہمیشہ کے لئے غائب کردیا۔ آج ان کوساڑھے گیارہ صدیاں گزرچکی ہیں مگر کسی کو پچھ خبر نہیں کہ '' بارہویں اِ مام'' کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں؟''

میں نے اس فقرے میں دراصل ان مشکلات کی طرف اشارہ کیا تھا جوعقیدہ امامت کے مصنفین کو پیش آتی تھیں، اور جن کا بوجھ اُٹھانے سے بالآخروہ عاجز آگئے، اور چارونا چارونا چارسلسلۂ اِمامت کے خاتمے کا اعلان کرنا پڑا۔ شرح اس کی بیہ ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کی پارٹی نے عقیدہ اِمامت تو تصنیف کرلیا اور پچھا یسے راسخ العقیدہ شاگر دبھی پیدا کر لئے جو آئندہ بھی اس کی تبلیغ کو جاری رکھ کیس ہیکن ان مبلغوں کو قدم قدم پر مشکلات

كاسامنا پيش آتاتھا۔

اوّل:...حضرت علی رضی الله عنه کا اپنا طرز ممل ان کے اس عقیدے کی جڑکا ٹنا تھا، کیونکہ:

الف:...خلفائے ثلاثہ رضی الله عنہم کے دور میں آپ ؓ نے بھی دعویؑ إمامت نہیں فرمایا، بلکہ اگر کسی نے انگیخت بھی کی تو اس کو'' فتنہ پرداز'' کہہ کر جھڑک دیا، جبیبا کہ اُوپر گزر چکا ہے۔

ب:...حضرت علی ، خلفائے ثلاثہ کے دور میں ان کے دست راست ہے رہے ،
ان کے وزیر ومشیر رہے ، انہول نے مرتدین سے اور فارس ورُوم سے جولڑا میاں کیس ، ان کو شرعی جہاد سمجھا ، فئے اور مالی غنیمت میں سے حصہ لیتے رہے ، چنانچہ آپ کے صاحب زاد ب حضرت مجمد بن حفیہ کی والدہ کو ، جوصدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ بمامہ میں گرفتا رہوکر آئی تھیں ، اپنے حرم میں داخل کیا ، اور شاہِ اِیران کی بیٹی شہر با نو کو ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران کے مالی غنیمت میں آئی تھیں ، اپنے صاحب زاد بے حضرت حسین عنہ کے زمانے میں ایران کے مالی غنیمت میں آئی تھیں ، اپنے صاحب زاد بے حضرت حسین شہید کر بلارضی اللہ عنہ کے حرم میں واخل کیا ، جن سے حضرت زین العابدین تولد ہوئے ، اور شیعوں کا سلسلہ اِمامت آگے چلا۔

ظاہر ہے کہ اگر بیہ اکابر خلفائے حقانی نہیں تھے تو ان کی لڑائیاں شرعی جہاد نہ ہوئیں ، اور ان لڑائیوں میں گرفتار ہوکر آنے والی خواتین شرعی باندیاں نہ ہوئیں ، اور ان سے ختع حلال نہ ہوا۔

ج:...اس سے بڑھ کر حضرتِ اُمیر رضی اللّٰدعنہ بیستم ڈھاتے تھے کہ وقٹاً فو قٹاً خلفائے ثلاثة کی ،خصوصاً حضراتِ شیخین کی مدرِح بلیغ فرماتے تھے،حضرت کے ان کلماتِ طیبات کی شرح و تاویل میں حضراتِ إمامیہ آج تک ہلکان ہورہے ہیں۔

د:..اورخلیفه سوم حضرت عثمان شهیدرضی الله عنه کے بعد بھی آپ خلافت کے لئے آمادہ نہیں تھے، بلکہ جب آپ سے اس کی درخواست کی گئی، تو جیسا کہ ' نہج البلاغہ' میں ہے، فرمایا:

"دعونی والتمسوا غیر ..... وان ترکتمونی فانا کاحدکم، ولعلّی اسمعکم واطوعکم لمن ولّیتموه امرکم، وانا لکم وزیرًا، خیر لکم منّی امیرًا!"

(نیج البلاغه ص:۱۳۶)

ترجمہ:.. '' مجھے چھوڑ دو، خلافت کے لئے کسی اور کو تلاش کرو .....اوراگرتم مجھے چھوڑ دوتو میں تمہارے جیسا ہی ایک آ دمی ہوں اور ہوسکتا ہے کہ جس کوتم اپنا آمیر بنالومیں تم سے بڑھ کراس کی اطاعت کروں ، اور میراوز بربن کرر ہنا تمہارے لئے اس سے بہتر ہے کہ میں تمہارا حاکم بنوں۔''

ه:..اورلوگول كےسامنے حلفاً فرماتے تھے:

"والله ما كانت لى فى الخلافة رغبة، ولا فى الولاية اربة، وللسكنكم دعوتمونى اليها، وحملتمونى عليها." ( نج اللغة ص:٣٢٢)

ترجمه:... "الله كافتم! مجھے خلافت كى كوئى رغبت نہ تھى ،اور نه حكومت كى كوئى خوا ہش تھى ،ليكن تم لوگوں نے خود مجھے اس كى دعوت دى اور مجھے اس برآ مادہ كيا۔ "

و:...اور جب آپ ،خارجی ملعون کی تیخ جفا سے زخمی ہوئے تو حالات کی نز اکت کود کیھتے ہوئے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

> "يا أمير المؤمنين! ان مت نبايع الحسن؟ فقال: لا آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر."

> (البدایدوالنہایہ ج:2 ص:۳۲۷) ترجمہ:...''امیرالمؤمنین! اگر آپ کا انقال ہوجائے تو کیا ہم آپ کے صاحب زادے حضرت حسنؓ کے ہاتھ پر بیعت

کرلیں؟ فرمایا: میں نہتہ ہیں تھم دیتا ہوں، نہ نع کرتا ہوں، تم لوگ بہتر جانتے ہو۔''

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قتم کے بہت سے ارشادات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے رُفقاء کے فرشتوں کو بھی بیعقیدہ اِمامت کی خبر نہ تھی، جبکہ اس کے علی الرغم اِمامیہ پارٹی خفیہ طور پراس کی تبلیغ میں مصروف تھی۔

دوم:...حضرت حسن رضی الله عنه (سبطِ اکبروریجانة النبی صلی الله علیه وسلم) نے عقیدهٔ إمامت کی جڑوں پراس وقت تیشہ چلا یا جب چھ مہینے کے بعد خلا فت حضرت معاویہ رضی الله عنه کے سپر دفر مادی۔ان کے اس طرزِ عمل سے عقیدهٔ إمامت کا گھروندا زمین بوس موکررہ گیا مگرعقیدهٔ إمامت کے مصنفین کی طرف سے ان کو بیسزادی گئی که آئندہ إمامت سے ان کی اولا دکومعزول کردیا گیا۔

سوم ... حضرت حسین شہید کر بلا کے بعد شیعوں میں ہولناک اختلا فات برپا ہوئے اور ہر اِمام کی وفات کے بعدا یک نے اختلاف کا سلسلہ شروع ہوجاتا، چنانچہ:

پہلا إختلاف :... حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد رُونما ہوا اور جولوگ خفیہ طور پرعقیدہ اِمامت کی تبلیغ کرتے تھے، ان کے چند فرقے ہوگئے، ایک گروہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کی اِمامت کا منکر ہوگیا، ان کا کہنا تھا کہ اگر حضرت حسن کی مصالحت حضرت معاویہ کے ساتھ جا رُبھی تو یزید بن معاویہ کے مقابلے میں حضرت حسین گاخروج ناجا رُبھی اور اگر حضرت حسین گاخروج جا رُبھی تو حضرت حسن کی مصالحت حضرت معاویہ ناجا رُبھی ، نوبختی این دسالے ' فرق الشیعہ'' میں لکھتے ہیں :

"پس در کار آن دو در گمان شدند، داز امامت آنال باز گشتند، ودرگفتار با تو دهٔ مردم جم داستان گردیدند\_"

(فرق الشیعه ص:۷۷) ترجمه:... "بیلوگ ان دونوں بزرگوں کے متضاد طرزِ عمل سے بدگمان ہوگئے، اور ان دونوں کی إمامت سے پھر گئے، اور عقیدے میں عام لوگوں کے ساتھ ہم داستان ہو گئے۔''

دُوسرا گروہ .... اُن لوگوں کا تھا جوحظرات حسنین رضی اللہ عنہما کے بعد حظرت علی رضی اللہ عنہ کے تیسر ہے صاحب زاؤہ حظرت محمد بن حنفیہ گی إمامت کے قائل ہوئے۔ چنا نچے مختاریداور کیسانیہ نے محمد بن علی (ابن حنفیہ) کی إمامت کاعکم بلند کیا ،اور قاتلین حسین گانقام لینا شروع کیا۔اس فرقے کاعظیم تزین قائد مختار بن ابی عبید کذاب تھا، رجال کشی میں ہے:

"والمختار هو الذى دعا الناس الى محمد بن على بن أبى طالب ابن الحنفية، وسمّوا الكيسانيَّة وهم المختاريَّة وكان لقبه كيسان ..... وكان لا يبلغه عن رجل من أعداء الحسين (ع) انه فى دار أو فى موضع الا قصده فهدم الدار بأسرها وقتل كل من فيها من ذى روح، وكل دار بالكوفة خراب فهى ممّا هدمها."

(رجال کشی ص:۱۲۷)

ترجمہ:.. "اور مختار وہ مخص ہے جس نے لوگوں کو محمہ بن علی بن ابی طالب ابن الحفیہ کی إمامت کی دعوت دی، اس کی پارٹی کو "کیسانیہ" اور "مختاریہ" کہا جاتا ہے، کیسان خوداس کالقب تھا..... اور حضرت حسین کے کوشمنوں میں ہے کسی شخص کے بارے میں جب اس کو بیخ بر پہنچتی کہ وہ فلال مکال میں یا فلال جگہ میں ہے، بی فوراً وہاں پہنچ جاتا، پورے مکان کو منہدم کردیتا اور اس میں جتنی ذِی رُوح چیزیں موجود ہوتیں سب کو قبل کردیتا، کوفہ میں جتنے مکان وریان ہیں، بیسب اسی کے ڈھائے ہوئے ہیں۔"

مختار كذّاب تها،حضرت محمد بن حنفيه كي طرف جهو في باتيں منسوب كرتا تها، چنانچه

رجال کشی میں ہے کہ:

" ۱۹۸" - محمد بن الحسن وعثمان بن حامد، قالا حدثنا محمد بن يزداد الرازى، عن محمد بن الحسن بن ابى الخطّاب، عن عبدالله المزخرف، عن حبيب الخثعمى، عن أبى عبدالله (ع) قال كان المختار يكذب على على بن الحسين (عليهما السلام)."

(رجال کشی ص:۱۲۵)

ترجمہ:...' إمام صادق "فرماتے ہیں کہ: مختار، حضرت إمام زین العابدین کے نام پرجھوٹ بکتا تھا۔''

اورسب سے بڑھ کریہ کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، کین عجائبات میں سے ہے کہ إمام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہمااس کذّاب کے حق میں "جزاہ الله حیرًا" فرماتے تھے، کیونکہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا انتقام لیا تھا۔

(رجال کشی ص:۱۲۷)

اوران کے صاحب زادے اِمام محمد باقر "اس بد بخت کے لئے دُعائے رحمت فرماتے تھے۔

نورالله شوشتري "مجالس المؤمنين" ميں لکھتے ہيں:

° مختار بن ابی عبید ثقفی رحمه الله تعالی ،علامه حلی اوراز جمله

مقبولال شمرده-''

(مجالس المؤمنين مطبوعة تبران ص: ۱۵ بحواله نفيحت الشيعه ص: ۱۳۳) ترجمه: ... "مختار بن الى عبيد تقفى رحمه الله تعالى ، علامه حلى نے اس كومقبولان بارگا واللى ميں شاركيا ہے۔ "

یہیں سے حضراتِ إمامیہ کی انصاف پہندی و دانش مندی اور اہلِ بیت اَطہار سے اَطہار سے اَطہار سے اللہ عنہ ہم شخصیت کے اِندازہ ہوجا تا ہے کہ اِمامِ معصوم حضرت حسن رضی اللہ عنہ جس شخصیت سے سلح کرتے ہیں اور اِمامینِ معصومین حضراتِ حسنین رضی اللہ عنہما جس کے ہاتھ پر بیعت

كرتے ہيں، يعنی حضرت أمير معاويه رضي الله عنه، وه توان كے نز ديك "لعنة الله عليه" ہے، چنانچے حسنین کی بیعت کا واقعہ 'رجال کشی'' میں اِمام صادق ' سے اس طرح نقل کیا ہے: "حدثنا محمد بن عبدالحميد العطّار الكوفي،

> عن يونس بن يعقوب، عن فضيل غلام محمد بن راشد، قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول ان معاوية كتب الى الحسن بن على (صلوات الله عليهما) ان اقدم انت والحسين وأصحاب على فخرج معهم قيس بن سعد بن عبائة الأنصاري وقدموا الشام، فاذن لهم معاوية واعد لهم الخطباء، فقال: يا حسن! قم فبايع فقام فبايع ثم قال للحسين (ع) قم فبايع فقام فبايع." (رجال شي ص:١١٠) ترجمه:...'' حضرت معاویة نے حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما كولكها كهآب اورآب كى ساتھ حضرت حسينٌ اوراً صحابِ عليٌّ تشریف لائیں، چنانچہ دونوں کے ساتھ قیس بن سعد بن عبادہ انصاری شام گئے، حضرت معاویہ نے ان کو اِ جازت دی اوران کے

> لئے خطباء تیار کئے، پھر کہا:اے حسن! اُٹھ کربیعت کیجئے،آپ اُٹھے اور بیعت کی ، پھر کہا: اے حسین! اُٹھ کر بیعت کیجئے ، چنانچہ وہ بھی

أعُصاور بيعت كي-''

الغرض! حصرات إمامين ہمامين الحسن والحسين رضي الله عنہمانے جس شخصيت كے ہاتھ پر بیعت کی ،شیعہ صاحبان اس کوتو ''لعنت الله علیہ'' سے یاد کرتے ہیں ،اورجس ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ اُئمہ برجھوت طوفان باندھتا تھا، یعنی مختار کذاب، وہ ان کے نزديك''رحمة الله عليه' باورات مقبولانِ بارگاهِ إلى مين شاركرت بين،إنَّا بِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعُون!

تيسرا گروه:...ان لوگوں كا تھاجو إمام زين العابدين كى إمامت منے قائل تھے،اور

### يه چندا شخاص تھے، 'رجال کشی' میں إمام صادق" ہے فقل کیا ہے:

" ۱۹۴ – محمد بن نصير، قال حدثني محمد

بن عيسلى، عن جعفر بن عيسلى، عن صفوان عمّن سمعه، عن أبى عبدالله (ع) قال: ارتد الناس بعد قتل الحسين (ع) الاثلاثة أبو خالد الكابلى ويحيى بن ام الطويل وجبير بن مطعم، ثم ان الناس لحقوا و كثروا."

(رجال كثى ص: ١٢٣، ترجمه يجي بن ام الطويل)

ترجمہ:...' قبل حسینؓ کے بعد سب لوگ مرتد ہوگئے تھے، سوائے تین آ دمیوں کے، یعنی ابو خالد کا بلی، کیچیٰ بن ام الطّویل اور جبیر بن مطعم ، بعد میں لوگ آ ملے اور زیادہ ہو گئے۔''

الغرض! ان دنوں محمد بن حنفیہ کی إمامت کا غلغلہ تھا، اور إمام زین العابدین کی إمامت کا کوئی نام بھی نہ لیتا تھا، خود إمام زین العابدین دعوائے إمامت سے کوسوں دُور سے کہ کر بلا کے مناظران کے چتم دید تھے، شیعہ داویوں نے توان سے یہاں تک منسوب کیا ہے کہ وہ یزید کی غلامی کا اقرار کرتے تھے، روضہ کا فی میں ان کے صاحب زادے إمام باقر " سے نقل کیا ہے کہ یزید بن معاویہ جج کو جاتے ہوئے مدینہ آیا، اس نے ایک قریش کو بلایا اور کہا: کیا تم اقرار کرتے ہو کہا: کیا تم اقرار کرتے ہو کہا: کیا تم اقرار کرتے ہو کہم میرے غلام ہو؟ اس نے انکار کیا تواسے قل کردیا:

"ثم ارسل الى على بن الحسين عليهما السلام فقال له مثل مقالته للقرشي فقال له على بن الحسين عليهما السلام: أرأيت ان لم أقرّ لك أليس تقتلنى كما قتلت الرجّل بالأمس؟ فقال له يزيد لعنه الله: بلى، فقال له على بن الحسين عليهما السلام: قد أقررت لك بما سألت أنا عبد مكره فان شئت فأمسك وان شئت فبع."

ترجمہ:.. ' پھراس نے حضرت علی بن حسین علیہاالسلام کو بلا بھیجا، ان ہے بھی وہی بات کہی جوقریش ہے کہی تھی، حضرت علی بن حسین علیہاالسلام نے فرمایا کہ:اگر میں تیری غلامی کا قرار نہ کروں تو کیا تو کیا تو بھے ای طرح قبل نہ کرد ہے گا جیسے کل قریش کوئل کیا تھا؟ بزید نے کہا: یقیناً! حضرت علی بن حسین علیہاالسلام نے فرمایا: تو نے جو پوچھا ہے میں اس کا إقرار کرتا ہوں، میں بے بس غلام ہوں تو چا ہے تو اپنے یاس رکھاور چا ہے تو مجھے فروخت کرد ہے۔''

چوتھا گروہ:...وہ تھا جواس کے قائل تھے کہ حسینؓ کے بعد اِمامت ختم ہوگئی، اِمام بس یہی تین تھے: حضرت علیؓ ،حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ ، یہلوگ حضرت حسینؓ کے بعد کسی کی اِمامت کے قائل نہیں تھے۔ کسی کی اِمامت کے قائل نہیں تھے۔

پانچوال گروہ:...ان لوگوں کا تھا جو بیعقیدہ رکھتے تھے کہ إمامت صرف اولا دِ مِس جو بھی إمامت کے لئے کھڑا ہوجائے حسین کاحق نہیں، بلکہ حسن دونوں کی اولا دمیں جو بھی إمامت کے لئے کھڑا ہوجائے اور لوگوں کواپنی طرف اعلانیہ دعوت دے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح إمام واجب الطاعت ہے، جو شخص اس سے سرتا بی کرے یا اس کے مقابلے میں لوگوں کواپنی إمامت کی دعوت دے، وہ کا فر ہے۔ ای طرح حسن اور حسین کی اولا دمیں جو شخص إمامت کا دعویٰ دعوت دے، مر دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ رہے، وہ اور اس کے تمام پیروکار مشرک و کا فر ہے۔ ای طرح میں بیٹھ رہے، وہ اور اس کے تمام پیروکار مشرک و کا فر ہے۔ ای طرح میں بیٹھ رہے، وہ اور اس کے تمام پیروکار مشرک و کا فر ہے۔ ای طرح میں بیٹھ رہے، وہ اور اس کے تمام پیروکار مشرک و کا فر ہے۔ ای طرح میں بیٹھ رہے، وہ اور اس کے تمام پیروکار مشرک و کا فر

وُوسُرا اِختلاف ... حضرت علی بن حسین زین العابدین کا انقال محرم ۹۳ ہیں ہوا۔ ان کے بعد پھر اِمامت کے مسکلے پرطوفان کھڑا ہوا، ان کے صاحب زادے حضرت زید بن علی (جو' زید شہید' کے لقب سے معروف ہیں) اِمامت کے مدعی ہوئے، انہوں نے چالیس ہزار کے شکر کے ساتھ والی عراق کے خلاف خروج کیا، شیعہ سبّیہ میں سے تمیں ہزار اَفراد نے عین موقع پران سے بے وفائی کی اور حضرت حسین شہیدِ کر بلارضی اللہ عنہ کی سنت پھر تازہ ہوئی، حضرت زیدؓ نے جام شہادت نوش کیا، ان کی اِمامت کے قائلین سنت پھر تازہ ہوئی، حضرت زیدؓ نے جام شہادت نوش کیا، ان کی اِمامت کے قائلین

''زید بی'' کہلائے ،اوران میں سے بہت سے ان کے مہدی ہونے کے قائل ہیں۔ پچھلوگ حسن نتنیٰ بن حسن مجتبیٰ کی اِمامت کے قائل ہوئے ،ان کے بعدان کے صاحب زادے عبداللہ محض کی اوران کے بعدصاحب زادے محدنفس زکیہ کی اِمامت کے قائل ہوئے ، یہلوگ ان کو اِمام مہدی مجھتے ہیں۔

پچھلوگ حضرت علی بن حسین کے دُوسرے صاحب زادے حضرت محمد باقر بن علی بن حسین کی اِمامت کے قائل ہوئے ، ان میں چاراً فراد نامور تھے،''رجال کشی'' میں اِمام صادق ''کاقول نقل کیا ہے:

" ۲۱۹ - حدثنی حمدویه: قال حدثنی یعقوب بس یبزید، عن ابن ابی عمیر، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد الأقطع، قال سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: ما أحد أحیی ذكرنا واحادیث ابی (ع) الا زرارة وابو بصیر لیث المرادی ومحمد بن مسلم وبرید بن معاویة العجلی ولو لا هؤلاء ما كان أحد یستنبط هذا، هؤلاء حفاظ الدین وامناء ابی (ع) علی حلال الله وحرامه، وهم السابقون الینا فی الدنیا والسابقون الینا فی الآخرة."

ترجمہ:.. 'نہیں ہے کوئی جس نے زندہ کیا ہوہ مارے ذِکر کو، اور میرے والد (إمام باقر) کی احادیث کو سوائے چار شخصوں کے، زرارہ، ابوبصیرلیث مرادی ،محمد بن مسلم، برید بن معاویہ عجلی، اگر پیلوگ نہ ہوتے تو کسی کے لئے ممکن نہ تھا کہ اس (عقیدہ إمامت) کا استنباط کرسکتا، یہ چار آ دی وین کے محافظ اور اللہ کے حلال وحرام پر میرے باپ کے امین ہیں، یہی لوگ سبقت کرنے والے ہیں ہماری طرف دُنیا میں اور یہی سبقت کرنے والے ہیں ہماری طرف کرنیا میں اور یہی سبقت کرنے والے ہیں ہماری طرف

آخرت میں ۔''

امام صادق "نے واقعی سی فرمایا، یہی چارآ دی ( دُوسرے چار کے ساتھ مل کر )
شیعہ مذہب کے مصنف ہیں، یہ لوگ نہایت بدعقیدہ تھے، محض اپنی مطلب براری کے لئے
ائمہ کا نام لیتے تھے، ورنہ درحقیقت وہ ائمہ کے قائل ہی نہیں تھے، وہ ائمہ پرنکتہ چینیاں
کرتے تھے، ائمہ ان پرسوسولعنتیں بھیجے تھے اور ان کوجھوٹا بتاتے تھے۔ جب ان چالاک اور
مکارلوگوں کو بتایا جاتا کہ امام تو تمہیں جھوٹا کہتے ہیں تو یہ لوگ جواب دیے: '' اِمام تقیہ کرتے
ہیں!' رجال کشی اور دیگر شیعہ کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، اس کے لئے
در نصیحت الشیعہ'' کا مطالعہ کیا جائے۔

تیسرا اِختلاف:... اِمام محمد باقر" کا انقال رئیج الثانی ۱۱۳ هیں ہوا،ان کے وصال کے بعد پھر اِمامت کے مسئلے میں اختلاف کھڑا ہوا،جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے: وصال کے بعد پھر اِمامت کے مسئلے میں اختلاف کھڑا ہوا، جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے: ان...ایک گروہ ان کو" حی لا یموت" سمجھتا تھا، یعنی وہ زندہ ہیں مرے نہیں، وہی اِمام مہدی ہیں،ان کے بعد کوئی اِمام نہیں۔

۲:...ایک گروه ان کے صاحب زاد بے زکر یا کوآخری إمام، إمام مهدی مانتا تھا۔

"ایک گروه اِمام محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب کو (جو ''نفس زکین' کے لقب سے ملقب ہیں ) کی إمامت کا قائل تھا۔ بیلوگ ان کو''مهدی آخر الزمال'' جانتے تھے، تاریخ ہیں منصور عباس کے خلاف ان کا خروج معروف ومشہور ہے۔

الزمال'' جانے تھے، تاریخ ہیں منصور عباس کے خلاف ان کا خروج معروف ومشہور ہے۔

"مندایک گروہ اِمام جعفر گی اِمامت کا قائل ہوا، اس گروہ کے کرتا دھرتا وہی لوگ تھے جن کا ذِکراُویر آجی کے۔

چوتھا اِختلاف :... اِمام جعفرؒ (متوفیٰ ۱۴۸ھ) کے بعد پھر اِختلاف رُونما ہوا، اورشیعوں کی بہت ی جماعتیں وجود میں آئیں:

ا:...ایک گروہ کاعقیدہ تھا کہ وہ إمام مہدی ہیں،ان کے بعد کوئی إمام نہیں،ان کا اِنتقال نہیں ہوا، بلکہ وہ رُوپوش ہو گئے ہیں، دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ بیفرقہ نادوسیہ کہلا تا تھا۔ ۲:.. بعض لوگ ان کے بعدان کےصاحب زادے مویٰ بن جعفر کی إمامت کے

قائل ہوئے۔

سن...ایک گروہ إمام جعفر کے صاحب زادے اِساعیل بن جعفر کی اِمامت کا قائل ہوا، بیلوگ ان کو' اِمام مہدی'' جانتے تھے، بیراِساعیلی فرقہ کہلا تاہے۔

ہم:..ایک گروہ اِمام جعفر ؒ کے پوتے محد بن اساعیل بن جعفر کی اِمامت کا قائل ہوا، یہ فرقہ مبارکیہ ہے جو اِساعیلیوں کی ایک شاخ ہے، اس کے بعد اِساعیلیوں کے بہت سے فرقے ہوئے، جن کی ایک طویل تاریخ ہے۔

۵...ایک گروہ اِمام جعفرؓ کے تیسر ہے صاحب زادے اِمام محمد بن جعفر کی اِمامت کا قائل ہوا، یہ سمیطیہ کہلاتے تھے۔

۲:...ایک گروہ إمام جعفرؒ کے چوتھے صاحب زادے عبداللہ بن جعفرالافطح کی إمامت کا قائل ہوا۔''رجال کشی''میں ہے:

"والذين قالوا بامامته عامة مشايخ العصابة ، وفقهاؤها مالوا الى هذه المقالة ، فدخلت عليهم الشبهة لمما روى عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا الامامة فى الأكبر من ولد الامام اذا مضى " (رجال ثى ص ٢٥٣٠) رجمه الأكبر من ولد الامام اذا مضى " رجال ثى ص ٢٥٣٠) متبعد گروه كے عام مشائخ شح ، اوران كے فقہاء بھى اسى عقيد كى شيعد گروه كے عام مشائخ شح ، اوران كے فقہاء بھى اسى عقيد كى طرف مائل ہوئے ، ان كوشباس بنا پر ہوا تھا كما تمہ ص مروى ہے كہ انہوں نے فرمایا كه: "إمام كے انتقال كے بعد إمامت ، إمام كے بخت صاحب زاد ہے كو پہنچتى ہے " (چونكه إساعيل كے بعد سب بڑے صاحب زاد ہے عبداللہ الله فلے ہيں ، لہذا و بى إمام بيں )۔ " بي ختى لكھتے ہيں :

''چونکہ عبداللہ اپنے والد (إمام جعفر ؓ) کے اِنتقال کے وقت ان کے تمام فرزندوں کے سردار تصاورات والد کی جگہ بیٹھتے

سے اس کے انہوں نے اپ والد کے بعد إمامت و جائینی کا دعویٰ کردیا، ان کے پیرو إمام جعفر گی ہے حدیث روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ:"إمامت، فرزندان إمام میں سب سے بڑے کی ہے"اس بنا پر بہت سے لوگ جو إمام جعفر کو إمام مانے تھے، ان کی ہے"اس بنا پر بہت سے لوگ جو إمام جعفر کو إمام مانے تھے، ان کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ کی إمامت کے معتقد ہوئے، سوائے چند گئے چئے آ دمیوں کے، جنھوں نے سپچ إمام کو پہچانا، باوجود کیکہ عبداللہ حلال وحرام کے مسائل کا سپچ جواب نہ دے سکتے تھے، لیکن عبداللہ حلال وحرام کے مسائل کا سپچ جواب نہ دے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر بزرگانِ شیعہ اور ان کے فقہاء اس عقیدے کے معتقدر ہے، اورعبداللہ کی إمامت سے برگمان نہ ہوئے۔"

(فرق الشيعه ص:١١٣)

یانچوال اِختلاف:... اِمام موسیٰ کاظم بن جعفرصادق '' کا اِنقال ۱۸۳ھ میں ہواءاوران کے بعدان کے شیعول کے چندگروہ ہو گئے :

ا:...ایک گروہ ان کےصاحب زاد ہے علی رضا کی اِمامت کا قائل ہوا۔ ۲:... دُوسرے گروہ نے کہا کہ اِمام مویٰ بن جعفر مرے نہیں، زندہ ہیں، وہی مہدی قائم ہیں۔

سان۔۔ایک گروہ نے کہا کہ وہ إمام مہدی ہیں، مرگئے، مگر مرنے کے فوراً بعد زندہ ہوکہ کہیں رُوپوش ہوگئے،ان کے خاص لوگ ان کی زیارت بھی کرتے ہیں،اوروہ ان کواَ مرو نہی بھی فرماتے ہیں، وروہ ان کواَ مرو نہی بھی فرماتے ہیں، بہر حال وہ دوبارہ ظاہر ہوں گے اور زمین کوعدل و إنصاف ہے پُر کریں گے۔

سم:...ایک گروہ نے کہا کہ وہ مرگئے ہیں،لیکن آخری زمانے میں دوبارہ زندہ ہوں گے،اوروہی مہدی آخرالز ماں ہوں گے۔

۵:...ایک گروہ نے کہا کہ ان کا اِنتقال ہو گیا ہے اور اللہ تعالی نے ان کوآسان پر بلالیا ہے، آخری زمانے میں دوبارہ ان کوجیجیں گے۔

نو بختی لکھتے ہیں:

''جمگی آنان واقفہ نامیدہ شوند، زیرا کہ برموی بن جعفر دربًا کہ برموی بن جعفر دربًا کہ برموی بن جعفر دربًا کہ برموی بن جعفر وربًا کہ کردہ گفتنداو اِمام قائم است، وپس از وے چشم براہ اِمامی نبودہ وہام دیگر ہے نگرویدند۔''
وہام دیگر ہے نگرویدند۔''
ترجمہ:۔۔'' یہ تمام فرقے (جن کا ذکر نمبر ۲ سے نمبر ۵ تک ہوا ہے) ''واقف'' کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سلسلۂ اِمامت موی ہوا ہے) ''واقف'' کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سلسلۂ اِمام مہدی' ہیں، بن جعفر پرختم کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی''اِمام مہدی' ہیں، ان کے بعد کسی اور اِمام کا اِنظار نہیں، اور وہ ان کے بعد کسی اِمام کے اِمام کے بعد کسی اِمام کے

قائل نہیں۔''

۲:...ایک فرقه اس کا قائل تھا کہ معلوم نہیں کہ موی بن جعفر زندہ ہیں یا فوت ہوگئے ہیں؟ بہت می روایات میں آیا ہے کہ وہ مہدی قائم ہیں،ان خبر وں کوجھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے، چونکہ موت برحق ہے اس لئے ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کئے بغیر ہم ان کی امامت پرقائم ہیں۔

امامت پرقائم ہیں۔

(فرق الشیعہ ص:۱۲۱)

ے:...ایک گروہ نے محمد بن بشیر نامی ایک شخص کوان کا جانشین مانا،ان کا دعویٰ تھا کہ مویٰ بن جعفر ؒزندہ ہیں، وہی مہدی قائم ہیں، فی الحال رُ و پوش ہیں، اور محمد بن بشیر کوآپ نے اپنا جانشین بنار کھا ہے۔

زاینا جانشین بنار کھا ہے۔

چھٹا اِختلاف:... اِمام علی رضاً بن موی کاظمؒ بن جعفرصادقؒ کا اِنقال۲۰۳ھ میں ہوا، اس وقت ان کے صاحب زادے محمد بن علی (المعروف بہ'' اِمام جواد'') کی عمر سات سال کی تھی، (ان کی پیدائش ۱۹۵ھ میں ہوئی) اس لئے اِمام علی رضاً کے بعد پھر اِختلاف ہوا۔

ا:..ایک گروہ نے کہا کہ محد بن علی نابالغ ہی سہی ،آخر اِمام زادہ ہے،اسی کو اِمام بناؤ۔ ۲:...ایک گروہ نے کہا کہ اِمام علی رضاً کے بعدان کے بھائی احمد بن مویٰ بن جعفرٌ اِمام ہیں ، کیونکہ اِمام رضاً نے اپنے بعدان کے حق میں وصیت فرمائی تھی۔ ہے:...کچھلوگوں نے إمام علی رضاً کی وفات کے بعد عقیدہ ًا مامت ہی کوخیر باد کہہ دیا،اورانہوں نے مرجیؑ مذہب اِختیار کرلیا۔

کے اوگوں نے موسوی سلسلے ہے منحرف ہوکرزیدی فدہب اِختیار کرلیا۔ نوبختی لکھتے ہیں:

''دوگروہوں کے احمد بن موکیٰ کی إمامت کے قائل ہونے اور باقی گروہوں کے إمامت سے منحرف ہوجانے کی وجہ یہ تھی کہ إمام علی رضاً کے وصال کے وقت ان کے صاحب زاد ب سات سال کے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ: إمام بالغ ہونا چاہئے، نابالغ کی إمامت کیسے تھے ہو عمق ہے؟ اگر نابالغ کو إمام مانا جائے تو لازم آئے گا کہ نابالغ بچہ مکلّف ہو سکتا لازم آئے گا کہ نابالغ بچہ مکلّف ہو سکتا ہے، نہ تر یعت کو پورا سمجھ سکتا ہے، نہ تر یعت کو پورا سمجھ سکتا ہے، نہ تر یعت کو پورا سمجھ سکتا ہے، نہ تار یعت کو پورا سمجھ سکتا ہے۔ نہ تار یکی تعلیم دے سکتا ہے۔ ''

سا توال إختلاف .... إمام محمد بن جواد بن على رضا بن موی کاظم کا وصال ۱۲۰ ه میں ہوا، نو بختی لکھتے ہیں کہ ان کے بعد إمامت کا کوئی بڑا جھگڑا کھڑ انہیں ہوا، بلکہ جو لوگ ان کی إمامت کے قائل تھے، ان کے بعد ان کے صاحب زادے علی ہادی بن محمد جواد بن علی رضاً کے حلقہ بگوش ہو گئے (حضرت کی ولادت ۲۱۴ همیں ہوئی تھی اور والد بزر گوار کی وفات کے وقت شش سالہ تھے) البتہ چندلوگ ان کے بھائی موی بن محمد کی إمامت کے قائل ہوئے، تاہم کچھ و سے کے بعد (غالبًا جب حضرت علی بن محمد کی إمامت کے ایک موی بن محمد کی إمامت کے موت کے موت تھا کہ شیعہ در بام مجوری) چھسال کے نابالغ نیے کی إمامت کے گرویدہ ہوگئے، یہ دُوسرا موقع تھا کہ شیعہ (بام مجبوری) چھسال کے نابالغ نیے کی إمامت کے گرویدہ ہوگئے، یہ دُوسرا موقع تھا کہ شیعہ (بام مجبوری) چھسال کے نابالغ نیے کی إمامت کے گرام ہوئے۔

آ تھواں اِ ختلاف :... اِ مام علی ہادیؓ کا وصال ۲۵ سے میں ہوا ،ان کے بعد پھر اِ مامت میں اختلاف ہوا۔

ا:...ان کے مریدوں کا ایک گروہ محمد بن بشیرنمیری نامی ایک شخص کی نبوت پر ایمان کے آیا، بیدا کی سخص تھا اور اس نے محارم کے ساتھ نکاح اور مردوں کے ساتھ ہم جنس پرسی کو حلال قرار دے دیا تھا۔

۲:...ایک گروه إمام علی بادی کے صاحب زاد ہے محمد بن علی کی إمامت کا قائل ہوا،
جن کا إنتقال والد بزرگوار کی زندگی میں ہوگیا تھا، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ محمد بن علی مرے نہیں، کیونکہان کے والد بزرگوار نے ان کو إمامت کے لئے نامز دکیا تھا، اورا پنے مریدوں کو بتادیا تھا کہان کے بعد إمام محمد بن علی ہوں گے۔ إمام جھوٹ تو نہیں ہولتے ، لہذا یہی کہا جاسکتا ہے کہان کے والد بزرگوار نے دُشمنوں کے اندیشے کی بنا پران کو غائب کردیا اور وہی امام مہدی ہیں۔

[مام مہدی ہیں۔

۳:...ایک گروہ نے إمام علی بن محد کے بعدان کے صاحب زادے إمام حسن عسکری کو إمام قرار دیا۔

ہے:...اور پچھلوگ إمام حسن کے بھائی جعفر بن علی کی إمامت کے قائل ہوئے، ان کا کہنا تھا کہ إمام علی نے اپنے صاحب زادے محمد کی وفات کے بعدا پنے دُوسرے صاحب زادے محمد کی وفات کے بعدا پنے دُوسرے صاحب زادے جعفر کو إمامت کے لئے نامزد کیا تھا۔

نوال إختلاف:...سب سے زیادہ ہولناک ِ اختلاف اِمام حسن بن علی عسکری کی وفات پر رُونما ہوا، اِمامِ موصوف کی ولادت ۲۳۲ھ میں ہوئی تھی اور وفات شب ِ جمعہ ۸رریج الاوّل ۲۲۰ ھرکو ۲۸سال کی عمر میں ہوئی۔

نو بختی لکھتے ہیں:

''بمر دواز و بنشانے بازنه ماند، چوں در ظاہر فرزندے از و نیافتند میراث او درمیان برا درش جعفر و ما درش تقسیم کر دند۔'' (فرق الشیعہ، ص:۱۳۹) ترجمہ:...' إمام حسن عسكريٌ كا إنتقال ہوا تو ان كا كوئى نشان باقى ندر ہا، جب لوگوں نے ظاہر ميں ان كا كوئى لڑكا نہ پايا تو ناچاران كى وراثت ان كى والدہ اوران كے بھائى جعفر كے درميان تقسيم كردى۔''

بہرحال إمام حسن عسکری کے بعدان کے مریدوں میں شدید إختلاف رُونما ہوا،

نوبختی لکھتے ہیں کہ ان کے مرید: ''بر چہار دہ دستہ شدند'' (فرق الشیعہ ص:۱۳۹) یعنی ان کے
چودہ فرقے ہوگئے۔ ان کی تفصیل نوبختی کے رسالے میں دیکھ لی جائے۔ خلاصہ بیہ کہ ایک
فرقے نے ان کے بھائی إمام جعفر کو إمام مانا، ایک فرقے نے کہا کہ إمام حسن عسکری مرب
نہیں، بلکہ رُوپوش ہوگئے ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے، کیونکہ وہی مہدی قائم ہیں، بعض نے کہا
مرتو گئے مگر دوبارہ زندہ ہوں گے، کیونکہ وہی مہدی قائم ہیں، بعض نے کہا حسن اور جعفر
دونوں بھائیوں کا دعوی غلط تھا، إمامت ان کے باپ برختم ہوگئ، وغیرہ وغیرہ۔

ان چوده فرقوں میں سب نے زیادہ دِلچسپ موقف ان لوگوں کا تھا جواس اُ مرکے قائل ہوئے کہ إمام حسن عسکری کا ایک بیٹا تھا، جو ۲۵ کے ہا کا کہ میں پیدا ہوا تھا، ان کی ولا دت کولوگوں سے مخفی رکھا گیا تھا، پیصا حب زادے چار پانچ سال کی عمر میں اپنے والد کے انتقال سے دس دن پہلے اپنے شہر (سرمن رائی) کے ایک غار میں جاچھے، اور وہ تمام چیزیں جو إمامت کے لوازم ہیں اور حضرت علیؓ سے لے کر ہر إمام کے پاس رہاکرتی تھیں، اور آخر میں إمام حسن عسکری کے پاس تھیں (مثلاً حضرت علیؓ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن، قدیم آسانی کتا ہیں، توریت، اِنجیل، زَبور اور دیگر اُ نبیاء کے صحائف، مصحف ِ فاطمہ، جفر احمر، جفر ابیض، سترگز کا '' الجامعہ' نامی صحیفہ، انبیا کے سابقین کے مجزانہ تبرکات مثلاً عصائے موگ، تبیش وریت المحمد، نامی صحیفہ، انبیا کے سابقین کے مجزانہ تبرکات مثلاً عصائے موگ، تبیش آ دم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری وغیرہ وغیرہ) ان تمام چیزوں کا پشتارہ بھی ساتھ لے گئے۔

یے تھا مشکلات کا وہ پہاڑجس کوعبور کرنا اِ مامیہ کے لئے ناممکن ہو گیا اور انہیں اِ مام کے غائب ہوجانے کا اِعلان کرنا پڑا ، انہی مشکلات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے

لكهاتفا:

"شیعه فد جب کا" نظریهٔ إمامت" چونکه فطری طور پرغلط تفا، اس لئے شیعه فد جب بھی اس کا بوجھ زیادہ دیر تک نه أشاسکا، بلکہ اس نے إماموں کا سلسلہ بار ہویں إمام پرختم کر کے اسے ۲۶۰ھ بیں کسی نامعلوم غار (سرمن رأی کے غار) میں ہمیشہ کے لئے غائب کردیا۔"

## نظر بازگشت:

اب یہاں تھوڑی در پھیم کرمسئلۂ اِ مامت اور عقیدۂ مہدی پرغور سیجئے تو مندرجہ بالا تفصیل ہے ہم چندا ہم نتائج پر پہنچتے ہیں۔

خودغرض لوگ خود ہی جس کو چاہتے تھے إمام بنالیتے تھے،اور جس کو چاہتے تھے إمامت سے برطرف کر دیتے تھے۔

دوم :... آخری زمانے میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کا پیدا ہونا برحق ہے، لیکن بھولے بھالے لوگوں کو ہمیشہ'' مہدی'' کے نام پر مبتلائے فریب کیا گیا، اور ان کو اُعجوبہ پسندی اور تو ہم پرستی کا خوگر بنایا گیا،گزشتہ تفصیل ہے آپ دیکھے چکے ہیں کہ:

اوّلاً:... مختار بن عبید ثقفی کذّاب نے حضرت محمد بن حنفیہ کومہدی آخرالز مال قرار دیا،اور ہزاروں شیعہاس کے دام فریب کا شکار ہوئے۔

ٹانیاً...حضرت زیدشہیڈ (شہادت ۱۲۳ھ) نے سب کے سامنے جام شہادت نوش فرمایا، لیکن بے شارلوگوں کوان کے مہدی قائم ہونے کا یقین دِلایا گیا کہ وہ دوبارہ آئیں گےاوردُنیا کوعدل وإنصاف ہے پُرکریں گے۔

ٹالٹاً:... اِمام محمد نفس زکیہ شہید ؓ (شہادت ۱۳۵ھ) کوان کی شہادت کے باوجود مہدی قرار دیا گیااوران کی دوبارہ تشریف آوری کایقین دِلایا گیا۔

رابعاً:... إمام محمد باقر" كاسب كے سامنے انتقال ہوا،سب كے سامنے ان كى تكفین و تدفین ہوئی،لیکن بہت سے لوگوں نے اس كے باوجودان كو ' حی لا يموت' 'سمجھااور ان كے مہدى قائم ہونے كا دعویٰ كيا۔

خامساً:...بہت ہےلوگوں نے ان کےصاحب زادے حضرت اِمام جعفرصا دق ؓ کو (سب کے سامنے ان کی وفات ہوجانے کے باوجود )مہدی قائم سمجھا۔

سادساً:...بہت ہے لوگوں نے إمام صادق "کے صاحب زادے إمام إساعیل کی نسل میں مہدی تلاش کیا۔

سابعاً:...ایک گروہ نے إمام صادق "کے دُوسرے صاحب زادے إمام زکریا کو مہدی قائم تصوّر کیا۔

ثامناً:...ایک گروہ نے إمام مویٰ کاظمؓ کے بارے میں بیعقیدہ پیش کیا کہ وہ (مرنے کے باوجود)مرے نہیں، بلکہ رُوپوش ہوگئے ہیں اور وہی مہدی قائم ہیں۔ تاسعاً:...ایک گروہ نے اِمام حسن عسکریؒ کے بارے میں بیعقیدہ پیش کیا کہ وہ رُوپوِش ہو گئے ہیں اور وہی مہدی قائم ہیں۔

عاشراً:...ایک گروہ نے إمام حسن عسکریؓ کی طرف ایک بے نام و نشان بیٹا منسوب کر کے دعویٰ کیا کہ بیصا حب زادہ صاحب لوگوں سے نظریں بچا کر ژوپوش ہو گئے ہیں اور وہی مہدی قائم ہیں۔

الغرض! اوّل ہے آخر تک غور کرو، شیعوں کے یہاں مہدی کے بارے میں اُعجوبہ پندی اور تو ہم پری کا عجیب طرفہ تما شانظر آئے گا، گویا ہمیشہ ہے '' اِمامِ غائب'' کا تصور قائم رہا، اور شیعہ کے مزاح میں میہ بات پختہ تر ہوتی چلی گئی کہ '' اِمامِ غائب'' کے بارے میں خواہ کیسی ہی خلاف مشاہدہ اور خلاف عقل بات کہی جائے، وہ اس کو مانے کے بارہ ویں اِمام کی غیبت کا اُفسانہ بھی ای خلاف عقل وخلاف مشاہدہ تو ہم پریتی کی ایک مثال ہے۔

سوم:... تاریخی شہادتیں یہ ہیں کہ إمام حسن عسکریؓ لاولد فوت ہوئے ، ان کی وراثت کا مقدمہ با قاعدہ عدالت میں گیا، عدالت نے ان کے وارثوں کی تحقیق وتفتیش کی اور جب بیٹا بہت کے وارثوں کی تحقیق وتفتیش کی اور جب بیٹا بہت ہوگیا کہان کا کوئی صاحب زادہ نہیں تو عدالت نے ان کی وراثت ان کی والدہ اور بھائی کے درمیان تقسیم کردی '' اُصولِ کافی'' میں ہے:

"فان الأمر عند السلطان، أن أبا محمد مضى ولم يخلف ولدًا وقسم ميراثه. "(أصول كافى ج: اس: ۳۳۰) ترجمه: "جوچيز حكومت كومخقق بهوئى وه بيه كه إمام حسن عسكريٌ لا ولد فوت بوئ اوراس بنا پران كى ميراث ان كے وارثوں پرتقسيم كردى گئی۔"

بہت سیدھی می بات ہے کہ دو مزدوں کی ، یا ایک مرد اور دوعورتوں کی گواہی عدالت میں پیش کردی جاتی کہ إمام حسن عسکریؓ لا ولد فوت نہیں ہوئے ، بلکہ ان کے صاحب زاد ہے موجود ہیں تو عدالت کے لئے بیا فیصلہ ممکن نہ ہوتا۔ سوال بیہ ہے کہ جولوگ بیہ

دعویٰ کرتے ہیں کہ إمام حسن عسکریؒ کے '' بے نام ونشان' صاحب زاد ہے موجود تھے،
انہوں نے عدالت میں یہ شہادت کیوں پیش نہیں کی؟ کیاان حضرات کو دومر دیاا یک مرداور دعور تیں بھی شہادت کے لئے نہیں مل سکیں؟ کیا یہ بات وُنیا کے عجا تبات میں سے نہیں ہے کہ حقیقاتی عدالت میں إمام حسن عسکریؒ کے بیٹے کا ثبوت پیش کرنے کے لئے دوآ دمی بھی میسر نہیں آ سکے الیکن دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جس شخصیت کو یوم پیدائش سے عائب ہونے میسر نہیں آ سکے الیکن دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جس شخصیت کو یوم پیدائش سے عائب ہونے کے وقت تک عام نظروں نے دیکھا تک نہیں ،اور جس کے وجودگی کوئی شہادت عدالت میں پیش نہیں کی جاسکی ، وہی پوری وُنیا پر قیامت تک کے لئے ''اللہ کی جحت' ہیں۔ إنصاف کیجئے! کیا' اللہ کی جحت' ہیں۔ إنصاف کیجئے! کیا' اللہ کی جحت' ہیں۔ إنصاف کیجئے! کیا' اللہ کی جحت' ہیں۔ اِنصاف

یادرہے کہ میں نے شیعوں کے 'امامِ عائب' کے لئے'' بے نام ونشان صاحب زادے' کا لفظ اس لئے استعال کیا ہے کہ ان صاحب زادے کا نام لینا ''ا ثناعشری قانون' میں اممنوع اور حرام ہے، بلکہ ان کا نام لینے ہے آ دمی کا فر ہوجا تا ہے۔ چنانچہ ''اصولِ کا فی'' میں ایک مستقل باب ہے: "باب النہی عن الاسم" یعنی اِمام حسن عسکرگ کے صاحب زادے کا نام لیناممنوع ہے، اس باب میں اِمام حسن عسکرگ کے والدِ بزرگوار کا ارشاد نقل کیا ہے کہ: ''ان صاحب زادے کا جو شخص بھی نام لے گا، وہ کا فر ہوجا ہے گا'' (لا یسمیہ باسمہ کافر)۔

ابوعبداللہ الصالحی کہتے ہیں کہ: میں نے ابومحد (إمام حسن عسکریؒ) کے گزرنے کے بعداپنے بعض اُصحاب سے اس صاحب زادے کا نام اور جگہ بوچھی تو جواب ملا کہ: اگر تم نام بتادو گے تو لوگ اس کا راز فاش کردیں گے، اور اگر جگہ بتادی تب تو پورا پتائی بتادیا، روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"٢- على بن محمد، عن أبى عبدالله الصالحي قال: سألنى أصحابنا بعد مضى أبى محمد عليه السلام أن أسأل عن الاسم والمكان، فخرج الجواب: ان دللتهم على الاسم أذاعوه، وان عرفوا

المكان دلّوا عليه." (أصول كافي ج: اص:٣٣٣)

آپ دیکھرہے ہیں کہ اُئمہ کی طرف سے ان صاحب زاد ہے کو ' بے نام ونشان' رکھنے کی پوری تاکید کی گئی تھی ، ان کا نام لینے کو حرام بلکہ کفر فرمایا گیا تھا، لیکن عجا ئبات میں سے ہے کہ شیعہ مصنفین اُئمہ کی تعلیم وتلقین کے علی الرغم اِمام حسن عسکری کی کنیت'' ابومحد' (محمد کا باپ) رکھ کران کے صاحب زاد ہے کا نام لیتے ہیں، گناہ کی پروانہیں کرتے ، نہ اُئمہ کے فتوی کفر سے ڈرتے ہیں، چنانچہ'' اُصول کا فی'' میں بھی اِمام حسن عسکری کو جگہ جگہ '' ابومحد'' لکھا ہے۔

چہارم ... ظہورِ مہدی کے مسئلے میں ایک مشکل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ظہورِ مہدی کی ایک تاریخ مقرر کردیے ، لامحالہ اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر کوئی نہ کوئی گڑ بڑ کردیے ، لامحالہ اللہ تعالیٰ کو تاریخ بدلنی پڑتی ، جب چند باراییا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر غیر معین عرصے کے لئے ظہورِ مہدی کی نعمت لوگوں سے چھین لی ، چنانچہ شیعہ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے ظہور کا وقت • کے مقرر کیا تھا ، الا ھیمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگئے ، دوبارہ ان کے ظہور کا وقت • کا اھمقرر کیا ، اب اماموں سے مظلی ہوئی کہ انہوں نے یہ بات اپنے مخلص شیعوں کو بتادی اور شیعوں نے خوش ہوکر اس راز کو فاش کردیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگراس راز کو فاش کردیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگراس ہوگراس کو غیر معین عرصے کے لئے ملتوی کردیا۔ ''اصولِ فاش کردیا تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہوگراس کو غیر معین عرصے کے لئے ملتوی کردیا۔ ''اصولِ فاش کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

" ا – على بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسلى بن عيسلى جميعًا، عن الحسن بن محبوب، عن أبى حمزة الثماليّ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: يا ثابت! انّ الله تبارك وتعالىٰ قد كان وقّت هذا الأمر في السبعين، فلمّا أن قتل الحسين صلوات الله عليه الشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض، فأخره الى

أربعين ومائة، فحدّثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتًا عندنا ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب."

(اُصول کانی ج: اصد ۲۰۰۰)

ر جمہ:.. ' ابوحمزہ ثمالی کہتے ہیں کہ: میں نے اِمام باقر ''
سے سنا، وہ فرماتے سے کہ: اے ثابت! اللہ تعالی نے ظہورِ مہدی کا وقت اللہ عنہ شہید ہوئے تو اللہ تعالی کا عصر کیا تھا، جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اللہ تعالی کا عصر اہل نے مین پر سخت ہوا، پس اس نے اس اُمرکو ۱۳۰۰ ہو تک مؤخر کر دیا، ہم نے تم کو بتادیا، اور تم نے بات پھیلادی، پر دہ فاش کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، اللہ تعالی جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے اور جس چیز کو چا ہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اس کے پاس اُم الکتاب ہے۔''

انستیعوں کے إمام قائم (إمام مہدی) کی تشریف آوری کی اور کے حق میں رحمت ہوکہ نہ ہو، مگر شیعوں کے حق میں تو یقیناً رحمت ہی ہوگی ، پھر نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے ان کی تشریف آوری کا طےشدہ وفت کیوں بدل دیا؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا ہوتا تو امام قائم کو و کھی جگہ الاھ میں بھیج کر حضرت حسین کا وجہ شاید یہ اپنا چاہئے تھا، نہ یہ کہ قائم آلِ محمد کے ظہور کو مزید ملتوی کر دیا جاتا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ کوفہ کے جو وفاشیعوں نے خطوط کے بور سے بھیج کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ مطلب کیا اور جب حضرت إمام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور وہ ہے کسی و بے بسی کے عالم طلب کیا اور جب حضرت إمام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور وہ ہے کسی و بے بسی کے عالم میں اپنے کئے سمیت شہید ہوگئے ، ایسے غدار ، طوطا چشم اور بے وفاشیعوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق نہ سمجھا کہ انہیں اِمام قائم کی نعمت سے سرفراز کیا جائے۔

سان پیرخداکوکوئی الیی مجبوری نہیں تھی کہ خواہی نخواہی اس کوعدہ خلافی کرنا پڑتی ،
اللہ تعالیٰ پہلے ہی إماموں کو'' قائم آلِ محمہ'' کے ظہور کا وقت نہ بتا تا ، تا کہ وعدے کی خلاف
ورزی نہ کرنا پڑتی ،اورا گروعدہ کر ہی لیا تھا تو شیعوں سے غصہ ہو کراس کو ٹالنا اس کے لطف
کے خلاف تھا،اورلطف علی اللہ ، إمامیہ کے نزدیک واجب ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے واجب کا بھی لحاظ نہ رکھا۔

سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کومٹائی دیا۔ چنانچہ امامؒ نے جوآیت پڑھی سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کومٹائی دیا۔ چنانچہ امامؒ نے جوآیت پڑھی اس کا یہی مطلب ہے۔ اور اس وعدے کومٹادیخ کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گیار ہویں امام کو لا ولد اُٹھالیا اور اِمامِ قائم کا نام لینے کی بھی ممانعت فر مادی، تا کہ لوگ اِنظار میں نہ رہیں۔ بہر حال یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ...معلوم ایسا ہوتا ہے کہ...منسوخ ہی کردیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جب اکا برائمہ کے شیعوں کی غداری و بے وفائی کا یہ عالم ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے سبط رسول وجگر گوشتہ بتول گوشہید ہوتا دیکھتے ہیں اور ش عالم ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے سبط رسول وجگر گوشتہ بتول گوشہید ہوتا دیکھتے ہیں اور ش طرح اِمام مہدی بھی ان کی بے وفائی کا نشانہ بن جا کیں۔ بہر حال اُوپر کی حدیث سے واضح طرح اِمام مہدی بھی ان کی بے وفائی کا نشانہ بن جا کیں۔ بہر حال اُوپر کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ آیت شریفہ (اللہ تعالیٰ جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چا ہتا ہے کہ وہ ہی کہ وجہ ہے کہ وہ بابت رکھتا ہے) کے مطابق اللہ تعالیٰ بن خطہور مہدی کومنسوخ ہی کردیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ

اب تک نہیں آئے۔اور میری پیش گوئی یادر کھئے! کہ شیعہ حضرات جس نامعلوم شخصیت کو '' قائم آل محم'' کہتے ہیں وہ قیامت تک نہیں آئے گی۔ ہاں! اہلِ سنت کے مُسلَّمہ اِمام مہدیؓ اِن شاءاللّٰدا ہے وقت پرتشریف لائیں گے۔

۵...اس روایت سے بیجی معلوم ہوا کہ شیعہ عقید سے کے مطابق اَئمہ کوتو "ما کان و ما یہ کون" کی ہر لحظ خبر رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو .. نعوذ باللہ ... واقعات کی ترتیب بھی یا ذہیں رہتی ،اور واقعات کا قبل از وقت علم بھی نہیں ہوتا۔ اگر اس کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ حضرت حسین رضی اللہ عندالا ھے میں شہید ہول گے اور ان کی شہادت کی وجہ سے ظہور قائم کا وقت بدلنا پڑے گا، یا اسے یہ معلوم ہوتا کہ اُئمہ بیر از اپنے شیعوں کے پاس اُگل دیں گے اور شیعہ اس راز کو ساری وُنیا میں مشہور کر دیں گے ، تو اللہ تعالیٰ ظہورِ قائم آل محمد کا وقت ہی مقرر نہ کرتا ،استغفر اللہ!

۱:...اس روایت سے بیجی معلوم ہوا کہ بارہ اِماموں کی تجویز خدا ورسول کی طرف سے نہیں، ورنہ بیہ کیے ممکن ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قائم آلِ محمد کا وقت ِظہور • کھ یا ۱۳۰ھ مقرر فرماتے۔اللہ تعالیٰ کومعلوم ہوگا کہ • کھ کا زمانہ اِمام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہما (متوفیٰ ۱۹۳ھ) کی اِمامت کا زمانہ ہے،اور ۱۳۰ھ اور ۱۹۰ھ اور ۱۹۰۹ھ اور ۱۹۰۹ھ میں جھبج دیتا تو بارہ اِماموں کا اللہ تعالیٰ اپنی تجویز کے مطابق قائم آلِ محمد کو • کھ یا ۱۳۰ھ میں بھبج دیتا تو بارہ اِماموں کا سلسلہ من جانب اللہ نہیں، سلسلہ دھرے کا دھرارہ جاتا۔اس سے معلوم ہوا کہ بارہ اِماموں کا سلسلہ من جانب اللہ نہیں، بلکہ لوگوں کی این تصنیف ہے۔

پیجم :...سلسلۂ اِمامت میں ایک اُلجھن یہ پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ایک اِمام زادے کو اِمامت کے لئے نامزد کیا جاتا تھا، کین قضا وقد رکے فیصلے مطابق اس ک
موت اِمام کے سامنے ہوجاتی ، ناچار اللہ تعالیٰ کو فیصلہ بدلنا پڑتا اور اس کی جگہ دُوسرے اِمام
زادے کو اِمامت کے لئے نامزد کیا جاتا۔ اس قتم کا حادثہ دومر تبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ حضرت
اِمام جعفر کے زمانے میں کہ ان کے بڑے صاحب زادے اِساعیل کو اِمامت کے لئے نامزد
کیا گیا تھا کیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان صاحب زادے کا اِنتقال اِمام جعفر کی زندگی میں

ہوگیا، لامحالہ اللہ تعالیٰ کو فیصلہ بدلنا پڑا، اور ان کی جگہ ؤوسرے صاحب زادے کو إمامت کے لئے نامز دکیا گیا۔

دُوسری مرتبہ حضرت حسن عسکریؒ کے والد بزرگوار إمام علی نقی ؒ کے زمانے میں بیہ حادثہ پیش آیا، پہلے ان کے بڑے صاحب زادے محد کو إمامت کے لئے نامزد کیا گیاتھا کہ ناگاہ ان کا اِنتقال والد کی زندگی میں ہوگیا۔ ناچاران کی جگہ دُوسرے صاحب زادے إمام حسن عسکریؒ کو إمامت کے لئے نامزد کرنا پڑا، ''اُصولِ کا فی''میں ہے:

" • ١ - على بن محمد، عن اسحاق بن محمد، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام بعد ما مضى ابن أبو جعفر وانّى لأفكُّر في نفسي أريد أن أقول: كأنَّهما أعني أبا جعفر وأبا محمد في هذا الوقت كأبي الحسن موسلي واسماعيل ابنى جعفر ابن محمد عليهم السلام وان قصّتها كقصّتها، اذ كان أبو محمد المرجى بعد أبي جعفر عليه السلام فأقبل عليَّ أبو الحسن قبل أن أنطق فقال: نعم يا أبا هاشم! بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر عليه السلام ما لم يكن يعرف له، كما بدا له في موسلي بعد مضيّ اسماعيل ما كشف به عن حاله وهو كما حدّثتك نفسك وان كره المبطلون، وأبو محمد ابني الخلف من بعدي، عنده علم ما يحتاج اليه ومعه (أصول كافي ج: اص: ٣٢٧) آلة الامام."

ترجہ:...'ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں إمام ابوالحن (علی نقی) کے پاس تھا، جب ان کے لڑکے ابوجعفر (محمہ) کا اِنتقال ہوا، میں اپنے دِل میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت (اِمام علی نقی کے دونوں صاحب زادوں) ابوجعفر اور ابوجمہ کا وہی قصہ ہوا جو امام جعفر کے دونوں بیٹوں موسیٰ اور اساعیل کا ہوا تھا، کیونکہ (اساعیل کے دونوں بیٹوں موسیٰ اور اساعیل کا ہوا تھا، کیونکہ (اساعیل کی بجائے موسیٰ کو امام بنانا پڑا، اسی طرح) اب ابوجعفر کے بجائے ابوجمہ کو امام بجو یز کیا گیا۔ اِمام ابوالحن (علیٰ نتی) میرے بولئے سے پہلے ہی میری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: ہاں اے ابوہاشم! ابوجعفر کے فوت ہونے کے بعدائب ابوجمد کے بارے میں اللہ کی رائے وہ ہوگئ فوت ہونے کے بعدائب ابوجم معروف نہیں تھی۔ جیسا کہ اساعیل کے فوت ہونے کے بعداللہ کی رائے موسیٰ کے بارے میں ہوگئ، جس کی وجہ سے اس کا حال کھل گیا۔ قصہ وہی ہے جیسا کہ تمہارے ول کی وجہ سے اس کا حال کھل گیا۔ قصہ وہی ہے جیسا کہ تمہارے ول میں خیال آیا، خواہ باطل پرستوں کونا گوار ہو، میرا بیٹا ابوجم میرا جانشین میں خیال آیا، خواہ باطل پرستوں کونا گوار ہو، میرا بیٹا ابوجم میرا جانشین موسیٰ ہوگا، اس کے پاس بھدر ضرورت علم بھی ہے اور آلات اِمامت بھی۔'' دوسری روایت میں ہے:

" المحفرى قال: كنت عند أبى هاشم الجعفرى قال: كنت عند أبى الحسن العسكرى عليه السلام وقت وفاة ابنه: أبى جعفر، وقد كان أشار اليه ودلّ عليه، وانّى لأفكّر فى نفسى، وأقول هذه قصة أبى ابراهيم وقصة اسماعيل فأقبل على أبو الحسن عليه السلام وقال: نعم يا أبا هاشم! بدا لله فى أبى جعفر وصيّر مكانه أبا محمد كما بدا له فى اسماعيل بعد ما دلّ عليه أبو عبدالله عليه السلام ونصبه، وهو كما حدّثتك فسك وان كره المبطلون." (بحارالانوار جنم من المهما ترجمه: "إمام على أقى " نايخ عليه الوجعفر والي يعد المهما والمعلون." (بحارالانوار جنم من المهما والله على المعلما واللهم واللهم بنايا تقاء اورلوگول كوان كي طرف ربنما ألى كي تحلي الموجعفر واللهما واللهم بنايا تقاء اورلوگول كوان كي طرف ربنما ألى كي تحلي المحمد واللهما واللهم بنايا تقاء اورلوگول كوان كي طرف ربنما ألى كي تحلي المحمد واللهما واللهم بنايا تقاء اورلوگول كوان كي طرف ربنما ألى كي تحلي المحمد واللهما واللهما واللهم بنايا تقاء اورلوگول كوان كي طرف ربنما ألى كي تحلي المحمد واللهما واللهم المحمد واللهما واللهم المحمد واللهم المحمد واللهم واللهم المحمد واللهم واللهم واللهم واللهم المحمد واللهم واللهم واللهم واللهم اللهم الهم واللهم والل

انقال باپ کی زندگی میں ہوگیا، میں ان) کے انقال کے وقت اِمام علی نقی " کے پاس بیٹھا سوچ رہا تھا کہ بیتو وہی قصہ ہوا کہ پہلے اِساعیل کو اِمام بنایا گیا تھا، پھراس کی جگہ موک کاظم کو اِمام بنایا گیا۔ اِساعیل کو اِمام بنایا گیا تھا، پھراس کی جگہ موک کاظم کو اِمام بنایا گیا۔ اِمام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ہاں ابوہاشم! اللہ تعالیٰ کو ابوجعفر کے بارے میں بدا ہوگیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رائے بدل گئی اور ان کی جگہ ابومحمد کو اِمام بنادیا، جسیا کہ اِساعیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رائے بدل گئی تھی، حالانکہ اِمام صادق " نے اِساعیل کو اپنا جائیں کی رائے بدل گئی تھی، حالانکہ اِمام صادق " نے اِساعیل کو اپنا جائیں کو اپنا آگر چہ باطل پرستوں کونا گوار ہو۔"

حضرات إماميہ بارگاہِ إمامي ميں بيرگتاخی نہيں کرسکتے تھے کہ حضرت إمام نے پہلے ایک صاحب زادے کے بارے میں بیرتوقع کی تھی کہ وہ ان کے بعد تک جئیں گے،اس کے ان کو اُپنا جانشین مقرر کر دیا،لیکن قضا وقدر کے فیصلے کے تحت ان صاحب زادے کا ان کو اُپنا جانشین مقرر کر دیا، لیکن قضا وقدر کے فیصلے کے تحت ان صاحب زادے کا اِنتقال والد کی زندگی میں ہوگیا تو مجبوراً حضرت ِ إمام کو اپنا دُوسرا بیٹانا مزد کرنا پڑا۔

اگراییا گتاخانہ خیال کیا جاتا تو ایک تو إمام کے منصوص من اللہ ہونے کے عقیدے کی جڑکٹ جاتی ۔ دُوسرے بیلازم آتا کہ إمام "ما کان و ما یکون" کے عالم نہیں ہوتے ۔ تیسرے، إمام کی طرف خطا کی نسبت لازم آتی، جبکہ إمام ہر خطا ہے معصوم ہوتے ہیں، اس لئے حضرات ِ إمام یکو بیہ بات ہمل نظر آئی کہ إمام کے بجائے اس تبدیلی کا ذمہ دار خدا کو گھرایا جائے .. نعوذ باللہ .. لیکن اس میں بیمشکل ضرور پیش آئے گی کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہر إمام کے نام کی ایک پختی بھی تو نازل کی گئی تھی، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ تھی، اور جس کا پورامتن ' اُصول کا فی ' ج: اس خی کی کا لباس ختی کی جو مار تھی کی گئی ہوگی ..!

ششم ...سلسلهٔ إمامت میں ایک مشکل به پیش آتی تھی کہ جس إمام زادے کو

اِ مامت کے لئے نامز دکیا جاتا ،اس کے والد کا اِنقال اس کی نابالغی کے زمانے میں ہوجاتا ، اس قتم کا حادثہ تین مرتبہ پیش آیا:

ا:... پہلے گزر چکا ہے کہ جب۲۰۳ ھیں امام علی رضا بن مویٰ کاظم کا اِنتقال ہوا تو ان کےصاحب زادے اِمام محمد بن علی (المعروف بہ' اِمام جواد'') کی عمر سات آٹھ سال کی تھی ،ان کی بیدائش ۱۹۵ھیں ہوئی تھی۔

۲:... پھر إمام جوادگا ۲۲۰ ھ میں اِنقال ہوا تو ان کےصاحب زادے اِمام علی نقی کی عمر چھ سال کی تھی ،ان کی ولادت رجب۲۱۴ ھ کی ہے۔

س:... تاریخی شواہد کے خلاف حضراتِ إمامیہ کا دعویٰ ہے کہ إمام حسن عسکریؓ کی وفات(۲۶۰ھ) کے وقت ان کا ایک بے نام ونشان صاحب زادہ حیاریائچ سال کا تھا جو ان کی وفات سے چنددن پہلے رُوپوش ہو گیا تھا،اب قیامت تک کے لئے وہی إمام ہے۔ اہلِ عقل جانتے ہیں کہ بچہ مکلف نہیں ،شریعت نے اس کومرفوع القلم کھہرایا ہے، اور وُنیا کی کسی عدالت میں بیچے کی شہادت معترنہیں۔عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر پیسلسلہً إمامت الله تعالیٰ کی طرف ہے ہوتا تو الله تعالیٰ اس بات کا بھی اِنتظام فرماتے کہ جب تک إمام كابيثًا بالغ نه ہوجائے تب تك إمام كو دُنيا ہے نه أُنھايا جائے ، تاكه إمام كا جانشين بالغ ہو، نابالغ بچہنہ ہو۔لیکن عقل وشرع کے خلاف حضراتِ إمامیہ نابالغ بچوں کی إمامت کے قائل ہیں، اور اس کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں ..نعوذ باللہ... بہرحال جب حضراتِ إماميہ کے بقول اللہ تعالیٰ کی رائے بدل جاتی ہے اور وہ ایک شخص کو إمام بنا کراہے موت ہے ہیں بچاتے ، بلکہ وُ وسرے کو إمام بنادیتے ہیں۔اور جب اللہ تعالیٰ .. بعوذ باللہ ... نابالغوں کوساری وُنیا کا اِمام بنانے ہے بھی دریغ نہیں فر ماتے تو بہت ممکن تھا کہ ہارہویں امام کے بعد بھی خدا کی رائے بدل جاتی ،اور اِمام کا اِنقال نابالغی میں ہوجا تا تو بڑی پریشانی لاحق ہوتی کہاس نابالغ کے بعداً ب امات کا تاج کس کے سریر رکھا جائے؟ اس لئے قرین مصلحت یہی تھا کہ إمام کوغائب کر دیا جائے ،اوراس کا زمانہ قیامت تک پھیلا دیا جائے تا کہ نہ کسی کو اِمام کے بارے میں کچھ خبر ہو، نہ لب کشائی کرسکے کہ آیاوہ زندہ بھی ہیں یانہیں...؟

ہفتم :... إمامت كاسلسله ٢٦٠ ه تك تو ظاہرى طور پر چلتا رہا، ٢٦٠ ه كے بعد بارہویں إمام رُوپوش ہوگئے، پہلے غیبت ِصغریٰ رہی، جس میں إمام کے خصوصی سفیروں کو بارگاہ إمام رُوپوش ہوگئے، پہلے غیبت ِصغریٰ رہی، جس میں إمام کے خصوصی سفیروں کو بارگاہ إمامی میں باریابی کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ بیسلسلہ ٣٢٩ ه تک جاری رہا، بعد میں لوگوں کو خبر ہوگئی، حکومت کی طرف سے حقیق تفتیش شروع ہوئی تو ''غیبت کبریٰ' کا اعلان کردیا گیا۔ یعنی اب کوئی شخص إمام الزماں سے رابطہ قائم نہیں کرسکتا۔ مولا نامحد منظور نعمانی مدظلہ العالی نے ''ایرانی اِنقلاب' میں إمام قائم الزماں کی ان دونوں غیبتوں کا بہت اچھا خلاصہ ذکر کیا ہے، اس کوان ہی کے الفاظ میں پڑھ لیا جائے:

" [مام آخرالزمال كي غَيبت صغري اوركبري

اختصار اور اِجمال کے ساتھ یہ بات پہلے بھی ذکر کی جا چھی ہے کہ بارہویں اِمام صاحب الزماں (اِمام غائب) کی اس غیبت کے بعد بعض" با کمال" شیعہ صاحبان نے اپنو عوام کو ہتلایا اور باور کرایا کہ" صاحب الزمال" کے پاس راز دارانہ طور پران کی آمد ورفت ہے، اور وہ گویا ان کے سفیر اور خصوصی ایجنٹ ہیں ( کے بعد دیگرے چار حضرات نے یہ دعویٰ کیا، ان میں آخری علی بن محمہ سمیری تھے، جن کا اِنتقال ۳۲۹ ھیں ہوا) سادہ دِل شیعہ صاحبان، صاحب الزماں (اِمام غائب) تک پہنچانے کے لئے ان حضرات کو خطوط اور درخواسیں اور طرح کے قیمتی ہدیے تھے دیتے تھے اور یہ رام صاحب الزماں کی طرف سے ان کے جوابات لاکر دیتے تھے، جن پر اِمام صاحب کی مہر ہوتی تھی۔ یہ سارا کاروبار اِنتہائی راز داری سے ہوتا تھا۔

رہا یہ سوال کہ اصلیت اور حقیقت کیاتھی؟ تو ہمارا خیال ہے کہ ہروہ شخص جس کواللہ نے فراست اور بصیرت کا پچھ حصہ عطا فرمایا ہے، یہی سمجھے گا کہ بیان ہوشیار اور چالاک لوگوں کا کاروبارتھا

جواب کو إمام غائب کاسفیر بتلاتے تھے ۔ لیکن شیعہ صاحبان اور ان کے حضرات علاء وجہ تدین کے نزدیک بھی وہ خطوط و مراسلات جوان سفیروں نے صاحب الزمال (إمام غائب) کے بتلا کرلوگوں کو دیے، وہ إمام معصوم کے ارشادات اور دینی جمت ہیں، اور ان کی کتب حدیث وروایات میں ای حیثیت ہے جمع کئے گئے ہیں۔ ان کا چھا خاصا ذخیرہ'' احتجاج طبری'' کے آخری صفحات میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ جناب خمینی صاحب نے بھی اپنی کتاب ''الحکومة جاسکتا ہے۔ جناب خمینی صاحب نے بھی اپنی کتاب ''الحکومة الاسلامی'' میں ویئی جمت ہی کی حیثیت سے ان کا ذکر کیا ہے، اور ایسے خاص نظریے'' ولایت فقیہ'' پر ان سے اِستدلال بھی کیا ہے (ملاحظہ ہو: ''الحکومة الاسلامی'' میں دیات پہلے ذکر کی جاچکی ہے کہ شیعہ حضرات کی روایات اور کتابوں میں اس ذکر کی جاچکی ہے کہ شیعہ حضرات کی روایات اور کتابوں میں اس زمانے کو جب (ان کے عقیدے کے مطابق) سفارت کا میسلسلہ خال رہا تھا'' فیبت صغری'' کا زمانہ کہا جاتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ بیسفارتی کاروبار جو اِنتہا کی راز داری
کے ساتھ چل رہا تھا، اس وقت ختم ہوا جب حکام وقت کو اس کی
اطلاع ہوئی اوران کی طرف ہے اس کی تحقیق تفتیش شروع ہوئی کہ
بیکون لوگ ہیں جو اس طرح کا فریب دے کر رعایا کے سادہ لوح
عوام کولوٹ رہے ہیں؟ اس کے بعد بیسلسلہ بند ہو گیا اور مشہور کردیا
گیا کہ اب' فیبت ِ صغریٰ' کا دور ختم ہوکر'' فیبت ِ کبریٰ' کا دور
شروع ہو گیا، اور اَب صاحب الزمال کے ظہور تک کی کا ان سے
شروع ہو گیا، اور اَب صاحب الزمال کے ظہور تک کی کا ان سے
طہور کا اِنظار کیا جائے۔' (اِیرانی اِنقلاب ص:۲۱ اے اے)
عہاں جو بات ذکر کرنا چا ہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اِمام کے غائب ہوجانے کے بعد

اً بحضرات اِمامیہ بھی اِمام کے بغیر زندگی بسر کررہے ہیں۔سب کومعلوم ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین زمانوں کو' خیرالقرون' فرمایا ہے، یعنی صحابہ کرام گازمانہ،ان کے بعد تابعین کا دور۔حضرات اِمامیہ نے'' خیرالقرون' کے بعد تابعین کا دور۔حضرات اِمامیہ نے'' خیرالقرون' کا دور شروع ہوا تو زمانے میں تو اِمام کے وجود کو ضروری قرار دیا، لیکن جب'' شرالقرون میں اِمام کا وجود اِمام کو دیکا کیک عائب کردیا۔ اہلِ عقل کو غور کرنا چاہئے کہ اگر خیرالقرون میں اِمام کا وجود ضروری تھا تو شرالقرون میں اس سے زیادہ ضروری ہونا چاہئے تھا، یہ کیے ممکن ہے کہ خیرالقرون میں تو اللہ تعالی ہے در بے اِمام بھیجتا چلا جائے،اور جو نہی خیرالقرون کا دور ختم ہو، خیرالقرون کا دور شروع ہوجائے تو اللہ تعالی اِمام کو دیکا کیک عائب کردے اور دُنیا اِمام کے اور شرالقرون کا دور شروع ہوجائے تو اللہ تعالی اِمام کو دیکا کیک عائب کردے اور دُنیا اِمام کے بغیر زندگی گزار نے پر مجبور ہوجائے۔سوچئے اور سو بار سوچئے! کہ کیا یہ اِمامت کا ڈھونگ مخض صدرا ق ل کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے تو نہیں رہایا گیا…؟

ہشتم :...مسئلۂ اِمامت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کی خانہ جنگیوں کا جوخلاصہ اُو پر درج کیا گیا ہے، اس کا ایک اور پہلوبھی لائقِ توجہ ہے، وہ یہ کہ حضرت علیؓ کی اولا دکی اکثریت ہمیں شیعوں کے عقید ہُ اِمامت کی منکر نظر آتی ہے، چنانچہ:

ا:...حضرت حسین رضی الله عنه کی شهادت کے بعد إمام زین العابدین کی إمامت کا دور آیا توان کے چیا حضرت محمد بن حفیہ نے خود اپنی إمامت کا دعویٰ کیا اور وہ إمام زین العابدین کی إمامت کے حضرت محمد بن حفیہ نے خود اپنی إمامت کا دعویٰ کیا اور وہ إمام زین العابدین کی إمامت کے منکر ہوئے۔ چنا نچہ اصولِ کافی ، کتباب الامامة "باب ما يفصل به بین دعوی السمحق والمبطل فی الامامة " میں پچا بھینے کا مناظرہ منقول ہے جس میں بالآخر جحرِ اسود سے فیصلہ طلب کیا گیا (اُصولِ کافی جنا من ۱۳۸۸ روایت ۵۰) لیکن اس فیصلے کے بعد بھی محمد بن حفیہ کی إمامت کا ڈ نکابدستور بجتار ہا، اور إمام زین العابدین کوکوئی نہ یو چھتا تھا جیسا کہ پہلے ذکر ہوچکا ہے۔

ا:...إمام حسن مجتبیٰ رضی الله عنه کی پوری اولا دا ثناعشری عقیدهٔ إمامت کی منکرتھی، چنانچ عبدالله بن حسن المحض ،إمام باقر" اور إمام جعفر کی إمامت کے منکر تھے، اور وہ اپنے بیٹے ''محمد بن ذکیہ'' کے حق میں ان سے بیعت لینا چاہتے تھے، جبیبا کہ'' اُصولِ کافی'' کے باب

ندکور،روایت نمبر: کااورنمبر: ۱۹ میں فدکورے (دیکھے: اُصولِکافی ج: ۱ ص: ۳۸۹-۳۸۵)۔

س:... اِمام زین العابدینؓ کے بعد جب اِمام باقر ؓ کا دور آیا تو ان کے بھائی حضرت زید بن علیؓ نے، جو' زیدشہید' کے لقب سے معروف ہیں، اِمام باقر ؓ کی اِمام سے اِنکار کیا اورخودا پی اِمام باقر ؓ کی اِمام کے اِنکار کیا اورخودا پی اِمام باقر ؓ کے ساتھ منقول ہے (دیکھے: اُصولِکافی ص: ۳۵۹)۔ نیز مبر: ۱۱ میں ان کا مناظر واِمام باقر ؓ کے ساتھ منقول ہے (دیکھے: اُصولِکافی ص: ۳۵۹)۔ نیز اُصولِکا فی کتاب الاحمامة "باب الاضطوار الی الحجة "کی روایت نمبر: ۵ میں ہشام اُحول کا فی کتاب الاحمامة "باب الاضطوار کیلے: اُصولِکافی ج: اُص کا مناظر ومنقول ہے (دیکھے: اُصولِکافی ج: اُصولِکافی ج: اُصولِکافی ہے۔ اُحدم کا مناظر ومنقول ہے (دیکھے: اُصولِکافی ج: اُصولِکافی ہے۔ اُحدم کا مناظر ومنقول ہے (دیکھے: اُصولِکافی ج: اُحدم کا مناظر ومنقول ہے (دیکھے: اُصولِکافی ج: اُص کا مناظر ومنقول ہے (دیکھے: اُصولِکافی جنا ہے۔ اُحدم کا مناظر ومنقول ہے (دیکھے: اُصولِکافی ج: اُحدم کا مناظر ومنقول ہے (دیکھے: اُصولِکافی جانے کا مناظر ومنقول ہے (دیکھے: اُصولِکافی جانے کا مناظر و کا کے ساتھ کا کا مناظر ومنقول ہے (دیکھے: اُصولِکافی کے کا کیکھے کا کیکھے کا کیکھے کا کو کا کیکھے کا کو کیکھے کے کا کیکھے کا کو کا کیکھے کا کو کیکھے کا کیکھے کا کیکھے کا کو کیکھے کیکھے کا کیکھے کا کیکھے کا کیکھے کا کیکھے کیکھے کا کو کیکھے کا کیکھے کا کیکھے کا کیکھے کا کیکھے کیکھے کا کیکھے کیکھے کا کیکھے کا کیکھے کیکھے کا کیکھے کیکھے کا کیکھے کا کیکھے کا کیکھے کیکھے کیکھے کیکھے کا کیکھے کیکھے کا کیکھے کیکھے کا کیکھے کیکھے کیکھے کا کیکھے کیک

۵:...ای طرح ہر إمام کے دورِ إمامت میں اس کے بھائی بھینج اور دیگراً قارب اس کی إمامت کے منکر رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ إمام حسن عسکریؓ کے بھائی جعفر، ان کی اوران کے بیٹے'' بے نام مہدی'' کی إمامت کے بھی منکر تھے، اسی بنا پر شیعہ ان کو'' جعفر کذاب'' کے'' مقدس' لقب سے یا دکرتے ہیں۔

ندکورہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ ہر اِمام کی اِمامت کو (سوائے اس کے اہلِ خانہ کے اور دو چارشیعوں کے ) خاندانِ سادات میں سے بھی کسی نے قبول نہیں کیا، بلکہ معدودے چندا فراد کے سواڈھائی صدیوں میں تمام سادات اور پورا خاندانِ نبوت مسکلہ اِمامت کا منکر تھا۔

اب منکرین اِمامت کے بارے میں شیعوں کا فتویٰ سنئے...! میں مسکلہ اِمامت کی تیسری بحث کے تیسر سے عقیدے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اِمامیہ کے نزدیک اِمامت کا منکر کا فراور ناری ہے، یہاں'' اُصولِ کا فی'' کی دو رِوایتیں مزید پڑھ کیجئے:

" المحمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسلى، عن على بن الحكم، عن أبان، عن الفضيل، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: من ادّعى الامامة وليس من أهلها فهو كافر." (أصول كافى ج: اص:۳۷) ترجمه: "فضيل كم بيل كه إمام صادق "فرماياكه: ترجمه في إمام كاروك كيااوروه الى كاالل بيل تها، وه كافر ب " الحسين بن محمد، عن معلى بن "الحسين بن محمد، عن معلى بن عبدالله بن عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: جعلت فداك "ويوم القيامة ترى عبدالله عليه السلام: جعلت فداك "ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله "؟ قال: كلّ من زعم أنّه إمام وليس بامام، قلت: وان كان فاطميًا علويًّا؟ قال: وان كان فالميًا علويًّا؟

ترجمہ:... "خسین بن مختار کہتا ہے کہ: میں نے إمام صادق "
سے پوچھا کہ: اس آیت کا مصداق کون ہے: "اور تم قیامت کے دن
د کیھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی پر جھوٹ باندھا، ان کے منہ
کالے ہوں گے "إمام نے فرمایا کہ: آیت کا مصداق ہروہ شخص ہے
جس نے إمامت کا دعویٰ کیا، حالا نکہ وہ إمام نہیں۔ میں نے کہا: خواہ
حضرت فاطمہ "اور حضرت علیٰ کی اولا دمیں سے ہو؟ فرمایا: خواہ حضرت
فاطمہ "اور حضرت علیٰ کی اولا دہو۔"

گویا شیعه عقیدے کے مطابق حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہ یکی وہ تمام اولا دجو

شیعوں کے خودساختہ عقیدہ َ إمامت کی منکر تھی ، وہ کا فر ہے ، اور قیامت کے دن ان کے . کالے ہوں گے۔

ای پر اِکتفانہیں بلکہ شیعوں کے نز دیک منگرینِ اِمامنت حرام زادے ہیں۔ کلینی نے''روضۂ کافی'' کی روایت نمبر: ۳۳۱ میں اِمام باقر '' کی''حدیث'' نقل کی ہے:

" اسم على بن محمد، عن على بن العبّاس، عن الحسن بن عبد الرحمٰن، عن عاصم بن حميد، عن أبى جعفر عليه السلام قال: .... والله أبى حمزة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: .... والله يا أبا حمزة! ان الناس كلّهم أو لاد بغايا ما خلا شيعتنا." (روضة كافي ص ٢٨٥٠)

ترجمہ:...''اللہ کی قتم! اے ابوحمزہ! لوگ سب کے سب بدکارعورتوں کی اولا دہیں ،سوائے ہمار ہے شیعوں کے۔'' علامہ مجلسی کی'' بحارالانوار''میں ایک باب کاعنوان ہے:

"ان حبهم عليهم السلام علامة طيب الولادة، وبغضهم علامة خبث الولادة"

ترجمہ:...'' اُئمہ ہے محبت رکھنا ولادت کے پاک ہونے کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا ولادت کے ناپاک ہونے کی علامت ہے۔''

اس باب میں اس روایتیں ذکر کی ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے کہ شیعوں کا نسب صحیح ہے، اور جولوگ اِ مامت کے منکر ہیں ان کا نسب نا پاک ہے۔

اس سے شیعوں کی اہلِ بیت سے محبت کا انداز ہ ہوجا تا ہے، مسئلہ اِمامت کی بنا پر تمام صحابہؓ کوتو (سوائے دو چار کے ) کا فر و ظالم کہتے ہی تھے،لیکن اس نظریے کی وجہ سے اِماموں کی اولا دکو بھی .. نعوذ باللہ...ولدالحرام قرار دیتے ہیں۔اگراللہ تعالیٰ نے ذرا بھی عقل نصیب فرمائی ہوتو ہڑخص سمجھ سکتا ہے کہ شیعہ اہلِ بیت کے کتنے بڑے دُشمٰن ہیں...! اِمام مہدیؓ کے بارے میں اسلامی تصوّر:

آ نجناب تحرير فرماتے ہيں:

''ہمیں یقین ہے کہ کتبِ اسلامی پر وسیع اطلاع رکھنے والاکوئی شخص''بارہویں اِمام' (اِمام مہدی) کے اسلامی تصور کا اِنکار نہیں کرسکتا۔جبکہ بہت سے علمائے اہلِ سنت بھی ان کے زندہ ہونے کے قائل ہیں۔اب عقلی صورت ان کے موجود ہونے کے ساتھ ان کی غیبت کی ،جس کی سمجھ میں جوتجبیر آئی لکھ دی گئی ، ماننا صرف اتنا ہی واجب ہے کہ وہ ہیں اور بس۔'

امام مہدی علیہ الرضوان کے اسلامی تصوّر کا اِنکارکون کرتا ہے؟ لیکن شیعوں کے امام مہدی علیہ الرضوان کے اسلامی تصوّر کا مصداق سمجھنا آنجناب کی خوش فہمی یا مغالطہ آفرین ہے۔ کیونکہ اسلام جس مہدی کے آنے کا قائل ہے اس کی چند صفات یہ ہیں:

ا:..اس کانام "محمر بن عبدالبد" ہوگا (ابوداؤد ص:۵۸۸) جبکہ شیعوں کے مہدی کا نام اینا ہی کفر ہے، جبیبا کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں۔اور شیعہ اس" بے نام" بیج کے باپ کا نام اینا ہی کفرے، جبیبا کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں۔اور شیعہ اس" میں کا نام اور ولدیت إمام مہدی کے نام اور ولدیت إمام مہدی کے نام اور ولدیت اِمام مہدی کے نام اور ولدیت سے مختلف ہے۔

۲:... إمام محمد بن عبدالله المهدى حتى سيّد ہوں گے (ابوداؤد ص:۵۸۹) جبکه شيعوں كے زد كي حضرت حسن رضى الله عنه كي نسل منصب إمامت ہى ہے معزول ہے۔

"".... إمام مهدى كى عمر شريف ان كے ظهور كے وقت جاليس برس كى ہوگى (الحاوى للفتاوى ج:۲ ص:۲۹) جبکه شيعوں كے دعوے كے مطابق بے نام مهدى كى خفيه بيدائش ۲۵۵ ھيں ہوئى تھى، گويا" بے 10ا"كى عمر توان كى آج كى تاریخ سے ہواور علامه خمينى كے بقول ابھى ہزاروں سال اور بھى گزر سكتے ہیں۔

الغرض! جب اسلام کے مہدی ہے اس بے نام بچے کا نام ونسب بھی نہیں ملتا تو ان کومہدی کہہ کرخوش ہونا ایسا ہی ہے جیسے مرزائی، مرزاغلام احمد بن غلام مرتضٰی کو'' مہدی'' کہہ کرخوش ہوا کرتے ہیں،اور مرزا کے منکر کو'' مہدی کا منکر'' کہتے ہیں۔ رہا آنجناب کا بیارشاد کہ:

> "بہت ہے علمائے اہلِ سنت بھی ان کے زندہ ہونے کے " قائل ہیں۔"

مجھے معلوم نہیں کہ کون علمائے اہلِ سنت اس کے قائل ہیں؟ ایبانہ ہو کہ کسی بزرگ نے حضراتِ إماميہ کا قول نقل کیا ہو، اور آپ نے اس کا اپنا قول سمجھ لیا ہو، بہر حال جس '' بے نام'' مہدی کا آپ نام لے رہے ہیں اس کی بھی پیدائش نہیں ہوئی، زندہ ہونے کا کیا سوال …؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلویؓ لکھتے ہیں:

''واگر کے فرقۂ خود را عنقائیہ لقب کند و بامامت عنقاء قائل شوند بکدام وجہ ابطال مذہب ایشاں تواں نمود ''

(تخفها ثناعشريه ص:۱۲۴)

ترجمہ:...''اوراگر کچھلوگ اپنے فرقے کا نام''عنقائی'' رکھ لیں اور''عنقاء'' کی إمامت کے قائل ہوجائیں (جس کا کوئی نام ونشان ہی نہیں) تو ان کے فدہب کے ابطال کی کیا صورت ہوسکتی ہے۔''

## گیار ہویں بحث: عقیدہُ إمامت پرتقیہ کا شامیانہ

آنجناب تحريفرماتے ہيں:

''صفحہ: ۲۲ پرآپ نے (راقم الحروف نے) جس تقیہ کا شامیانہ شیعوں کے سر پرتانا ہے، اس میں آپ کوخواہ مخواہ زحمت ہوئی، بیا تناغیراہم معاملہ ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ان صفحات میں نہیں۔''

مؤدّبانه گزارش ہے کہ بیا کارہ شامیانہ کہاں سے لاتا؟ اورشیعوں کے سرپر تاننے کی گستاخی کیے کرسکتا تھا؟ بیشامیانہ تو خوداً کابرشیعہ نے إمامت اوراً تمہ پرتانا ہے، چنانچہ شنخ الطا کفہ کی'' تہذیب' اور''الاستبصار''اُٹھا کرد کھے لیجئے، ہردُوسرے تیسرے صفحے پر "محمول علی التقیة" کے الفاظ ملیں گے۔

رہا یہ کہ بیہ معاملہ اہم ہے یاغیراہم؟ غالبًا جناب نے'' اُصولِ کافی'' کتاب الکفر والا بمان میں باب التقیۃ کوملا حظہ ہیں فرمایا، ورنہ آپ کواس کی اہمیت کا انداز ہ ہوجاتا، مثلًا إمام صادق '' کابیار شاد:

"۲- ابن أبى عمير: عن هشام بن سالم، عن أبى عمر الأعجمى قال: قال لى أبو عبدالله عليه أبى عمر الأعجم انّ تسعة أعشار الدين في التقيّة ولا السلام: يا أبا عمر انّ تسعة أعشار الدين في التقيّة ولا دين لمن لا تقيّة له والتقيّة في كلّ شيء الله في النبيذ والمسح على الخفين."

(أصول كافي حت بين، ان مين ترجمه: "المابوعم! وين كل وس حص بين، ان مين ترجمه: "المابوعم! وين كل وس حص بين، ان مين

ے نو حصے تقیہ میں ہیں، اور جس نے تقیہ نہ کیا وہ بے دِین ہے، اور ہر چیز میں تقیہ ہے سوائے نبیز کے اور مسح علی الخفین کے۔''

اس حدیث نے جہاں تقیہ کی اہمیت واضح ہوئی، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ دِین کی ہر بات میں تقیہ ہے، تقیہ کے طور پر إسلام کی بات کفراور کفر کی بات کو إسلام کہنا دُرست ہے، البتہ دو چیزوں میں تقیہ ہیں۔ مگر''الاستبصار'' ج: اص: ۲ کمیں ہے کہ حضرت علیؓ نے موزوں پرمسے کیا تھا اور إمام باقر ؓ نے فر مایا کہ: تقیہ کے طور پرمسے علی الخفین جائز ہے۔ لہذا ان دونوں باتوں میں بھی تقیہ ہوسکتا ہے، گویا إمام نے جوفر مایا تھا کہ ان دو باتوں میں تقیہ مہیں تقیہ ہوسکتا ہے، گویا إمام نے جوفر مایا تھا کہ ان دو باتوں میں تقیہ ہیں، یہ بھی تقیہ یعنی جھوٹ تھا۔ اور مثلاً إمام ابوجعفر ؓ کا بیار شاد:

"۲ ا – عنه عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: التقيّة من ديني ودين آبائي ولا ايمان لمن لا تقيّة له."

(أصول كافى ج:٢ ص:٢١٩)

ترجمہ:...'' تقیہ میرااور میرے باپ دادا کا دِین ہے،اور جس نے تقیہ نہ کیاوہ بے دِین ہے۔''

ان دونوں احادیث ہے '' تقیہ' کی اہمیت کا اندازہ ہوجاتا ہے کہ بیصرف مباح وستحب نہیں، بلکہ نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ اور فرض بھی ایسا کہ ہر فرض سے بڑھ کر فرض ہے، کیونکہ دِین کے نوجے تنہا تقیہ میں ہیں اور دِین کے باقی تمام ارکان مل کرتقیہ کے مقابلے میں دِین کے دسویں جھے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لئے اس کا تارک دِین کا تارک اور بے زین ہے۔ آنجناب کو اس کا ''غیراہم'' چیز کہنا اُئمہ معصومین کے ارشاد سے اِنح اف اور ایک طرح سے اُئمہ معصومین کی تکذیب ہے۔

الغرض! شیعہ مذہب میں تقیہ اتن بڑی اور الیی مقدس عبادت ہے کہ دِین کے تمام ارکان: نماز ،روزہ ، حج ،قربانی ، جہادوغیرہ وغیرہ ''عبادتِ تقیہ'' کے مقابلے میں عشرعشیر

کی حیثیت رکھتے ہیں۔صفحات کی تنگ دامانی اس پرطویل بحث کی اجازت نہیں دیتی، تاہم تقیہ کی تشریح وتفسیر اور مواقعِ تقیہ کی توضیح کے لئے اَئمہ معصومین کی چنداَ حادیث نقل کرتا ہوں:

ىيلى حديث:

"" – عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عشمان بن عيسلى، عن سماعة، عن أبى بن خالد، عن عشمان بن عيسلى، عن سماعة، عن أبى بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: التقيّة من دين الله ولقد الله، قلت: من دين الله؟ قال: اى والله من دين الله ولقد قال يوسف: "أيّتها العير انّكم لسارقون" والله ما كانوا سرقوا شيئًا، ولقد قال ابراهيم: "انّى سقيم" والله! ما كان سقيمًا، ولقد قال ابراهيم: "انّى سقيم" والله! ما كان سقيمًا."

ترجمہ: "ابوبصیر کہتے ہیں کہ: إمام صادق تے فرمایا کہ:
تقیہ، اللہ کے دِین میں سے ہے۔ میں نے کہا: اللہ کے دِین میں
سے؟ فرمایا: ہاں! اللہ کی فتم! اللہ کے دِین میں سے ہے، بشک
یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ: "اے قافلے والو! تم چور ہو' واللہ!
انہوں نے پچھ ہیں چرایا تھا۔ اور إبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ: "میں
یار ہول' واللہ! وہ ہرگزیارنہ تھے۔'

اس حدیث سے تقیہ کامفہوم معلوم ہوا کہ محض بربنائے مصلحت جھوٹ بول دینا تقیہ ہے، کیونکہ إمام کے بقول برا درانِ بوسف نے پیچھ بیں چرایا تھا، کیکن بوسف علیہ السلام نے ان کو چور کہا، جو صرح محموث ہے، اور ای کا نام تقیہ ہے۔ اور إبرا ہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ: ''میں بیار ہوں'' حالا نکہ إمام کے بقول وہ قطعاً بیار نہ تھے، یہ بھی صرح محموث تھا، اس کانام تقیہ ہے، اور بیرا مام کے بقول وی تصول میں سے نوحصوں پر مشتمل ہے۔

اس حدیث سے ایک اور بات بھی معلوم ہوگئی، وہ بید کہ تقیہ کے لئے اِضطرار شرط نہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جان و مال کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے بطورِ تقیہ ان لوگوں کو چور کہا۔ اور حضرت اِبراجیم علیہ السلام کو بھی جان و مال کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے بطورِ تقیہ اپنے کو بیار کہا۔ یہ صفمون دُوسری حدیث میں اِمام سے صراحنا بھی منقول ہے۔

دُ وسري حديث:

أصول كافى ، باب القيد ميس :

ترجمہ:... "زرارہ إمام باقر" سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: تقیہ ہر غمرہ ورت میں ہے، اور جس کو ضرورت لاحق ہووہی اس کو بہتر جانتا ہے۔''

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تقیہ کے لئے کوئی ضابطہ مقرر نہیں، بلکہ صاحبِ ضرورت ہی اس کا فیصلہ کرسکتا ہے۔

یاد رہے کہ شیعہ مذہب میں'' تقیہ'' اور'' کتمان'' دوالگ الگ چیزیں ہیں،
کتمان کے معنی اپنے دِین کو چھپانے کے ہیں، چونکہ شیعہ مذہب اس لائق نہیں کہ اس کو
ظاہر کیا جائے اس لئے إمام نے مذہب کے چھپانے کا حکم فرمایا، چنانچہ'' اُصولِ کافی'' میں
''باب التقیہ'' کے بعد''باب الکتمان' ہے،اس کی بہت می روایتوں میں سے ایک روایت
سے:

تىسرى حديث:

""- على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

عمير، عن يونس بن عمّار، عن سليمان ابن خالد قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: يا سليمان! انّكم على دين من كتمه أعزّه الله ومن أذاعه أذلّه الله."

(أصول كافي ج:٢ ص:٢٢٢)

ترجمہ:... "سلیمان بن خالد اِمام صادق کا اِرشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اے سلیمان! تم ایسے دِین پر ہو کہ جو شخص اس کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کوعزت دیں گے، اور جواس کو ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کوذلیل کریں گے۔''

ال حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ شیعہ مذہب لاکقِ ستر ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ شیعہ مذہب لاکقِ ستر ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ شیعہ مذہب، اِسلام کے علاوہ کوئی اور دِین ہے، کیونکہ اللّٰد تعالیٰ نے اسلام کے اِظہار کا تو حکم فر مایا ہے، اور خوداس کے اِظہار کا وعدہ فر مایا ہے: ''لِیُظُهِوَ اُہُ عَلَی الدِّینِ کُلِدِ" اس کے برعکس شیعہ مذہب کے اِظہار کی من جانب اللّٰہ ممانعت ہے، اس کے چھیانے پرعزت کا مرادہ سایا گیا ہے۔

الغرض!'' تقیه'' کے معنی تو ہیں اپنے دِین کو چھپانا ، اور'' تقیه'' کے معنی اپنے مذہب کے خلاف کرنا یا کہنا۔

چونقی حدیث:

"أصولِ كافى" ميں ہے:

" ا – عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسلى، عن على بن الحكم، عن معاوية ابن وهب، عن سعيد السمّان قال: كنت عند أبى عبدالله عليه السلام اذ دخل عليه رجلان من الزيديّة فقالا له: أفيكم امام مفترض الطاعة؟ قال: فقال: لا، قال: فقال له: قد أخبرنا عنك الثقات أنّك تفتى وتقر وتقول به

وتسميم لك، فلان وفلان، وهم أصحاب ورع وتشمير، وهم ممّن لا يكذب فغضب أبو عبدالله علي، السلام فقال: ما أمرتهم بهذا فلمّا رأيا الغضب في وجهه خرجا." (أصول كافي ح: اص: ۲۳۱ روايت: ۱)

ترجمہ:.. "سعیدسان کہتے ہیں کہ میں إمام صادق "کے پاس تھا، اسنے میں زید یہ فرقے کے دوآ دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ: کیاتم میں کوئی إمام مفترض الطاعة موجود ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! کہنے گئے: ہمیں آپ کے بارے میں لائقِ اعتباد ثقہ لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ اس کا فتو کی دیتے ہیں اور افرار کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں، اور ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کا نام لئے دیتے ہیں، وہ فلال فلال آ دی ہیں، بڑے تقویٰ و طہارت کے مالک ہیں اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بھی جھوٹ نہیں ہولتے۔ إمام صادق "ان کی بات من کر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ: میں نے ان کواس کا حکم نہیں دیا۔ پس جب انہوں نے إمام کے چرے پرغیظ وغضب دیکھا تو اُٹھ کر چلے گئے۔"

اس حدیث سے چند ہا تیں معلوم ہوئیں:

اقال:... بیرکہزید بیفرقے کے لوگوں سے إمام کوجان ومال کا خوف نہیں تھا،اس کے باوجوداس نے تقیہ فرمایا،اورصاف کہددیا کہ ہم میں کوئی'' إمام''نہیں \_معلوم ہوا کہ تقیہ کے لئے جان ومال کے خوف کی کوئی شرطنہیں ۔

دوم:... بیر که حضراتِ إمامیہ کے نز دیک اِ نکارِ إمامت کفر ہے ،مگر اِمام نے تقیہ کی بناپراس کفر کے اِر تکاب ہے دریغ نہیں فر مایا۔

سوم:... بیر که اَئمہ نے کسی کومسئلۂ اِمامت کی تعلیم نہیں دی، لوگوں نے خواہ مخواہ بے پَرکی اُڑادی۔

يانچو يں حديث:

أصول كافي ، كتاب العلم" باب اختلاف الحديث "ميل ب:

"۵- أحمد بن ادريس، عن محمد بن عبدالجبّار، عن الحسن بن على، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرار-ة بن أعين، عن أبى جعفر عليه السلام قال: عن زرار-ة بن أعين، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسألة فأجابنى ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابنى، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابنى وأجاب صاحبى، فلمّا خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله! رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: يا زرارة! انّ هذا خير لنا وأبقى لنا ولم ولا اجتمعتم على أمر واحد لصدّقكم الناس علينا ولكان أقلّ لبقائنا وبقائكم.

قال: ثمّ قلت لأبى عبدالله عليه السلام: شيعتكم لو حملتموهم على الأسنّة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين، قال: فأجابني بمثل جواب أبيه." (أصول كافي ج: اص: ١٥ روايت: ٥)

ترجمہ:.. "جناب زرارہ، إمام باقر" سے روایت کرتے ہیں کہ: میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، إمام نے مجھے ایک جواب دیا، پھرایک اور شخص آیا، اس نے بھی وہی مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کو دُوسرا جواب دیا، پھرایک اور شخص آیا، اس نے بھی وہی مسئلہ پوچھا، اس کو دُوسرا جواب دیا، پھرایک اور شخص آیا، اس نے بھی وہی مسئلہ پوچھا، اس کو آپ نے ہم دونوں سے مختلف جواب دیا۔ وہ

دونوں صاحب حلے گئے تو میں نے إمام سے عرض کیا کہ: اے رسول اللہ کے بیٹے! اہل عراق کے بیدونوں آ دمی تمہارے قدیم شیعوں میں ہے ہیں،آپ نے ان دونوں کے سوال کامختلف جواب دیا۔ إمام نے فرمایا: زرارہ! بے شک ہمارے لئے یہی بہتر ہے اور اس میں ہاری اور تمہاری بقا ہے۔اگرتم لوگ کسی ایک چیز پرمتفق ہوجاؤ تو لوگ ہمارے بارے میں تمہیں سیا سمجھنے لگیس گے،اس سے ہماری اور تمہاری بقائم ہوجائے گی۔زرارہ کہتے ہیں کہ: میں نے إمام صادق " ے عرض کیا کہ: آپ کے شیعہ تواتنے کیے ہیں کہا گران کو نیزوں پر ٹانگ دیا جائے یا آگ میں جھونک دیا جائے تب بھی وہ کرگزریں گے،اس کے باوجود وہ آپ حضرات (اُئمَہ) کے یہاں سے نگلتے ہیں تو بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں۔اس پر اِمام صادق " نے بھی مجھے وہی جواب دیا جوان کے والد ماجد إمام باقر "نے دیا تھا ( كه ہم قصداً شيعوں ميں اختلاف ڈالتے ہيں تا كه وہ كسى بات پر متفق نه ہوں)۔"

اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اُئمہ جی مسئلہ بتانے کے پابنہ بیس تھ،
بلکہ غلط سلط مسئلے بیان کرنے کی بھی ان کو اِ جازت تھی۔ دُوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اُئمہ،
تقیہ کی ایسی پابندی اور ایسا اہتمام فرماتے تھے کہ اپنے خاص راز داروں سے بھی تقیہ فرماتے تھے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اُئمہ کو اپنے اُصحاب کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا بڑا اہتمام رہتا تھا، اور ان کی یہ کوشش رہا کرتی تھی کہ ان کے شیعہ کی بات پر مفق نہ ہوجا ئیں، خدانخواستہ اگروہ کی ایک بات پر بھی مشفق ہوگئے تو اُئمہ کی خیر نہیں، نہ ان کے شیعول کی۔ چوتی بات یہ معلوم ہوئی کہ اُئمہ کے زمانے میں لوگ شیعوں کو جھوٹا سمجھا کرتے تھے، اور اُئمہ کو بھی اس کا اِ ہتمام رہتا تھا کہ لوگ ان کے شیعول کو جھوٹا سمجھا کریں، خدانخواستہ کی دن کو بھی اس کا اِ ہتمام رہتا تھا کہ لوگ ان کے شیعوں کو جھوٹا سمجھا کریں، خدانخواستہ کی دن لوگوں نے شیعوں کو سے اُنچویں بات یہ معلوم ہوئی لوگوں نے شیعوں کو سے اُنچویں بات یہ معلوم ہوئی لوگوں نے شیعوں کو سے اُنچویں بات یہ معلوم ہوئی لوگوں نے شیعوں کو سے اُنچویں بات یہ معلوم ہوئی لوگوں نے شیعوں کو سے اُنچویں بات یہ معلوم ہوئی لوگوں نے شیعوں کو سے اُنچویں بات یہ معلوم ہوئی لوگوں نے شیعوں کو سے اُن کے سیموں کو سے اُن کے سیموں کو سے اُن بیموں کو سے اُن کے سیموں کو سے اُن بیموں کو سے اُن کے سیموں کو سیموں کی سیموں کو سیموں کو سیموں کو سیموں کو سیموں کو سیموں کیموں کو سیموں کو سیموں کو سیموں کو سیموں کو سیموں کیموں کیموں کیموں کیموں کیموں کیموں کے سیموں کیموں کو سیموں کو سیموں کیموں کو سیموں کو سیموں کیموں کیموں کیموں کیموں کیموں کو سیموں کیموں کو سیموں کیموں کیموں کیموں کیموں کیموں کیموں کیموں کو سیموں کیموں کیمو

کہ شیعہ مذہب کی بقااور نشوونما کا راز تقیہ میں مضمرتھا، اگر شیعہ مذہب کے چہرے پر تقیہ کی سیاہ نقاب نہ ڈالی جاتی تو اِمام کے بقول شیعہ مذہب کی بقاممکن ہی نہیں تھی۔ اِمام اہلِ سنت حضرت مولا ناعبدالشکور کھنویؓ کے الفاظ میں :

"اگرتقیه کا سلسله نه ہوتو ند ہبِ شیعه کا انکه اہلِ بیت کی طرف منسوب کرنا قطعاً ناممکن ہوجائے۔ فد ہبِ شیعه کو تقیه کے ساتھ وہی نبیت ہے جوریل گاڑی کو تاریر تی کے ساتھ ہے، اگر تار کا ٹ دیئے جا کیں توریل گاڑی ایک قدم نہیں چل سکتی۔''

(یازده نجوم ص: ۹۸)

چھٹی بات بیمعلوم ہوئی کہ اَئمہ کواس کی کوئی پروانہیں تھی کہ تقیہ کی بدولت سے اور جھٹی بات بیمعلوم ہوئی کہ اَئمہ کواس کی کوئی پروانہیں تھی کہ تقیہ کی بدولت سے جھوٹ رَل مِل جائے گا، حِن و باطل گڈٹہ ہوجائے گا اور دِینِ خداوندی (جوشیعوں کے نزدیک صرف اَئمہ ہی ہے معلوم ہوسکتا ہے) مشتبہ ہوکررہ جائے گا، اور اَئمہ پروہی فتویٰ لوٹ پڑے گاجواللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں دیا تھا:

"إِنَّ الَّذِيُنَ يَكُتُمُونَ مَا آنُزَلُنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْهُدَى مِنُ 'بَعُدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ أُولَيْكَ يَلُعَنُهُمُ اللهُ وَيَلُعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ."
(البَقرة: ١٥٩)

ترجمہ:... "بے شک جولوگ چھپاتے ہیں جو پچھ ہم نے اُتاراصاف حکم اور ہدایت کی باتیں، بعداس کے کہ ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں ،ان پرلعنت کرتا ہے اللہ، اور لعنت کرتے ہیں اِن پرلعنت کرنے والے۔'' (ترجمہ: شیخ الہندٌ)

تقیہ کے ہولناک نتائج:

ائمہ کے تقیہ کا نتیجہ بید لکلا کہ ان کے بیان کر دہ مسائل میں شدید اِختلاف و تضاد پیدا ہو گیا، جس کی وجہ ہے اُئمہ کے زمانے میں اُئمہ کے اُصحاب کے درمیان ایسے ہولنا ک اختلافات پیدا ہوئے کہ ایک و وسرے کی تر دید میں کتابیں لکھنے اور ایک و وسرے کی تصلیل و تفسیق اور مقاطعہ تک نوبت آئی ، اور بعد کے علماء و مجتهدین شیعہ میں بھی اِختلافات پیدا ہوئے ، اُصول میں بھی اور فروع میں بھی ۔ الغرض! ایمہ کے تقیہ کی بنا پرشیعہ مذہب عجیب تضادات کا ملغوبہ اور شدید تدلیس و تلبیس کا مرقع بن کر رہ گیا۔ اور یہ معلوم کر لینا قریباً تو بیاً ناممکن ہوگیا کہ اُئمہ کی مختلف روایات کی روشنی میں کون سا مسئلة تطعی طور پرچق وصواب ہے اور کون ساقطعی ماطل اور غلط؟

یہاں ان اُمور پرمفصل گفتگو کی گنجائش نہیں، اِمامِ اہلِ سنت حضرت مولانا عبدالشکورلکھنوگ نے شیعہ مذہب کے دوسومسائل پررسائل لکھنے کا ارادہ فر مایا تھا، ان دوسو مسائل میں سے دُوسرامسکلہ تقیہ تھا، جس پرحضرتؓ نے ''الشانی من الممائین'' کے عنوان سے تین رسائل قلم بند فر مائے جو''یاز دہ نجوم''' کے ضمن میں جھپ چکے ہیں ۔ طلبہ کومشورہ دُوں گا کہ ان رسائل قلم بند فر مائیں ۔ البتہ اِفادہ عام کے لئے دُوسرے نمبر کا آخری حصہ اور تیسرے نمبر کا آخری حصہ اور تیسرے نمبر کا اِبتدائی حصہ یہاں نقل کرتا ہوں کہ اس میں اس مسکلے کا پورا خلاصہ آگیا ہے۔ دُوسرے نمبر کے آخر میں لکھتے ہیں :

''یہ ایک ہاکا سانمونہ شیعوں کے اُئمہ معصومین کے تقیہ کا جا جس سے پچھا ندازہ تقیہ کے مواقع کا ہوسکتا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح ظاہر ہوتی ہے کہ تقیہ کے لئے نہ ہرگز کسی قتم کے خوف کی شرط ہے، نہ کسی اور ضرورت کی ، بلکہ اُئمہ شیعہ نے ہر موقع پر تقیہ کیا ہے، موافقین سے بھی ، خالفین سے بھی ، دُنیاوی اُمور میں بھی اور یہ مسائل میں فتو کی دینے میں بھی ،عقا کہ کے متعلق بھی اور اُ عمال کے متعلق بھی۔ کتب شیعہ خاص کر کافی ، اِستبصار، تہذیب کے دیکھنے سے بڑے ہر کے متعلق معلوم ہوتے ہیں۔ سے بڑے براے عمدہ لطا کف تقیہ کے متعلق معلوم ہوتے ہیں۔ اُئمہ شیعہ کی ان اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے سبب سے ان کے اُصحاب میں مذہبی اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے سبب سے ان کے اُصحاب میں مذہبی اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے سبب سے ان کے اُصحاب میں مذہبی اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے سبب سے ان کے اُصحاب میں مذہبی اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے سبب سے ان کے اُصحاب میں مذہبی اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے سبب سے ان کے اُصحاب میں مذہبی اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے سبب سے ان کے اُصحاب میں مذہبی اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے سبب سے ان کے اُصحاب میں مذہبی اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے سبب سے ان کے اُصحاب میں مذہبی اختلاف بیانیوں یا تقیہ پردازیوں کے سبب سے ان کے اُصحاب میں مذہبی اختلاف بیانہ کے اُن اختلاف بیانہ کے اُن اختلاف کیا کہ کو اُن اختلاف کیا کہ کا کہ میں مذہبی اختلاف کیا کہ کو تو اُن اختلاف کیا کہ کا کہ کے اُن اختلاف کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کا کیا کہ کیا کہ کیا کے اُن اختلاف کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کے کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کی کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کے کہ کیا کہ کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ

اصحاب کے بعدعلماء اور ائمہ مجہدین میں وہی اختلاف رُونماہوئے،
اور بیہ اِختلاف صرف اعمال میں نہیں، بلکہ عقائد میں، اور عقائد میں
ہمی جومسئلہ مذہب شیعہ میں سب سے زیادہ مہتم بالثان ہے، جس کو
ان کے عقائد کا گل سرسبد کہنا چاہئے، یعنی مسئلہ اِمامت اس میں بھی
اِختلاف ہوا۔ اُئمہ کے بعض اُصحاب اُئمہ کو معصوم کہتے تھے، اور بعض
لوگ مثل اہل سنت کے ان کے معصوم ہونے کا اِنکار کرتے تھے اور بعض
ان کوعلمائے نیکوکار جانے تھے۔ علامہ باقر مجلنی کتاب ''حق الیقین''
کے صفحہ: 19 ہر کہتے ہیں:

"از أحادیث ظاہری شود کہ جمعے از راویان کہ دراعصار ائم علیم السلام بودہ انداز شیعان اعتقاد به عصمت ایشاں نداشتہ اند، بلکہ ایشاں راعلائے نیکوکار میدانستہ اند، چنا نکہ از رجال شی ظاہر میشود، بلکہ ایشاں راعلائے نیکوکار میدانستہ اند، چنا نکہ از رجال شی ظاہر میشود، ومع ذالک اُئم علیم السلام حکم بایمان بلکہ عدالت ایشاں می کر دند۔ "ترجمہ …" احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعہ راویوں کی ایک جماعت جو اُئم علیم السلام کی ہم عصرتھی، اُئمہ کے معصوم ہونے کیا عقاد ندر کھتی تھی بلکہ اُئمہ کو نیکوکار عالم جانتی تھی، چنا نچہ رجال کشی کا اِعتقاد ندر کھتی تھی بلکہ اُئمہ کو نیکوکار عالم جانتی تھی، چنا نچہ رجال کشی سے معلوم ہوتا ہے، اور باوجوداس کے اُئمہ علیہم السلام نے ان کے سے معلوم ہوتا ہے، اور باوجوداس کے اُئمہ علیہم السلام نے ان کے سے معلوم ہوتا ہے، اور باوجوداس کے اُئمہ علیہم السلام نے ان کے

اس اختلاف کا سبب یہی ہے کہ اُئمہ نے اپنی اِ مامت اور عصم ت کا اِ نکار بھی کیا ہے، اب چاہے بیا نکار واقعی ہویا از را وِ تقیہ ۔

اُ صحابِ اُئمہ کا اِختلاف اعمال میں اس حدکو پہنچا کہ علمائے شیعہ کو بادِ لِ نخواستہ اِقرار کرنا پڑا کہ ان کا اِختلاف اہلِ سنت کے اُئمہ اُربعہ یعنی اِ مام ابو حنیفہ ہُ اِ مام مالک ، اِ مام شافعی اور اِ مام احمد بن حنبل کے باہمی اِختلاف سے بدر جہاز اکد ہے، چنا نجے شیعوں کے بن حنبل کے باہمی اِختلاف سے بدر جہاز اکد ہے، چنا نجے شیعوں کے بن حنبل کے باہمی اِختلاف سے بدر جہاز اکد ہے، چنا نجے شیعوں کے

مؤمن بلكه عاول مونے كا حكم لكايا ہے۔"

مجتهدِ أعظم مولوى دلدارعلى صاحب اين كتاب "اساس الاصول" مطبوعه للصنو ،عهدشا بي صفحه: ٩١ ير لكصة بين:

"وقد ذكرت ما ورد منهم من الأحاديث المختلفة التي يختص الفقه في الكتاب المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها، وذلك أشهر من أن يخفي حتى انك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك، ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة من صاحبه ولم ينته اللي تضليله وتفسيقه والبرائة من مخالفه."

ترجمہ ... "أثمه سے جومختلف حدیثیں خاص کر فقہ کے متعلق منقول ہیں وہ کتاب مشہور اِستبصار اور تہذیب الاحکام میں پانچ ہزاراً حادیث سے زائد بیان کی گی ہیں، اورا کثر ان حدیثوں میں شیعوں کے اختلاف عمل کا بھی ذکر ہے (یعنی کسی عالم شیعہ نے میں شیعوں کے اختلاف عمل کا بھی ذکر ہے (یعنی کسی عالم شیعہ نے کسی حدیث پر ممل کیا، اور کسی نے کسی پر) یہ بات بہت مشہور ہے حجیب نہیں سکتی، یہاں تک کہ اگرتم ان کے اختلاف کوان اُ حکام میں غور سے دیکھوتو ابوحنیفہ اور شافعی اور مالک کے اختلاف سے زائد پاؤگے۔ اور یہ بھی دیکھوگے کہ باوجود اس عظیم اختلاف کے ایک، وُوسرے سے ترک موالات نہیں کرتا، ایک، دُوسرے کو گراہ اور فاسی نہیں کہتا، اور اپنے مخالف سے بیزاری نہیں ظاہر کرتا۔"
فاسی نہیں کہتا، اور اپنے مخالف سے بیزاری نہیں ظاہر کرتا۔"

بعض اوقات ناواقف کو بیہ کہہ کر بہکاتے ہیں کہ تمہارے اُئمہ اُر بعہ میں دیکھوالیااِ ختلاف ہے، کیونکر بیجاد ہُ حق پر ہو سکتے ہیں؟ هلذا آخر الکلام والحمد لله ربّ العالمین۔'' اور تیسرے نمبر کے آغاز میں لکھتے ہیں:

"حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا

امابعد! واضح ہوکہ "الشانسی من المائین" کا یہ تیسرانمبر ہے۔ ہے، جس میں ان شاءاللہ تعالیٰ تقیہ کے نتائج بیان کئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اس بیان کو ذریعہ ہدایت بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں نمبروں میں حسبِ ذیل اُمورشیعوں کی اعلیٰ ترین معتبر کتابوں سے ثابت کئے جانچکے ہیں:

ا:...تقیہ کے معنی خلاف واقع کے یا خلاف اپنے اعتقاد کے کوئی بات کہنا (جس کوجھوٹ بولنا کہتے ہیں) یا کوئی کام کرنا۔

ف:...تقیہ اور نفاق بالکل ایک چیز ہے، اگر چہ شیعہ تقیہ اور نفاق میں بڑا فرق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقیہ دین کے چھپانے اور بے دین فاہر کرنے کا نام ہے، اور نفاق بالکل اس کے برعکس ہے، لیکن بی فرق شیعول کی ایک اِصطلاح کی بنیاد پر ہے، مسلمانوں کے نزد کی اپنی جن فرجی باتوں کو شیعہ چھپاتے ہیں وہ خالص ہے دین کی ہیں، اور جن باتوں کو وہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، وہ یقیناً دینی ہیں، الہذا اس کے نفاق ہونے میں کچھ ظاہر کرتے ہیں، وہ یقیناً دینی ہیں، الہذا اس کے نفاق ہونے میں کچھ ظاہر کرتے ہیں، وہ یقیناً دینی ہیں، الہذا اس کے نفاق ہونے میں کچھ شک نہیں۔

۲:...تقیداعلیٰ درجے کا فرض، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، دِین کے دس میں سے نو حصے تقیہ میں ہیں، اور جو تقیہ نہ کرے وہ ہے دِین و ہا ایمان ہے۔

٣:...أئمَه وانبياء كالبكه خدا كادِين تقيه كرنا ب\_ ہم:...تقیہ کے لئے نہ خوف جان وغیرہ کی شرط ہے، نہ اور سی معذوری و مجبوری کی تحدید ہے، بلکہ ہرضرورت پرتقیہ کا حکم ہے، اور ضرورت کی تشخیص خو د صاحب ِضرورت کی رائے پرمحوّل ہے۔ ۵...ائمه شیعه نے عقائد میں بھی تقیه کیا ہے، اور أعمال میں بھی ، تقیہ میں اپنے إمام معصوم ہونے کا بھی انکار کیا ہے ، فرائض بھی ترک کئے ہیں، فعل حرام کا بھی اِر تکاب کیا ہے، جھوٹے فتوے ویئے ہیں، حرام کوحلال اور حلال کوحرام بتلایا ہے، ظالموں ، بدکاروں کی تعریف بھی کی ہے اور تعریف بھی اِنتہائی مبالغے کے ساتھ۔ ٢:...أئمَها ہے مخلص شیعوں کو اَ زَرَا وِ تقیه غلط مسائل بتا دیا كرتے تھے،اور كبھى پيرازكھل جاتا تھا تو إرشاد فرماتے تھے كہ: ہم نے تم کوفلاں نقصان سے بچانے کے لئے ایسا کیا، یااس لئے ایسا کیا کہتم میں باہم اختلاف رہے گا تو لوگ تم کوہم سے روایت کرنے میں سیانہ مجھیں گے،اورای میں ہمارے اورتمہارے لئے فریت ہے۔

کند. انگراعلانیه بمیشه عقا کدوا کمال میں اپنے کواہل سنت والجماعت ظاہر کرتے تھے، اور اپنے شاگردوں کو بھی مذہب اہل سنت والجماعت بی کی تعلیم دیتے تھے، مذہب شیعه کی تعلیمات جس قدران سے شیعوں نے نقل کی ہیں، ان کی بابت شیعه راویوں کا یہ بیان ہے کہ اکر نے خلوت میں ، تنہائی میں ہم سے بیان فرمائی تھیں۔ بیان ہے کہ اکر کہ نے ایسے مواقع میں تقیه کیا ہے کہ وہاں ہرگز کسی قشم کی ضرورت کا شائبہ بھی نہیں ہوسکتا، مثلاً ان فروی وہاں ہرگز کسی قشم کی ضرورت کا شائبہ بھی نہیں ہوسکتا، مثلاً ان فروی اجتہادی اعمال میں جن میں خود اہل سنت کے مجتهدین باہم مختلف اجتہادی اعمال میں جن میں خود اہل سنت کے مجتهدین باہم مختلف

ہیں، ایسے فروعی اعمال میں جس شخص کا جی حاہے جو پہلو اِختیار کرے، کسی قتم کے خطرے کا اِختال نہیں، مگر اَئمَہ نے ایسے مواقع میں بھی اپنااصلی مذہب چھپایا اور اس کے خلاف عمل کیا۔

یه آٹھ باتیں تو گزشتہ دونمبروں میں ثابت ہو چکی ہیں، ان کےعلاوہ دوباتیں اور بھی یہاں بیان کی جاتی ہیں:

9:...ا مُمَه ہے جو حدیثیں منقول ہیں، ان میں اختلاف بے حدو بے نہایت ہے، اور خودعلمائے شیعہ اقرار کر چکے ہیں کہ ہر موقع میں یہ معلوم کرلینا کہ بیا اختلاف کس سبب ہے ہے آیا تقیہ کے باعث ہے ہاکسی اور وجہ ہے؟ طاقت انسانی ہے بالاتر ہے۔ باعث سے ہے یا کسی اور وجہ ہے؟ طاقت انسانی ہے بالاتر ہے۔ مولوی دلدار علی مجتہد اعظم شیعہ ''اساس الاصول'' صفحہ: ۵ میں تحریفر ماتے ہیں:

"الأحاديث المأثورة من الأئمة مختلفة جدًا، لا يكاد يوجد حديث الا وفي مقابلته ما ينافيه، ولا يتفق خبرًا لا وبازائه ما يضاده، حتى صار ذلك سببًا لرجوع بعض الناقصين عن اعتقاد الحق، كما صرّح به شيخ الطائفة في أوائل التهذيب والاستبصار، ومناشى هذا الاختلاف كثيرة جدًّا من التقية والوضع واشتباه السامع والنسخ والتحصيص والتقييد وغير هذه السامع والنسخ والتخصيص والتقييد وغير هذه المذكورات من الأمور الكثيرة، كما وقع التصريح على أكثرها في الأخبار المأثورة عنهم، وامتياز المناشى بعضها عن بعض في باب كل حديثين مختلفين بحيث يحصل العلم واليقين بتعيين المنشاء عسير جدًّا وفوق يحصل الطاقة كما لا يخفى."

ترجمہ:... ''جو حدیثیں کہ اُئمہ ہے منقول ہیں ان میں بہت شخت اختلاف ہے، ایسی کوئی حدیث نہ ملے گی جس کے مقابل میں اس کی مخالف خبر نہ ہو، یہاں تک کہ بیا ختلاف بعض ناقص لوگوں کے لئے نہ ہب شیعہ سے پھر جانے کا سبب بن گیا، جیسا کہ شخ الطا گفہ نے تہذیب اور اِستبصار کے شروع میں اس کی تصریح کی ہے۔ ان اختلافات کے اسباب بہت ہیں، مثلاً تقیہ، اور وضعی حدیثوں کا بنایا جانا، اور سننے والے سے غلط نہی کا ہونا، اور منسوخ یا مخصوص ہوجانا یا مقید ہوجانا، اور ان کے علاوہ بہت سے اُمور ہیں، خصوص ہوجانا یا مقید ہوجانا، اور ان کے علاوہ بہت سے اُمور ہیں، وجود چنا نچیان میں سے اکثر اُمور کی تصریح اُئمہ کی احادیث میں موجود ہنا نور ہر دو مختلف حدیثوں میں بیا تمیان اختلاف کا سبب کیا ہے؟ اس طور پر کہ اس سبب کاعلم و یقین ہوجائے، بہت بیش دورار اور اِنسانی طاقت سے بالاتر ہے، جیسا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔''

ا:...ائمکہ کے اُصحاب نے اُئمہ سے نہ اُصولِ دِین کو یقین کے ساتھ حاصل کیا، نہ فروع دِین کو۔علامہ شیخ مرتضی فرائد
 الاصول،مطبوعہ ایران،صفحہ: ۸۲ میں لکھتے ہیں:

"ثم ان ما ذكره من تمكن أصحاب الأئمة من أخذ الأصول والفروع بطريق اليقين دعوى ممنوعة واضحة المنع، وأقل ما يشهد عليها ما علم بالعين والأثر من اختلاف أصحابهم صلوات الله عليهم في الأصول والفروع، ولذا شكى غير واحد من أصحاب

<sup>(</sup>۱) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُئمہ کے زمانے میں بھی اُحکامِ شرعیہ منسوخ ہوئے ہیں، اُئمہ کو اِختیار کہ رسول کے جس تھم کوچا ہیں منسوخ کردیں،اس سے زیادہ ختمِ نبوّت کا اِ نکاراور کیا ہوگا...؟ منہ

الأئمة اليهم اختلاف أصحابه، فأجابوهم تارة بأنهم قد القوا الاختلاف حقنا لدمائهم، كما في رواية حريز وزرارة وأبي أيوب الجزار، وأخرى أجابوهم بأن ذلك من جهة الكذّابين كما في رواية الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله: جعلني الله فداك ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال: وأي اختلاف يا فيض؟ فقلت له: اني أجلس في حلقهم بالكوفة وأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع الى الفضل بن عمر فيو قفني من ذلك على ما تستريح به نفسي، فقال عليه السلام: أجل! كما ذكرت يا فيض، أن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، كان الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره، أني أحدث أحدهم بحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك الأنهم الا يطلبون بحديثنا وبحسبنا ما عند الله تعالى، وكل يحب أن يدعي رأسا. وقريب منها رواية داود بن سرحان، واستثناء القميين كثيرا من رجال نوادر الحكمة معروف، وقصة ابن أبي العوجاء أنه قال عند قتله: قد دسست في كتبكم أربعة آلاف حديث مذكورة في الرجال، وكذا ما ذكره يونس بن عبدالرحمن من أنه أخذ أحاديث كثيرة، من أصحاب الصادقين ثم عرضها على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة الى غير ذلك مما يشهد بخلاف ما ذكره."

ترجمہ:..'' پھریہ جواں شخص نے ذکر کیا ہے کہ اُصحاب اً ئمّہ اُصول وفروع کو یقین کے ساتھ حاصل کرنے پر قادر تھے، پیہ ایک دعویٰ ہے جوشلیم کرنے کے لائق نہیں ، کم از کم اس کی شہادت وہ ہے جوآ نکھ سے دیکھی گئی اور اثر سے معلوم ہوئی کہ اُئمہ صلوات اللہ علیہم کے اُصحاب اُصول وفروع میں باہم مختلف تنھے،اورای سبب سے بہت سے لوگوں نے اُئمہ سے شکایت کی کہ آپ کے اُصحاب میں اختلاف بہت ہے، تو ائمہ نے ان کو بھی یہ جواب دیا کہ: یہ اختلاف ان میں خودہم نے ڈالا ہے، ان کے جان بچانے کے لئے، جبیبا کہ حریز اور زرارہ اور ابوا کی پے ارکی روایتوں میں ہے۔اور تبھی یہ جواب دیا کہ: بیاختلاف جھوٹ بولنے والوں کےسبب سے بیدا ہوگیا ہے، جیسا کوفیض بن مختار کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے اِمام جعفرصا دق ہے کہا کہ: اللہ مجھے آپ پر فیدا کر دے، یہ کیسااختلاف ہے جوآپ کے شیعہ کا آپس میں ہے؟ اِمام نے فرمایا كه:امے فیض! كون ساإختلاف؟ میں نے عرض كيا كه: میں كوفيہ میں ان کے حلقۂ درس میں بیٹھا ہوں تو ان کی احادیث میں اختلاف کی وجہ سے قریب ہوتا ہے کہ میں شک میں پڑ جاؤں، یہاں تک کہ میں نضل بن عمر کی طرف رُجوع کرتا ہوں تو وہ مجھےایسی بات بتلا دیتے ہیں جس سے میرے دِل کوتسکین ہوتی ہے۔ اِمام نے فرمایا کہ: "ا فیض! پیات سے ہے، لوگوں نے ہم پر اِفتر ایردازی بہت کی، گویا کہ خدا نے ان پر جھوٹ بولنا فرض کر دیا ہے، اور ان سے سوا جھوٹ بولنے کے اور پچھنہیں جا ہتا، میں ان میں سے ایک ہے کوئی حدیث بیان کرتا ہوں تو وہ میرے پاس سے اُٹھ کر جانے سے پہلے ہی اس کے مطلب میں تحریف شروع کردیتا ہے، پہلوگ ہماری حدیث اور ہماری محبت ہے آخرت کی نعمت نہیں چاہتے، بلکہ ہر مخص

یہ جاہتا ہے کہ وہ سردار بن جائے۔ 'اور اسی کے قریب داؤد بن

سرحان کی روایت ہے، اور اہل قلم کا''نوا در الحکمہ '' کے بہت ہے

راویوں کومتنیٰ کردینامشہور ہے، اور ابن ابی العوجاء کا قصہ کتب

رجال میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے قتل کے وقت کہا کہ: میں نے

تہماری کتابوں میں چار ہزار حدیثیں بنا کر درج کردی ہیں۔ اسی

طرح وہ واقعہ جو یونس بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے

بہت سی حدیثیں اُئمہ کے اُصحاب سے حاصل کیں، چران کو امام رضا

علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ان میں سے بہت سی

حدیثوں کا اِنکار کردیا۔ ان کے علاوہ اور بہت سے واقعاب ہیں جو

اس شخص کے دعوے کے خلاف شہادت دیتے ہیں۔''

شیعوں کے مجتہدِ اُعظم مولوی دلدارعلی نے تو اس سے بھی زیادہ نفیس بات لکھی کہ اُصحابِ اُئمہ پریفین کا حاصل کرنا واجب بھی نہتھا، چنانچیہ'' اساس الاصول''صفحہ:۱۲۴ میں لکھتے ہیں:

"لا نسلم أنهم كانوا مكلفين بتحصيل القطع واليقين كما يظهر من سجية أصحاب الأئمة، بل أنهم كانوا مأمورين بأخذ الأحكام من الثقاة ومن غيرهم أيضا مع قيام قرينة تفيد الظن، كما عرفت مرارا بأنحاء مختلفة، كيف ولو لم يكن الأمر كذلك لزم أن يكون أصحاب أبى جعفر والصادق الذين أخذ يونس كتبهم وسمع أحاديثهم مثلا هالكين مستوجبين النار، وهاكذا

<sup>(</sup>۱) علمائے شیعہ سے بیجھی صاف تصریح ہے کہ ان جعلی روایتوں کا ہماری کتابوں سے نکال دیا جانا ثابت نہیں ہوا ( دیکھو: توضیح المقال ص:۴) منہ

حال جميع أصحاب الأئمة، فانهم كانوا مختلفين في كثير من المسائل الجزئية الفرعية، كما يظهر أيضا من كتاب العدة وغيره وقد عرفته، ولم يكن أحد منهم قاطعًا لما يرويه الآخر في متمسكه، كما يظهر أيضا من كتاب العدة وغيره، ولنذكر في هذا المقام رواية رواها محمد بن يعقوب الكليني في الكافي فانها مفيدة لما نحن بصدده ونرجو من الله أن يطمئن بها قلوب المؤمنين يحصل لهم الجزم بحقية ما ذكرنا فنقول: قال ثقة الاسلام في الكافي: على ابن ابراهيم عن السرى بن الربيع قال: لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئًا وكان لا يغبّ اتيانه، ثم انقطع عنه و خالفه، و كان سبب ذلك ان أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام، وقع بينه وبين ابن أبى عمير ملاحاة في شيء من الإمامة، قال ابن أبي عمير: الدنيا كلها للامام على جهة الملك وانه أولي بها من الذين هي في أيديهم، وقال أبو مالك: ليس كذلك أملاك الناس لهم الا ما حكم الله به للامام الفيء والخمس والمغنم فذلك له، وذلك أيضًا قد بين الله للامام أن يضعه وكيف يصنع به، فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا اليه، فحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير، فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاما بعد ذُلك. فانظروا يا أولى الألباب واعتبروا يا أولى الأبصار، فان هذه الأشخاص الثلاثة كلهم كانوا من ثقات أصحابنا، وكانوا من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام، كيف وقع النزاع بينهم حتى وقعت المهاجرة فيما بينهم مع كونهم متمكنين من تحصيل العلم واليقين عن جناب الأئمة."

(اساس الاصول ص:۱۲۴)

ترجمه...''ہمنہیں مانتے کہ اُصحابِ اُئمُہ پر لازم تھا کہ یقین حاصل کریں، چنانچہ ائمہ کی رَوْش سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، بلکہ اُصحابِ اُئمہ کو حکم تھا کہ اُحکام دِین معتبر اور غیرمعتبر ہرفتم کے لوگوں سے حاصل کرلیا کریں، بشرطیکہ کوئی قرینہ مفید ظن موجود ہو، جیبا کہ بارہاتم کومختلف طریقوں سےمعلوم ہو چکا ہے۔اوراگراییا نہ ہوتولازم آئے گا کہ إمام باقر اور إمام صادق کے اُصحاب، جن کی کتابوں کو پونس نے لے لیا اور ان کی حدیثوں کو سنا، ہلاک ہونے والے اور مستحق دوزخ ہوں (۱) اور یہی حال تمام أصحابِ أئمه كا ہوگا، کیونکہ وہ بہت ہے مسائل جزئیہ فرعیہ میں باہم مختلف تھے، چنانچہ کتاب العدة وغیرہ سے ظاہر ہے۔اورتم اس کومعلوم کر چکے ہواوران میں ہے کوئی شخص اینے مخالف کی روایت کی تکذیب نہ کرتا تھا، جیسا کہ کتاب العدۃ وغیرہ سے ظاہر ہے۔ اور ہم اس مقام پر ایک روایت کو نے کر کرتے ہیں جس کومحد بن یعقوب کلینی نے کافی میں ذکر کیاہے، وہ روایت ہمارے مقصود کے لئے مفید ہے، اور ہم اللہ سے اُمید کرتے ہیں کہ اس روایت سے ایمان والوں کے قلوب کو اِطمینان حاصل ہوگا ، اور جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کے حق ہونے کا

<sup>(</sup>۱) اجی حضرت! ہوش کی باتیں سیجئے! رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اُصحاب ووزخی ہو گئے تو با قر و صادق کس شارمیں ہیں ...؟

یقین ان کو ہوجائے گا۔لہذا ہم کہتے ہیں کہ ثقة الاسلام نے کافی میں بیان کیا ہے کہ: ''علی بن ابراہیم نے شریح بن رہیج سے روایت کی ے، وہ کہتے ہیں کہ:ابن الی عمیر، ہشام بن حکم کی بہت عزت کرتے تھے، ان کے برابر کسی کونہ جھتے تھے، اور بلاناغدان کے پاس آمد و رفت رکھتے تھے، پھران سے قطع تعلق کرلیا اور ان کے مخالف ہوگئے۔اوراس کا سبب بیہوا کہ ابوما لک حضری جوہشام کے راویوں میں سے ایک شخص ہیں ، ان کے اور ابن الی عمیر کے درمیان مسّله ً إمامت كے متعلق بچھ بحث ہوگئی۔ابن ابی عمیر کہتے تھے کہ وُنیاسب کی سب اِمام کی ملک ہے، اور اِمام کوتمام اشیاء میں تصرف کاحق ان لوگوں سے زیادہ ہے جن کے قبضے میں وہ اشیاء ہیں۔ ابو مالک کہتے تھے کہ: لوگوں کی املاک انہیں لوگوں کی ہیں، اِمام کوصرف اسی قدر ملے گا جواللّٰہ نے مقرّر کیا ہے، یعنی فئے اورخمس اورغنیمت، اوراس کے متعلق بھی اللہ نے إمام کو بتادیا ہے کہ کہاں کہاں صُرف کرنا جاہے؟ اور کس طرح صُر ف کرنا جاہے؟ آخران دونوں نے ہشام بن حكم كو پنج بنايا اور دونول ان كے ياس كئے، مشام نے (اينے شاگرد)ابوما لک کےموافق اورابن ابی عمیر کےخلاف فیصلہ کیا ،اس یرابن الی عمیر کوغصہ آگیا، اور اس کے بعد انہوں نے ہشام سے قطع تعلق كرديا-" پس اے صاحبان عقل ديكھو! اور اے صاحبان بصيرت عبرت حاصل كروابيه تينول أشخاص بهار بيمعتبر أصحاب ميس سے ہیں، اور إمام صادق، إمام كاظم اور إمام رضا كے أصحاب ميں سے ہیں، ان میں باہم کس طرح جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ باہم قطع تعلق ہوگیا، باوجود بکہان کو قدرت حاصل تھی کہ جناب اُئمہ ہے (اینی نزاع کا فیصله کرا کر)علم ویقین حاصل کر لیتے '' ان دونوں عبارتوں کے چند قابلِ قدر فوائد حسبِ ذیل ہیں:
ف ا:... اُصحابِ اَئمہ پر باوجود قدرت کے علم ویقین حاصل کرنے کا فرض نہ ہونا ایک ایسی بات ہے کہ غالبًا فد ہبِ شیعہ کے عبائبات میں بہت عزت کی نظر سے دیکھی جائے گی، کیا کوئی شیعہ صاحب اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں کہ باوجود قدرت کے علم ویقین کا حاصل کرنا ان پر کیوں فرض نہ تھا...؟

اصل بہ ہے کہ شیعوں کو بڑی مشکل بہ در پیش ہے کہ اگر اصحابِ اُنکمہ پرعلم ویقین حاصل کرنے کو فرض کہتے ہیں تو ان کے باہمی اختلا فات کا کیا جواب دیں؟ اِمام زندہ موجود ہیں، لوگوں کی آمدورفت ان کے پاس جاری ہے، مگران کے اُصحاب مسائل دینیہ میں لڑتے جھگڑتے ہیں، نوبت ترک کلام وسلام تک آجاتی ہے، کوئی اِمام سے جاکراس مسکلے کا تصفیہ نہیں کراتا، بلکہ اِمام کو چھوڑ کرارے فیرے نیج بنائے جاتے ہیں۔ لہذا اس مشکل کے حل کرنے کا بہترین طریقہ یہی تجویز کیا گیا کہ اُصحابِ اُنکمہ پرعلم ویقین حاصل بہترین طریقہ یہی تجویز کیا گیا کہ اُصحابِ اُنکمہ پرعلم ویقین حاصل کرنے کا کرنے کی فرضیت ہی سے انکار کردیا جائے۔

ف٢:...ائمَه ك أصحاب بلاواسطه إمام سے علوم حاصل نه كرتے تھے، بلكه ثقه، غير ثقه جوكوئى بھى ان كول جاتا،اس سے أحكام دِين سيكھ ليتے تھے،اوران كے لئے اس كاحكم بھى تھا۔

یہ بات کس قدر جیرت انگیز ہے کہ امام معصوم زندہ موجود ہیں، لوگ ان سے اِستفادہ کر سکتے ہیں، مگر اُصحابِ اِمام اس طرف رُخ بھی نہیں کرتے ،اور ہر فاسق و فاجر سے جوانہیں مل جاتا ہے، علم اِین حاصل کر لیتے ہیں۔ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُصحاب میں بھی، کوئی شیعہ ایسی مثال وِکھا سکتا ہے کہ انہوں نے باوجود میں بھی، کوئی شیعہ ایسی مثال وِکھا سکتا ہے کہ انہوں نے باوجود

قدرت کے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کوچھوڑ کرکسی اور سے علم دِین حاصل کیا ہو،اوروہ بھی فاسق وفاجر ہے؟

شیعداییا کہنے پرمجبور ہیں، اگراییانہ کہیں تو اُصحابِ اَئمہ کے باہمی اِختلاف کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اگر اُصحابِ اَئمہ کے جمیع علوم کا اُئمہ سے ماُخوذ ہوناتشلیم کرلیں تو پھر بیعقدہ لا پنجل ہوگا کہ اُئمہ کی زندگی ہی میں ان میں باہم اس قدر شدید اور کثیر اِختلاف کیوں تھا...؟

## فس:..ایکنیس بات:

أصحابٍ أئمه ميں باہم لڑائی ہوتی تھی اورخوب ہوتی تھی ، اوراس کی بنامحض نفسانیت پر ہوتی تھی ،اور آخری نوبت یہاں تک پہنچتی تھی کہ تمام عمر کے لئے آپس میں سلام و کلام ترک ہوجا تا تھا، تین تین اِمانوں کی صحبت ہے مشرف ہوتے اور اس نزاعی مسئلے کا تصفيه نه ہوتا تھا، نه آپس میں صلح ہوتی تھی۔ خیر بدتو سب کچھ ہوتا تھا، لائق عبرت بات بیہ ہے کہ شیعہ ان لڑنے والوں میں سے ہر فریق کو ا ینا پیشوا مانتے ہیں ۔ کسی ایک کی طرف ہوکر دُوسرے کو بُرانہیں کہتے ، بخلاف اس کے رسول خداصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے اُصحابِ کرام ؓ میں اگر باہم اس قسم کی کوئی بات پیش آئی ہے تواس موقع پرشیعوں نے بات کا بمنکر بنانے میں اپنی ساری طاقت ختم کردی ہے، اور ایک فریق کا طرف دار بن کر دُ وسرے کو بُرا بھلا کہنا نہایت ضروری قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ناممکن بات ہے کہ کوئی شخص دونوں لڑنے والوں سے تعلق رکھ سکے، یہاں سے صاف نظر آتا ہے کہ شیعوں کی نظر میں اینے خاندسازا ئمہ کی صحبت کی تو عزت ہے،مگررسول کی صحبت کی کچھ

بھیعزت نہیں، کیا ایمان اس کا نام ہے...؟ ف&:..دُ وسری نفیس بات:

اُستغفرالله! مولوی دلدارعلی این تقریر میں فرماتے ہیں کہ:اگر ہم علم ویفین کا حاصل کرنا فرض قرار دیں تولازم آئے گا کہ اِمام باقر و اِمام صادق کے اُصحاب نابکار اور دوزخی ہوجا ئیں۔اس تقربر ہے معلوم ہوتا ہے کہ شیعوں کے نز دیک اِمام باقر واِمام صادق کے اُصحاب کا دوزخی ہونااییا اُمرمحال ہے کہ سی طرح س کوفرض بھی نہیں کر سکتے ،مگر سیّد الانبیاء جناب محد مصطفیٰ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے أصحابٌ كا دوزخي ہونا محال كيامعنى؟مستبعد بھىنہيں، بلكه ضروري اور نہایت ضروری ہے۔اے اہل اسلام! خدا کے لئے اِنصاف کروکہ کیا ا بمان و إسلام كا تقاضا يبي ہے؟ مقام عبرت ہے كملم ويقين كے تخصیل کے باوجود قدرت کے فرض نہ ہونا کیسی خلاف عقل بات ہے،جس کا نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اُئمہ کا وجود ہی عبث اور برکار ہوجائے ،مگرشیعوں نے اپنے خانہ ساز ائمکہ کے اُصحاب کے دوزخی مان لینے کے مقابلے میں اس خلاف عقل بات کوئس طرح قبول کرلیا بِ؟ فَاعُتَبِرُوا يَا أُولِي الْآبُصَار ...!"

### بابيدوم

# صحاببهكرام رضوان التعليهم

صحابہ کرام رضوان الدّعلیہم کے بارے میں آنجناب نے دوجگہ گفتگو فرمائی ہے،
پہلی جگہ آپ نے میرے تمہیدی نکات پر بحث کرتے ہوئے'' اِ تباع صحابہ' پر تنقید کی ہے،
اور دُوسری جگہ صحابہ ؓ کے مقام ومرتبے کے بارے میں اہل تشیع کے آٹھ نکات ذکر کئے ہیں۔
اس لئے اس باب کو دوحصوں پر تقسیم کرتا ہوں، پہلے جھے میں'' اِ تباع صحابہ' کے بارے میں
آنجناب کی تنقیدات کا جائزہ لوں گا۔ اور دُوسرے جھے میں آپ کے آٹھ نکاتی نظریات پر
تبھرہ کروں گا، وَ اللهُ المُمُوفِقُ اُ

## بحث إوّل: إنباع صحابةً

### تمهيدي نكات كاخلاصه:

''إختلافِ أمت اور صراطِ متنقیم'' کی تمهید میں اس ناکارہ نے سائل کے سوالات کا جواب دینے سے پہلے بیضروری سمجھا کہ''صراطِ متنقیم'' کی تشخیص وتعیین کردی جائے ،اس مقصد کے لئے میں نے ایک آیت شریفہ اور چند إرشاداتِ نبویہ سے إستدلال کرتے ہوئے ان کی روشنی میں سات نکاتی نتیجہ اخذ کیا،جس کا خلاصہ بیتھا:

آنجناب اس نا کارہ کے تمہیدی نکات پر شھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ''علمائے اہلِ سنت کے نز دیک اِحتر ام ِ صحابہ ؓ تو ضروری ہے،لیکن ان کی خطاؤں کے پیشِ نظراور گناہوں کی پاداش میں محدود ہونے کے باعث، نیز اپنے إجتهادات میں متفاوت ہونے کے باعث من حیث القوم ان کی اِ تباع کا حکم مطلق نہیں دیا جاسکتا۔
امام ابن حزم نے اپنی کتاب الاحکام جلد: 1 میں "أصحابی کا المنجوم" کی تحقیق میں جو با تیں لکھی ہیں ، آپ یقینا ان سے بخبر نہ ہوں گے ...."

محترہ! حافظ ابن حزم کی ان عبارات کا تعلق تقلید صحابی کے مسئلے سے ہے، جبکہ اس ناکارہ کے تمہیدی نکات میں تقلید صحابی کا مسئلہ زیر بحث نہیں، بلکہ جو چیز زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ نظریاتی اختلاف کے طوفانِ بلا خیز میں، صراطِ متقیم کی تعیین و تشخیص کیسے کی جائے؟
اس ناکارہ نے محولہ بالا آیت واحادیث کی روشی میں صراطِ متقیم کی وہ تشخیص کی جواو پر نقل کرچکا ہوں۔ اس میں کسی صحابی کی تقلید کا مسئلہ ... جیسا کہ واضح ہے ... سرے سے زیر بحث ہی نہیں آیا۔ جس صورت میں کہ حافظ ابن ِحزیم کی بیعبارتیں، جن کے نقل کرنے کی آب نے زحمت فرمائی ہے، میرے زیر بحث مسئلے سے متعلق ہی نہیں تو غیر متعلق عبارتوں کو نقل کرکے میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے اس ناکارہ پر کیا تقید فرمائی اور اس کی کس غلطی کی اصلاح فرمائی ...؟

حافظ ابن حزمٌ اورصراطِ متنقيم:

آپاطمینان رکھیں کہ جومسکہ اس ناکارہ کے زیرِ بحث ہے، یعنی صراطِ مستقیم کیا ہے؟ اور اس پر چلنے والے اہلِ حق کون ہیں؟ اس مسئلے میں حافظ ابنِ حزم میرے مخالف نہیں، بلکہ میرے مخالف نہیں، بلکہ میرے ہم نواہیں، چنانچہ وہ اپنی کتاب "المفصل فی الملل والأهواء والنحل" میں لکھتے ہیں:

"وأهل السُّنَة الذين نذكرهم أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة، فانهم الصحابة رضى الله عنهم، وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم، ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا الى يومنا هذا ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم."

(كتاب الفصل ج:٢ ص:١١٣)

ترجمہ ... "اور اہل السنة ، جن کوہم بیان کریں گے ، وہی اہلِ حق ہیں اور ان کے سواجتنے ہیں سب اہلِ بدعت ہیں۔ چنانچہ اہلِ حق وہ صحابہ کرام رضی الله عنہم ہیں اور ان کے نقشِ قدم پر چلنے والے تابعین کرام رحمة الله علیہم ہیں ، پھراً صحابِ حدیث اور ان کے متبعین فقہاء ہیں جو طبقہ در طبقہ ہمارے زمانے تک پہنچے ہیں اور مشرق ومغرب کے وہ عوام جنھوں نے ان حضرات کی اقتد او پیروی کی ، رحمة الله علیہم اجمعین ۔ "

آپ حافظ ابن حزم کی اس عبارت کواس نا کارہ کی مندرجہ بالاعبارت سے ملاکر پڑھیں،آپ کودونوں کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آئے گا،الحمد للدکہ:

''متفق گردیدرائے بوعلی بارائے من!''

"صراطِ متنقیم" صحابة كاراسته ب،اس كے مزيدولائل:

الغرض اصل گفتگوتواس میں تھی کہ صراطِ متقیم وہ ہے جوآ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس پر حضرات صحابہ قائم تھے، اور ان کے بعد حضرات اکا برتا بعین ؓ، اُئمہ مجہدین ؓ اور اُولیائے اُمت طبقہ در طبقہ اس پرگامزن رہے۔ اس مسئلے کے ثبوت میں جوآیت اور اُولیائے اُمت طبقہ در طبقہ اس پرگامزن رہے۔ اس مسئلے کے ثبوت میں جوآیت اور اُولیائے اُمت اور صراطِ متقیم ''میں نقل کرچکا ہوں ، ایک منصف اُحادیث این وہ بھی کافی وشافی ہیں۔ تاہم جناب کے مزید اِطمینان کے لئے چند آیات و احادیث مزید پیش کرتا ہوں:

بها به پهلی آیت:

حق تعالی شانهٔ نے سورۂ فاتحہ میں ہمیں صراطِ متنقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم فر مائی ہے:"اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسُتَقِیمَ" اور''صراطِ متنقیم'' کی تعیین وشخیص کے لئے فر مایا: مے:"اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسُتَقِیمُ" اور''صراطِ متنقیم'' کی تعیین وشخیص کے لئے فر مایا: "صِرَاطَ الَّـذِیْنَ اَنْعَمُتَ عَلَیْهِمُ غَیُر الْمَغُضُورُب

عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّآلِيُنَ" (الفاتح) عليهِم عيرِ المعصوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّآلِيُنَ"

ترجمه:...''راه ان لوگوں کی جن پرتونے فضل فر مایا، جن پر نه تیراغصه ہوااور نه وه گمراه ہوئے۔'' (ترجمه: شخ الهندٌ)

اورسورۃ النساء آیت: ۲۹ میں (ان حضرات کے، جن پر اِنعام ہوا) چارگروہ ذکر فرمائے ہیں بنہیتین ،صدیقین ،شہداءاورصالحین ، چنانچہارشاد ہے:

> "وَمَنُ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيُهِمُ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيُ قِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحسُنَ اُولَئِكَ رَفِيُقًا. ذَلِكَ الْفَصُلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيمًا"
>
> (الناء:20,19)

> ترجمہ:.. "اور جوکوئی تھم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا،
> سووہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے اِنعام کیا کہ نبی اور صدیق اور
> شہیداور نیک بخت ہیں، اور اچھی ہے ان کی رفاقت، یہ فضل ہے اللہ
> کی طرف سے، اور اللہ کافی ہے جانے والا۔ " (ترجمہ: شخ الہند")

معلوم ہوا کہ یہ چارگروہ بارگاہِ اللی کے اِنعام یافتہ ہیں، اور ان کا راستہ ''صراطِ متنقیم'' ہے، جس کی درخواست سورۂ فاتحہ میں کی گئی ہے۔ حضرات ِ صحابہ کرامؓ نبی نہیں، لیکن صدیقین، شہداء اور صالحین کا اوّلین مصداق ہیں۔ اس سلسلے میں درج ذبل احادیث ملاحظہ فرمائے:

"وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدًا، وأبوبكر وعمر وعشمان، فرجف بهم، فقال: اثبت أحد، أراه ضربه برجله، فانما عليك نبى وصديق وشهيدان."

( بخاری، ابوداؤد، ترندی)

ترجمہ:..'' حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ: (ایک مرتبہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابو بکر ہم حضرت عثمان (مدینہ کے مشہور پہاڑ) اُحد پر چڑھے تو وہ مہلنے لگا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک اس پر مارا اور فرمایا: اے اُحد اِحقم جا، تیرے اُو پرایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دوشہید ہیں۔''

"وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكن حراء فما عليك الا نبى أو صديق أو شهيد. وعليه النبى صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص." (صحح ملم ت: من المرحمة من الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه والزبير وشعد بن أبى وقاص." (صحح ملم ت: من الله عنه عنه واليت ترجمه:" اور حضرت ابو بريه وضى الله عنه عنه وايت وايت حضرت عثم من منه وايت الله عليه وسلم وقاص تابو براه وايت منه وايت الله عليه وسلم عنه الله عنه وايت الموبرية وضى الله عنه وايت الموبرة وايت حضرت عثم الله عنه وايت الله عليه وسلم منه وقاص منه وايت الموبرة وايت الموبرة وايت الموبرة وايت الله عليه وايت الموبرة الموبرة وايت الموبرة والموبرة والموب

"وعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن أُحدًا

ارتب وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر وعشمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد! فما عليك الله نبى أو صديق أو شهيدان." قال الهيثمي رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

(مجمع الزوائدج:٩ ص:٥٥)

ترجمه:.. " حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه سے روایت ہے کہ (ایک دفعه) اُحد تھر تھرانے لگا،اس وقت اس پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ،ابو بکر "،عمر اورعثمان تشریف فر ما تھے، رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اے اُحد! تھم جا، تجھ پر تو ایک نی ،ایک صدیق اور دوشہید تشریف فر ماییں ۔ " (اِمام بیٹمی فر ماتے ہیں کہ: یہ حدیث ابویعلی اُلے دوایت کی ہے اور اس کے تمام راوی شیح بخاری کے داوی ہیں )

"عن بريدة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسًا على حراء ومعه أبوبكر وعمر وعشمان فتحرك الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت حراء! فانه ليس عليك الانبى أو صديق أو شهيد."

(مجمع الزوائد ج: ٩ ص: ٥٥)

ترجمه:... "حضرت بریده رضی الله عندروایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم حراء (پہاڑ) پرتشریف فرما تھے، اور آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر "محضرت عمر اور حضرت عثمان جھی تشریف فرما تھے، پہاڑ ملنے لگا تو رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے حرا! تھم جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید تشریف فرما ہیں۔"

ان آیات واحادیث ہے معلوم ہوا کہ صراطِ متنقم ، نبیوں ، صدیقوں ، شہیدوں اور صالحین کے راستے کا نام ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام گی پوری جماعت علی حسبِ مراتب مؤخر الذکر تین جماعتوں میں تقسیم ہے۔ ان میں ہے بعض اکا برصدیقین کی صف میں شامل ہیں ، بعض شہداء کی جماعت کے سرگروہ ہیں ، اور باقی دیگر حفرات صالحین کی جماعت کے اور باقی دیگر حفرات صالحین کی جماعت کے اور باقی دیگر حفرات صالحین کی جماعت کے اوا م ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صدیق ہونا اور حضرات علی وفا اور حضرات علی اللہ علیہ والوص الم کا راست 'صراطِ متنقم'' ہے جس کو ما تکنے کی ہر نماز کی ہر رکعت میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے۔ اور یہ تھیک وہی بات ہے جس کو المخضرت صلی اللہ علیہ واصحابی " ہے تبیر فرمایا ہے ، یعنی ''وہ طریقہ جس پر میں ہون اور میرے صحابہ ۔''

ان دونوں آیتوں سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کاراستہ ۔ "ما أنا علیه و أصحابی" ۔ صراطِ متقیم ہے، وہاں دوفا كدے اور بھی حاصل ہوئے:

اوّل:...یه که که مسلمان کی نماز \_\_جواُمّ العبادات ہے \_\_ صحیح نہیں ہوگ جب تک کہ وہ نہایت اِخلاص وخشوع اور غایت محبت کے ساتھ حضرات ِ صحابہ کرام رضی الله عنهم کے راستے پر چلنے کی وُ عانه مائے ،الحمد لله! کہ الم سنت "اَلَّـذِینُ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ" کی راہ پر چلنے کی وُ عانه مائے ،الحمد لله! کہ الم سنت "اَلَّـذِینُ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ" کی راہ پر چلنے کی وُ عاما نگتے ہیں۔

دوم :... بید کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو قیامت میں "اَلَّیذِیْن اَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِمْ" کی رفاقت ومعیت کی خوشخری دی گئی ہے، اور اس رفاقت ومعیت پر "حَسُنَ اُولَیْکَ دَفِیْقًا" کی مہرِ حسین شبت کی گئی ہے، وللہ الحمد! کہ اس خوشخری کا مصداق بھی اہلِ سنت ہیں، جوان حضرات سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور ان کی معیت ورفاقت کے حصول کی حق تعالیٰ شانۂ ہے دُعا کیں کرتے ہیں۔

دُوسري آيت:

"قُلُ هَاذِهِ سَبِيُلِيُ اَدُعُوْ آ اِلَى اللهِ عَلَى بَصِيُرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيُ وَسُبُحٰنَ اللهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ."

(پوسف: ۱۰۸)

ترجمہ:...''کہہ دے یہ میری راہ ہے بلاتا ہوں اللہ کی طرف مجھ بوجھ کرمیں اور جومیرے ساتھ ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں نہیں شریک بنانے والوں میں۔''

اس كے ساتھ درج ذيل آيت شريف بھي ملا ليجئ:

"وَكَلْلِكَ اَوُحَيُنَا اِلْيُكَ رُوحًا مِّنُ اَمُونَا مَا كُنُتَ تَدُرِى مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَا كِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا كُنُتَ تَدُرِى مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَاكِنُ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهُدِى بِهِ مَنُ نَشَآءُ مِنُ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إلى صِرَاطٍ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اللهِ اللهِ تَصِيرُ الْاَمُورُ." (الشورى:٥٣،٥٢)

ترجمہ:... "اور اس طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ اپنی طرف سے، تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور ایمان، ولیکن ہم نے رکھی ہے بیہ دوشن اس سے راہ بچھادیے ہیں جس کو چاہیں ای بندوں میں، اور بے شک تو بچھا تا ہے سیدھی راہ ۔ راہ اللہ کی، اس کا ہے جو کچھے آ سانوں میں اور زمین میں، سنتا ہے! اللہ بی تک بہنچتے ہیں سب کام۔ "

پہلی آیت ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تبعین داعی الی اللہ عظم اور آپ کے تبعین داعی الی اللہ عظم ، اور دُوسری آیت ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ''صراطِ متنقیم'' کے داعی عظم ، یہی''صراط اللہ'' (اللہ کاراستہ ) ہے اور یہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاراستہ ہے۔

دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے صحابہ (جو آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے متبع سے ) وہ نہ صرف صراطِ متنقیم پر قائم سے، بلکہ صراطِ متنقیم کے داعی بھی تھے۔

## تيسري آيت:

"مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهَ آشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ تَرَاهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبُتَغُونَ فَضَلَا اللهِ وَرِضُوانًا، سِيمَاهُمُ فِي وُجُوهِهِمُ مِّنُ آثَرِ السُّجُودِ مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا، سِيمَاهُمُ فِي وُجُوهِهِمُ مِّنُ آثَرِ السُّجُودِ فَلِكَ مَشَلُهُمُ فِي اللهِ وَرِضُوانًا، كَزَرُعِ ذَلِكَ مَشَلُهُمُ فِي اللهِ نُجِيلِ، كَزَرُعِ ذَلِكَ مَشَلُهُمُ فَازُرَهُ فَاستَعُلَظَ فَاستَوى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ النُّورًا عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ النَّورًا عَلَى اللهُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا النَّرَرَاعَ لِيَغِينُظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا النَّذِرَاعَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ترجمہ:... "محمر،اللہ کے رسول ہیں،اور جولوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں،اے خاطب! توان کود کیھے گا کہ بھی رُکوع کررہے ہیں، کبھی جدہ کررہے ہیں،اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا مندی کی جبچو میں کی جبچو میں لگے ہیں،ان کے آثار بوجہ تا ثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، یوان کے اوصاف توریت میں ہیں، اور اِنجیل میں ان کا بیہ وصف ہے کہ جیسے بھیتی،اس نے اپنی سوئی نکالی، پھراس نے اس کو قوی کیا، پھروہ اور موٹی ہوئی، پھراس نے اس کو توریت میں تا کہ ان سے کافروں کوجلاوے، کسانوں کو بھلی معلوم ہونے گی، تا کہ ان سے کافروں کوجلاوے، اللہ تعالیٰ نے ان صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کر رکھا ہے۔"

"قال على بن ابراهيم القمى في تفسيره: و حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله قال: هذه الآية (يعني آية البقرة: ٢) "إنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ ءَانُلُورُتَهُمُ أَمُ لَمُ تُنُذِرُهُمُ لَا يُـوُّ مِـنُوُنَ" نزلت في اليهود والنصاري يقول الله تبارك و تعالى: "اللَّذِينَ اتَّيناهُمُ الْكِتابَ (يعني التوارة والانجيل) يَعُرفُونَهُ (يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم) كَمَا يَعُرِفُونَ أَبُنآ ءَهُمُ " لأن الله عزّ وجلّ قد أنزل عليهم في التورادة والزَّبور والانجيل صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه ومبعثه وهجرته وهو قوله: "مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَوَاهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبُتَغُونَ فَضَّلا مِنَ اللهِ وَرضُوانًا، سِيمَاهُمُ فِي وُجُوهِهُمْ مِّنُ آثَر السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنْجِيلِ" هَذْهِ صَفَة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التوراة والانجيل فلما بعثه الله عرفه أهل الكتاب كما قال جل جلالة: فَلَمَّا جَآئِهُمُ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا به. " (تفيرتي ج: اص:٣٣،٣٢) ترجمه:... ''مشهورشيعه عالم على بن ابراهيم فمتى اپني تفسير ميس رقم طراز ہیں کہ: مجھ سے میرے والدنے بواسطہ ابن الی عمیر بیان کیا اورانہوں نے حماد سے اور حماد نے بواسطہ حریز ابوعبداللہ جعفر سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ بیآیت (بعنی سورہُ بقرہ کی آیت: ۲ جس کا ترجمہ ہے: '' ہے شک جولوگ کا فرہو چکے، برابر ہے ان کوتو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں گئے'') یہود ونصاریٰ کے

بارے میں نازل ہوئی۔اللہ تبارک وتعالیٰ فرما تا ہے: ''جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی (یعنی تورات و اِنجیل) وہ ان کو (یعنی رسول اللہ صل الله عليه وسلم كو)اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولا دكو پہنچاتے ہیں۔'' کیونکہ اللّٰہءز وجل نے تو راۃ ، زَبوراور اِنجیل میں محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم اور آپ کے اُصحاب کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حائے بعثت اور جائے ہجرت کونازل فرمادیا تھا،اوروہ (صفات میہ) ہیں:''محمداللہ کے رسول ہیں اور جولوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کا فروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں، اے مخاطب! توان کودیکھے گا کہ بھی رُکوع کررہے ہیں، بھی بجدہ کررہے ہیں،اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جنتجو میں لگے ہیں،ان کے آ ثار بوجہ تا ثیر مجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، بیان کے اوصاف توریت میں ہیں،اور انجیل میں ان کا پیوصف ہے کہ جیسے کھیتی،اس نے اپنی سوئی نکالی، پھراس نے اس کوقوی کیا، پھروہ اور موٹی ہوئی ، پھرا ہے تنے پرسیدھی کھڑی ہوگئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی، تا کہ ان ہے کا فروں کو جلاوے، اللہ تعالیٰ نے ان صاحبوں سے جو کہ إيمان لائے ہيں اور نيك كام كر رہے ہيں مغفرت اوراً جعظیم کا دعده کررکھاہے۔''

رسول الله عليه وسلم اورآپ كے أصحاب كے بيه اوصاف توراة و إنجيل ميں بيان كئے گئے ہيں، ليكن جب الله نے آپ على الله عليه وسلم اوراة و إنجيل ميں بيان كئے گئے ہيں، ليكن جب الله نے آپ كو پہچان آپ على الله عليه وسلم كومبعوث فرماديا تو اہل كتاب نے آپ كو پہچان ليا، جيسا كه جل جلاله كا فرمان ہے: پھر جب وہ آگيا جس كو وہ پہچانے تھے تو اس (كومانے اور پہچانے) سے انكار كرديا۔'' يہتا بيت شريفه چندا ہم ترين فوائد پر مشتمل ہے:

اقرل:...آیت شریفه میں کلمه "مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله" ایک دعوی ب،اوراس کے شبوت میں "وَالَّذِیْنَ مَعَهُ" کوبطور دلیل ذکر کیا گیا ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم کوالله تعالیٰ نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی رسالت و نبوت کے گواہ کے طور پر پیش کیا ہے اوران گواہوں کی تعدیل و توثیق فرمائی ہے، پس جوشخص ان حضرات پر جرح کرتا ہے بلکہ قرآن جرح کرتا ہے بلکہ قرآن کریم کے دعوے کی تکذیب کرتا ہے۔

دوم .... جفرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو "وَ اللّٰهِ يُنُ مَعَهُ " کے عنوان سے ذِکر فرماکران کے لئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی رفاقت ومعیت کو ثابت فرمایا گیا ہے ، چونکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا صراطِ متقیم پر ہوناقطعی ویقینی ہے ،اس لئے جن اکا بر کے لئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی رفاقت ومعیت بہ نص قرآن حاصل ہے ، ان کا صراطِ مستقیم پر ہونا بھی قطعی ویقینی اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے ۔ زہے سعادت کہ حضرات شیخین رضی الله عنها کو دُنیا میں بھی رفاقت نبوی میسر رہی ، روضتہ مطہرہ میں بھی قیامت تک شرف رفاقت حاصل ہے ، اور دُخولِ جنت کے بعد بھی اس دولت کبری سے دائما اُبدا مرفراز رہیں گے۔

سوم :.. جن تعالی شانهٔ نے صحابہ کرام کے لئے "وَالَّـذِیْنَ مَعَهُ" کے عنوان سے جومنقبت وفضیلت ثابت فرمائی تھی ،اس کے علاوہ ان کی کوئی اور فضیلت ذکرنہ کی جاتی ، تب بھی یہی ایک دولت وُ نیاوآ خرت کی تمام دولتوں سے بڑھ کرتھی ، چِ جائیکہ اس پر اِکتفانہیں فرمایا گیا، بلکہ ان کی صفات کمالیہ کو بطور مدح بیان فرمایا:"اَشِــدُ آءُ عَلَمی الْکُفَّادِ دُحَمَآءُ بَینَهُمُ" جس میں ان کے تمام علمی وعملی ،اخلاقی ونفسیاتی کمالات کا إحاط کرلیا گیا۔

پس بیا کابر ممدوحِ خداوندی ہیں،اوروحی َ اللّٰہی ان کے کمالات ہے رطب اللَّمان ہے، اس کے بعد اگر کوئی شخص ان اکابر کے نقائص ومطاعن تلاش کرتا ہے تو یوں کہنا جا ہے کہا ہے اللّٰہ تعالیٰ سے اِختلاف ہے۔

چهارم :... به بھی ارشاد فرمایا که ان ا کابر کی مدح وستائش صرف قرآ نِ کریم ہی

میں نہیں، بلکہ سابقہ توراۃ و انجیل میں بھی ان کی اعلیٰ و اَرفع شان بیان فرمائی گئی ہے:
"ذلککَ مَشَلُهُ مُ فِی اللَّهُ وُرةِ وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیُلِ" گویاان جال شارانِ محمد (صلی الله علیہ وسلم) کے نام کا ڈ نکا وُنیا میں ہمیشہ بجتا رہا ہے، انبیائے سابقین علیہم السلام ان کے مکالات سے آگاہ ومعترف رہے ہیں، اور اُم سابقہ بھی ان کے اوصاف مدح و کمال کا تذکرہ کرکے اینے ایمان کوتازہ کرتی رہی ہیں۔

پیچم .... یہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہوں اور آپ کے جال نثاروں سے اگر کسی کوغیظ اور جلا پاہوسکتا ہے تو صرف کا فروں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کوائی مقصد کے لئے ایسا با کمال بنایا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کا فروں اور بے ایمانوں کوغیظ و بغض کی آگ میں ہمیشہ جلا تارہے: ''لِیَ فِینُ ظَ بِھِے ہُم الْکُفَّارُ'' گویا قرآن نے حضرات صحابہ کرام کی مدح و ستائش پر اِکتفانہیں فرمایا، بلکہ ان اکابر سے کینہ و بغض رکھنے والوں کے حق میں '' کفر کا فویٰ'' بھی صادر فرمادیا، کیونکہ جس شخص کے دِل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھی محبت ہو، اور جو شخص ادنیٰ ہے ادنی ذَرِّ ہُوا یمان سے بہرہ ور ہو، اس سے بیمکن ہی نہیں کہ حضرت محملی اللہ علیہ وسلم کے ان جال نثاروں سے بغض و کینہ رکھے جن کی مدح و ستائش اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جن کی عظمت وشان انبیائے گزشتہ (علیہم السلام) تک ستائش اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جن کی عظمت وشان انبیائے گزشتہ (علیہم السلام) تک نے بیان فرمائی ہے، اور جوائم سابقہ کے بھی ممدوح و محبوب رہے ہیں۔

شخشم :... آخر میں ان حضرات کے ایمان وعملِ صالح کی بنا پران سے مغفرت اور اَجِرِعظیم کا وعدہ فرمایا ہے، بیدان اکابر کے حسنِ حال کے ساتھ ان کے حسنِ مآل کا، آغاز کے ساتھ ان کے انجام کا، ان کی'' العاجلہ'' کے ساتھ ان کی'' الآخرہ'' کا اور ان پرعنا نیاتِ ربانی کے خلاصے کا ذکر فرمایا ہے، فَطُوبی لَهُمْ ثُمَّ طُوبی لَهُمْ شُمَّ طُوبی لَهُمْ شُمَّ طُوبی لَهُمْ ...!

ان چھ نکات میں سے ہرنکتہ مستقل طور پر با وازِ بلند پکارر ہاہے کہ حضراتِ صحابہ کرام رضی الله عنہم صراطِ مستقیم پر تھے،اور بیہ کہ صرف انہی کا راستہ'' صراطِ مستقیم'' کہلانے کا مستحق ہے،جس پر بعد کے لوگوں کو چلنا چاہئے۔

چوهی آیت چوهی آیت

"وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَآآنَ فِيكُمُ رَسُولُ اللهِ لَو يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُمُ وَلَٰكِنَّ اللهَ حَبَّبَ اللَّهُ كُمُ الْاِيُمَانَ كَثِيرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُمُ وَلَٰكِنَّ اللهَ حَبَّبَ اللَّهُ وَالْفُسُوقَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَكَرَّهَ اللهِ كَمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَكَرَّهَ اللهِ كَمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَاللهُ فَي اللهِ وَيَعْمَدُ وَاللهُ وَيَعْمَدُ وَاللهُ وَيَعْمَدُ وَاللهُ عَلَيْهُ حَكِيمً الرَّشِدُونَ. فَضَالا مِنَ اللهِ وَيَعْمَدُ وَاللهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ الرَّشِدُونَ. فَضَالا مِنَ اللهِ وَيَعْمَدُ وَاللهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ."

ترجمہ:... "اور جان لو کہتم میں رسول ہے اللہ کا، اگر وہ تمہاری بات مان لیا کریں بہت کا موں میں تو تم پر مشکل پڑے، پر اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دِل میں ایمان کی اور کھبادیا (مرغوب کردیا) اس کو تمہارے دِلوں میں، اور نفرت ڈال دی تمہارے دِل میں کفراور گناہ نافر مانی کی، وہ لوگ وہی ہیں نیک راہ پر اللہ کے فضل سے اور إحسان سے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ حکمتوں والا۔"

اس آیت شریفہ میں متعدد وجوہ سے صحابہ کرام کی فضیلت ومنقبت بیان کی گئی

اقل:...ان پراس إنعام عظیم کا ذکر ہے کہ ان کے درمیان رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا وجو دِمسعود رونق اُفروز ہے، اور بیدوہ دولت کبریٰ ہے کہ ہفت اقلیم کی دولت اس علیہ وسلم کا وجو دِمسعود رونق اُفروز ہے، اور بیدوہ دولت کبریٰ ہے کہ ہفت اقلیم کی دولت اس کے سامنے بیچ ہے (اُوپر کی آیت شریفہ میں اس کو "وَاللّٰذِیْنَ مَعَهُ" کے بلیغ الفاظ میں بیان فرمایا گیا تھا)۔

دوم :... جق تعالی شانۂ نے نہ صرف ان کے ایمانِ کامل کی شہادت دی ہے، بلکہ یہ بھی بیان فرمایا کہ ایمان ان کے راوں میں جان و مال اور اہل وعیال سے زیادہ محبوب ہے، اور اس ایمان سے ان کے قلوب معمور اور منور و مزین ہیں۔ کفر وفسوق اور عصیان کی

کراہت ونفرت ان کے قلوب میں من جانب الله اِلقاء کی گئی ہے، ممکن نہیں کہ اِلقائے ربانی کے بعد بیآ لود گیاں ان کے دامنِ ایمان کو داغ دار کرسکیں۔

سوم:...ان حضرات کو"اُو آئیک هُهُ السرِّشِدُوُنَ" کا ذَرِّین تمغی عنایت فرمایا گیا،اوراس کوکلمهٔ حصر کے ساتھ ذکر کر کے تنبیہ فرمادی گئی که رُشد و ہدایت انہی کے طریقے میں منحصر ہے، جو شخص ان کی راہ پر چلے گا،آئندہ ہدایت ای کونصیب ہوگی۔

چہارم :... بینعت کبری جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اُرزانی فرمائی گئی اس کو "فَصُّ اللهِ عِنْ اللهِ وَنِهِ عُمَةً" فرما کرتصری کردی گئی کہ بیہ حضرات حق تعالیٰ شانۂ کے فضلِ خاص اور اِنعام عظیم کا مورّد ہیں ،ان کوعام مسلمانوں پر قیاس نہ کیا جائے۔

پنجم … "وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ " ميں اس اَمرکی وضاحت ہے کہ اُو پر صحابہ کرامؓ کی جس عظیم منقبت وفضیلت کا ذکر ہے، بیت تعالی شانۂ کے علم محیط اور حکمت بالغہ پر بہنی ہے، حق تعالی شانۂ کوان حضرات کے ظاہری و باطنی تمام حالات ہے آگاہی ہے، اور ان کے انہی حالات کے بیش نظر حق تعالی شانۂ کا بی حکیمانہ فیصلہ ہے۔

قرآنِ کریم میں اور بھی بہت سے مقامات پران حضرات کے صراطِ متنقیم پر فائز ہونے کی طرف اشارات و تلویجات ہیں، مگر میں بنظرِ اِختصار اِنہی چارآیات پر اِکتفا کرتا ہوں، حق تعالیٰ شانۂ تمام اہلِ اسلام کو صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما ئیں، ان کے نقشِ قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائیں، اور آخرت میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم اور " وَ اللّٰهِ فَیْنَ مَعَهُ" کی رفاقت ومعیت کی دولت سے مشرف فرمائیں۔

''ایں دُعا اَرْمن ، واَز جمله جہاں آمین باد''

صحابه كرامٌ من حيث القوم:

آنجناب نے جو تحریفر مایاہے کہ:

''علمائے اہلِ سنت کے نز دیک اِحترامِ صحابہ تو ضروری ہے، لیکن من حیث القوم ان کی اِ تباع کامطلق حکم ہیں دیا جا سکتا۔'' اوراس پرآپ نے حافظ ابنِ حزم کی عبارتیں نقل کی ہیں۔ یہ ناکارہ آپ کی عبارت میں ''من حیث القوم'' کا مطلب نہیں سمجھ سکا، یہ الفاظ عام محاورات میں پوری کی پوری قوم کو بیان کرنے کے لئے بولا جاتا ہے، اس لئے آپ کے فقرے کا مدعا یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام گی پوری جماعت من حیث القوم اگر کسی مسئلے پر متفق ہو، تب بھی اہل سنت کے نزدیک ان کی افتد اوا تباع لازم نہیں۔ حالانکہ دیگر اہل سنت سے قطع نظر خود حافظ ابن جزم گی تصریحات اس کے خلاف ہیں۔

حافظ ابنِ حزمؓ کو اس مسئلے میں تو کلام ہے کہ بغیرنص کے کسی مسئلے پر صحابہؓ کا اتفاق ممکن ہے یانہیں؟ لیکن جس مسئلے پر ان کا اتفاق من حیث القوم ہوجائے وہ حافظ ابن حزمؓ کے نز دیک بھی واجب الا تباع ہے، اور اس سے اِنحراف کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ یہاں حافظ ابن ِ حزمؓ کے چند حوالے فقل کرتا ہوں:

"مراتب الاجماع" وافظ ابن حزم گامشهور رساله ہے، اس کی اِبتدا ہی میں لکھتے ہیں: ککھتے ہیں:

"فان الاجماع قاعدة من قواعد الملّة الحنيفية يرجع اليه ويفزع نحوه ويكفر من خالفه اذا قامت عليه الحجة بانه اجماع."

(مراتب الاجماع."

ترجمہ:.. 'اجماع ایک قاعدہ (بنیاد) ہے، ملتِ صنیفیہ کے (چاربنیادی) قواعد (دلائل) میں ہے، جس کی طرف (اِستنباطِ مسائل میں) رُجوع کیا جاتا ہے اور جس کی پناہ لی جاتی ہے، کسی مسئلے میں اگر اِجماع کا اِنعقاد ثابت ہوجائے تو اس کے مشرکو کا فرقر اردیا جائے گا۔''

حافظ ابن حزم م كنزديك إجماع الى صورت مين منعقد موتا ب جبكه بياً مريقيني طور پرمعلوم موكه تمام صحابةً س پرمتفق تتے، چنانچه وه "المعلم" ميں لکھتے ہيں: "مسألة: والاجماع هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوه وقالوا به ولم يختلف منهم أحد .... وهذا ما لا يختلف أحد في أنه اجماع، وهم كانوا حينئذ جميع المؤمنين، لا مؤمن في الأرض غيرهم، ومن ادعى أن غير هذا هو اجماع كلف البرهان على ما يدعى ولا سبيل اليه."

ترجمہ:... ''اور إجماع ای صورت میں منعقد ہوتا ہے جب بیدا مریقینی طور پرمعلوم ہو کہ تمام اُصحابِ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس پرمتفق تصاور کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی .....اوراہل علم میں سے کسی ایک کا بھی اس میں اختلاف نہیں کہ بیا جماع ہے،اوروہ میں سے کسی ایک کا بھی اس میں اختلاف نہیں کہ بیا جماع ہے،اوروہ (صحابہ کرام ؓ) اس وقت ''جمیع المؤمنین'' کا مصداق تھے، کیونکہ ان کے سواکرہ اُرض پرکوئی مؤمن نہ تھا، اور جو شخص مدعی ہو کہ اس شرط کے بغیر بھی اِجماع ہوتا ہے، اس کو اپنے اس وقوے پر دلیل پیش کے بغیر بھی اِجماع ہوتا ہے، اس کو اپنے اس وقوے پر دلیل پیش کرنے کی زحمت دی جائے گی اور بیاس کے لئے ممکن نہیں۔''

اور جب ان کی شرائط کے مطابق صحابہ گا اِجماع منعقد ہوجائے تواس اِجماع کی مخالفت ان کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ایسے اِجماع کے خلاف کو وہ محال اور ممتنع سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے صحیح ہونے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں نص نہ ہونے پر انہوں نے اس اِجماع سے اِستدلال کیا ہے، چنانچہ کتاب الفصل میں لکھتے ہیں:

"وبرهان آخر ضرورى وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وجمهور الصحابة رضى الله عنهم حاشا من كان منهم في النواحي يعلم الناس الدين فما منهم أحد أشار الى على بكلمة يذكر فيها أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم نصّ عليه، ولا ادعى ذلك على قطّ، لا فى ذلك الوقت ولا بعده، ولا ادعاه له أحد فى ذلك الوقت ولا بعده، ومن المحال الممتنع الذى لا يمكن البتة ولا يجوز اتفاق أكثر من عشرين ألف انسان متنابذى الهمم والنيات والأنساب أكثرهم موتون فى صاحبه فى الدماء من الجاهلية على طى عهد عاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم."

(الفصل ج:٨ ص:٩٩)

ترجمہ:...''ایک اور برہان بدیمی پیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللّٰدعليه وسلم كى وفات كے وقت اكثر صحابه رضى اللّٰعنهم -سوائے ان کے جواَطراف وجوانب میں لوگوں کو بین کی تعلیم دینے میں مشغول تھے۔ مدینہ میں موجود تھے، مگران میں ہے کسی نے بھی حضرت علیٰ کی طرف کسی ایسے کلمے ہے اشارہ نہ فرمایا جس سے بیہ ذکر کرتے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت علیؓ کی إمامت برنص فرمائی ہے،اور نہ حضرت علیؓ نے ہی اس کا کبھی دعویٰ کیا، نہاس وقت اور نہ اس کے بعد۔نہ کی اور نے ان کے لئے اس کا دعویٰ کیا ، نہاس وفت اور نہاس کے بعد۔ اور یہ بات محال اور ممتنع اور قطعاً غیرممکن اور ناجائز ہے کہ ایسے ہیں ہزار سے زائد اِنسان جن کے مقاصد بھی حدا گانه ہوں، نیتیں بھی الگ الگ ہوں، نسب و خاندان بھی مختلف ہوں،اوران میں اکثر ایسے ہوں جنھیں زمانۂ جاہلیت کےاپنے عزیز کے خون کا اِنتقام نہ ملا ہو، یہ لوگ کسی ایسے عہد کے ترک کرنے اور اسے لپیٹ کر چھیا دینے پر اِ تفاق کرلیں جس کورسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے ان سے ليا ہو۔''

#### نيز لکھتے ہیں:

"فمن المحال الممتنع أن يرهبوا أبابكر .... فمن المحال اتفاق أهواء هذا العدد العظيم على ما يعرفون أنه باطل دون خوف يضطرهم الى ذلك ودون طمع يتعجلونه من مال أو جاه، بل فيما فيه ترك العز والدنيا والرياسة، وتسليم كل ذلك الى رجل لا عشيرة له ولا منعة ولا حاجب ولا حرس على بابه ولا قبصر ممتنع فيه ولا موالي ولا مال، فأين كان عليّ وهو الذي لا نظير له في الشجاعة ومعه جماعة من بني هاشم وبني المطّلب من قتل هذا الشيخ الذي لا دافع دونه لو كان عنده ظالمًا وعن منعه وزجره؟ بل قد علم والله على رضى الله عنه أن أبابكر رضى الله عنه على الحق، وأن من خالفه على الباطل، فأذعن للحق ..... ومن المحال أن تتفق آراءهم كلهم على معونة من ظلمهم وغصبهم حقهم، الاأن تدعى الروافض أنهم كلهم اتفق لهم نسيان ذلك العهد، فهذه أعجوبة من المحال غير ممكنة، ثم لو أمكنت لجاز لكل أحد أن يدعى فيما شاء من المحال أنه قد كان وان الناس كلهم نسوه، وفي هذا ابطال الحقائق كلها، وأيضًا فإن كان جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جحد ذلك النص وكمتانه واتفقت طبائعهم كلهم على نسيانه فمن أين وقع الى الرّوافض أمره؟ ومن بلغه اليهم؟ وكل هذا عن هوس ومحال، فبطل أمر

النص على على رضى الله عنه بيقين لا إشكال فيه، والحمد لله رب العالمين." (كتاب الفصل ج: م ص: ٩٨) ترجمه:.. "پس بياً مرمحال اورممتنع ہے کہ بیلوگ ابو بکررضی الله عنہ ہے ڈرجائیں .....پس بیام محال ہے کہ اتنی بڑی تعدا د کے خيالات اليي چيز پرمتفق ہوجا ئيں جس کووہ باطل سمجھتے ہوں،حالانکہ نەتۇ كوئى ايباخوف ہوجوانہيں اس پرمجبور كرے، اور نەكوئى جاه و مال کی طمع ہوجوانہیں فوراً ملنے والا ہے، بلکہ بیانصار ومہاجرین ایک ایسی چز کو اختیار کررے تھے جس میں دُنیا اور عزت وریاست کا ترک تھا اوریہ چزیں ایک ایسے مخص کے حوالے کررہے تھے جس کا نہ تو کوئی قبیلہ تھا، نہ حفاظت، نہ چوبدار، نہاس کے دروازے پرکوئی دربان تھا، نە كوئى محفوظ كل، نەموالى تھے اور نە مال، پس اس وقت على كہاں تھے؟ حالانکہ وہ ایسے خص تھے کہ شجاعت میں کوئی ان کانظیر نہ تھا، پھر ان کے ساتھ بنی ہاشم و بنی المطلب کی جماعت بھی تھی ، انہوں نے اس بوڑھے کو،جس کا کوئی بچانے والانہیں تھا، اگر وہ آپ کے نزدیک ظالم تھا قتل کیوں نہ کردیا؟ جس کی کوئی مدا فعت کرنے والا بهی نهیں تھا، اور بر ورِقوّت اس کو کیوں نه روک دیا؟ والله! علی رضی الله عنه نے جان لیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ حق پر ہیں اور ان کا مخالف باطل يرب،اس لئے انہوں نے حق كوشليم كرليا .....اور بيا مرخود محال ہے کہ مہاجرین وانصار کی رائیں اس شخص کی اعانت پرمتفق ہوجا ئیں جس نے ان برظلم کیا ہواوران کاحق غصب کرلیا ہو،سوائے اس کے کہ روافض بیدوعویٰ کریں کہا تفاق سے وہ سب لوگ اس عہد کو بھول گئے تھے،تو بیہ خودایک اُعجوبہ ہوگا جومحال و ناممکن ہے۔ پھر اگریمکن ہوتو پھر ہرشخص کے لئے بیہ جائز ہے کہوہ جو چاہتا ہےاس کے بارے میں اسی قتم کے محال کا دعویٰ کرے کہ فلاں واقعہ ایسا ہوا
تھا اور یہ کہ سب لوگ اس کو بھول گئے تھے، اس صورت میں تو تمام
حقائق کا إبطال لا زم آئے گا، نیز اگرتمام اُصحابِ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس نص کے نہ مانے اور اسے چھپانے پر اِ تفاق کر لیا تھا
اور ان سب کی طبیعتیں اس کے بھول جانے پر شفق ہوگئ تھیں تو پھر
روافض کو اس کا حال کہاں سے معلوم ہوا؟ اور کس نے اس واقعے کو
ان تک پہنچایا؟ یہ محض نفس پرسی، خام خیالی اور محال ہے، لہذا علی رضی
اللہ عنہ کے متعلق نص کا دعویٰ تو یقیناً اس طرح باطل ہوگیا کہ اس میں
کوئی اِشکال نہ رہا، والحمد للہ رہ العالمین۔''

اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے آ کے چل کر لکھتے ہیں:

"افترى لو كان لعلى رضى الله عنه حق ظاهر يختص به من نص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فضل بائن على من معه ينفر د به عنهم أما كان الواجب على على أن يقول أيها الناس! كم هذا الظلم لى؟ وكم هذا الكتمان بحقى؟ وكم هذا الجحد لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكم هذا الاعراض عن فضلى البائن على هؤلاء المقرونين لى؟ فاذ لم يفعل لا يدرى لماذا أما كان في بني هاشم أحد له دين يقول هذا الكلام؟ أما العباس عمه؟ وجميع العالمين على توقيره وتعظيمه حتى أن عمر توسل به العالمين على توقيره وتعظيمه حتى أن عمر توسل به الى الله تعالى بحضرة الناس في الاستسقاء وأما أحد بني جعفر أخيه أو بنيه هاشم أحد يتقى الله تعالى بحضرة الناس في الاستسقاء وأما أحد بني جعفر أخيه أو غيرهم؟ فاذا لم يكن في بني هاشم أحد يتقى الله عزّ غيرهم؟ فاذا لم يكن في بني هاشم أحد يتقى الله عزّ

وجلّ ولا يأخذه في قوله الحق مداهنة أما كان في جميع أهل الاسلام من المهاجرين والأنصار وغيرهم واحد يقول يا معشر المسلمين ..... وهذا على له حق واجب بالنصّ وله فضل بائن ظاهر لا يمترى فيه، فبايعوه، فأمره بين أن أصفاق جميع الأمة أولها عن أخرها من برقة الى أول خراسان ومن الجزيرة الى أقصى اليمن اذ بلغهم الخبر على السكوت عن حق هذا الرجل واتفاقهم على ظلمه ومنعه عن حقه وليس الرجل واتفاقهم على ظلمه ومنعه عن حقه وليس هناك شيء يخافونه لا حدى عجائب المحال الممتنع."

ترجمہ:.. "کیاتم سجھتے ہوکہ اگر علی رضی اللہ عنہ کا کوئی کھلا ہوا جن ہوتا جس میں وہ مخصوص ہوتے ،خواہ وہ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نص ہوتی یا کوئی ایسی فضیلت ہوتی جس سے وہ اپنے ساتھیوں میں فائق ہوتے اور جس کی وجہ سے وہ ان سب میں ممتاز ومنفر دہوتے ،تو کیاعلی پر واجب نہیں تھا کہ وہ یہ ہے کہ: "اپ لوگو! مجھ پر بیظلم کب تک؟ میرے حق کا بیہ إخفاء کب تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص کا بیا نکار کب تک؟ اور کب تک؟ میری اس فضیلت سے انکار کیا جائے گا جوان سب معاصرین تک میری اس فضیلت سے انکار کیا جائے گا جوان سب معاصرین سے فائق ہے؟" جب علی نے یہیں کیا نہیں معلوم ہوسکتا کہ کیوں نہیں کیا، نہیں معلوم ہوسکتا کہ کیوں نہیں کیا، نہیں معلوم ہوسکتا کہ کیوں نہیں کیا، تو کیا بی ہاشم میں ایک بھی وین دار موجود نہ تھے، جن کی تعظیم و کرتا؟ کیاان کے بچاعباس رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے، جن کی تعظیم و تو قیر پرتمام عالم منفق تھا، یہاں تک کہ حضرت عرش نے نماز استھاء کے موقع پرسب لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ کے موقع پرسب لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ کے موقع پرسب لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ کے موقع پرسب لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ کے موقع پرسب لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ

بنایا تھا؟ کیا ان کے لڑکوں میں بھی کوئی موجود نہ تھا؟ کیا حضرت علی کے بھائی عقیل نہ تھے؟ کیا ان کے بھائی جعفر کے بیٹوں میں سے کوئی بھی نہ تھا؟ جب بنی ہاشم میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جواللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور قول حق کہنے میں مداہنت نہ کرتا، تو کیا تمام اہل اسلام یعنی مہاجرین وانصار اور ان کے علاوہ دیگر حضرات میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو بیہ کہتا کہ اے گروہ مسلمین! ..... یعلی بین نص کی وجہ ہے جن کا حق واجب ہے ..... اوّل سے آخر تک تمام اُمت کا، برقہ سے مرحد خراسان تک اور جزیرہ سے انتہائے یمن تک جبکہ انہیں خبر بہنچ جاتی ،سب کا اس کے ساتھ طلم پر اور اس کوحق سے محروم کرنے پر متفق ہوجانا اور ان موجود نہ ہوجانا اور ان موجود نہ ہوجانا اور ان کے موجانا در آنحالیہ ایسی چیز بھی وہاں کوئی موجود نہ ہوجس سے لوگ ہوجانا، در آنحالیہ ایسی چیز بھی وہاں کوئی موجود نہ ہوجس سے لوگ ہوجانا، در آنحالیہ ایسی چیز بھی وہاں کوئی موجود نہ ہوجس سے لوگ رفتے ہوں ، ایک بحیب اَمرِ عال اور ناممکن ہے۔'

حافظ ابنِ حزم کی ان تصریحات سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام گا اِجماع ان کے نزدیک ججت ِقطعیہ ہے اوراس کا خلاف محال ومتنع ہے۔

جہاں تک حافظ ابن حزم ہے اس نظریے کا تعلق ہے کہ اِجماع صحابہ نص کے بغیر نہیں ہوتا، اس تا کارہ کے خیال میں ابن حزم اور دیگر اہل علم کے درمیان صرف تعبیر کی شدت اور نرمی کا فرق ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ 'سند اِجماع'' کے تمام اہل علم قائل ہیں۔ ہاں! میمکن ہے کہ وہ سند بھی بعد والوں سے فنی رہ جائے، چنانچہ علامہ آمدی ''الاحکام فی اُصول الاحکام'' میں لکھتے ہیں:

"المسألة السابعة عشرة: اتفق الكل أن الأمة لا تجتمع على الحكم الا عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعها خلافا لطائفة شاذة، فانهم قالوا بجواز انعقاد الاجماع عن توفيق لا توقيف بأن يوفقهم الله تعالى

لاختيار الصواب من غير مستند. "

(الاحکام فی اصول الاحکام خی اص ۳:۱ ص ۳:۳) ترجمه... "مسئله نمبر که الله علم اس پرمتفق بین که اجماع اُمت کسی ایسے ماخذ وسند پر بی منعقد ہوسکتا ہے جو اِجماع کو واجب کردے، ایک گروہ اس کے خلاف بیا کہتا ہے کہ اِنعقاد اِجماع صرف تو فیق کے ذریعے بھی جائز ہے، تو قیفاً (یعنی ماخذ وسند پرمطلع ہونا) ضروری نہیں، اور تو فیق سے ان کی مراد بیہ ہے کہ بلاسند بی اللہ تعالی ان کو "صحیح" کو اِختیار کرنے کی تو فیق عطا کردے۔"

خلفائ راشدين كاإجماع:

اگر کسی مسئے پر چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ متفق ہوں تو اہلِ علم کے خود کی وہ بھی اِجماع واجب الا تباع ہے، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ گلصتے ہیں:

"وفی السنن عنه صلی اللہ علیه وسلم أنه قال:
اقتدوا بالَّذين من بعدی أبی بكر وعمر، ولهاذا كان أحد
قولی العلماء وهو احدی الروایتین عن أحمد أن قولهما
اذا اتفقاح ججة لا یہ وز العدول عنها، وهاذا أظهر
القولین كما أن الأظهر أن اتفاق الخلفاء الأربعة أيضًا

حجة لا يجوز خلافها، لأمر النبى صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم." (منهاج النه ج:٣ ص:١٦٢) باتباع سنتهم." ترجمه: "سنن مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كافرمان موجود ہے كه: "ميرے بعد ابو بكر وغمر كى إقتدا كرنا" لهذا علمائے موجود ہے كه: "ميرے بعد ابو بكر وغمر كى إقتدا كرنا" لهذا علمائے موجود ہے كه: "ميرے بعد ابو بكر وغمر كى إقتدا كرنا" لهذا علمائے موجود ہے كه: "ميرے بعد ابو بكر وغمر كى ا

اُمت کا ایک قول میہ ہے اور یہی إمام احمرؓ ہے بھی ایک روایت ہے کہ جب ان دونوں حضرات کا کسی بات میں اتفاق ہوجا تا ہے تو وہ ججت

قرار پاتا ہے،اس سے عدول جائز نہیں۔اور بیابی بین قول ہے جیسا کہ یہ بین قول کہ جب ان جاروں خلفاء کا کسی معاملے میں انفاق ہوجائے تو وہ ججت قرار پاتا ہے اس کے خلاف کرنا جائز نہیں، کیونکہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی سنت کے اِتباع کا حکم دیا گیا ہے۔''

## خلفائے راشدینؓ کے فیصلے بھی اِ جماع ہیں:

إجماع كى ايك صورت بيه به كه خلفائ راشدينٌ ميں سے كوئى خليفه راشد كوئى فيصله صا در فرمائے اور صحابہ كرامٌ اس كو بلائكير قبول كرليس، يہاں تك كه اكناف وأطراف عالم ميں وہ فيصله نا فذہ وجائے، إمام الهندشاہ ولى الله محدث وہلوگ لكھتے ہيں:

" وین شنیده باش این ایماع که بر زبان علمائے دین شنیده باش این نیست که جمه مجتهدین لایشذ فرو درعصر واحد برمسئله اتفاق کنند، زیرا که این صورتی ست غیر واقع بل غیر ممکن عادی، بلکه معنی اجماع حکم خلیفه است بچیزی بعدمشاورهٔ ذو بالرای یا بغیر آن، ونفاذ آن حکم تا آنکه شائع شده درعالم ممکن گشت،قال النبسی صلی الله علیه وسلم: علیکم بسنتی و سنة الحلفاء الراشدین من بعدی و الحدیث، الله علیکم بسنتی و سنة الحلفاء الراشدین من بعدی (ازالة الخفاص ۲۲۰)

ترجمہ:.. 'إجماع كالفظ جوآپ نے علمائے دِين سے سنا ہوگا، اس كے بيم علی ہرگز نہيں ہيں كہ ايك زمانے كے تمام مجہدين كسى مسئلے پراس طرح متفق ہوجا كيں كہ كوئى ايك فرد بھى اختلاف نه كرے، كيونكہ بيصورت تو غيروا قع بلكہ عادةً ناممكن ہے۔ بلكہ إجماع كا مطلب كسى مسئلے ميں خليفہ راشد كا ايسا حكم كرنا ہے۔ خواہ اہلِ مشورہ سے مشاورت كركے ہو يا بلامشورہ كے۔ جس كو وہ نافذ

کردے، نفاذِ حکم کے بعد وہ مشہور ہوجائے اور دُنیا میں اس پڑمل درآ مدہونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ:تم لوگ میری سنت کو اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑلو (اور اس کی پیروی میں ثابت قدم رہو)۔''

حضرت عمر رضى الله عنه كالوگوں كو بيس تراوت كو پرجمع كرنااور حضرت عثمان رضى الله عنه كا جمعه كى أذ انِ اوّل مقرّر كرنا ، اسى إجماع كى مثاليس ہيں ۔ شيخ الاسلام حافظ ابنِ تيميةً لكھتے ہيں :

"وما فعله عثمان من النداء الأوّل اتفق عليه الناس بعده أهل المذاهب الأربعة وغيرهم كما اتفقوا على على ما سنّه أيضًا عمر من جمع الناس في رمضان على امام واحد."

ترجمہ:...'' حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے (جمعہ کی) اُذانِ اوّل مقرّر کی تو تمام لوگ اس پرمتفق ہوگئے،اس کے بعد بھی چاروں نداہب کے فقہاءاوران کے علاوہ دیگر اہلِ علم اس پرمتفق رہے، یہ بالکل ایساہی اتفاق ہے جبیبا کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ کے رمضان میں تراوح باجماعت مقرّر کرنے پرسب میں پایا گیا۔''

یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلفائے راشدین کا ہیں تر اوت کے پر

عمل رہا۔

الف:... "عن السائب بن ين ين قال: كان القيام على عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة، قال ابن عبدالبر: هذا محمول على أن الثلاث للوتر." (عمدة القارى ج: ١١١ ص: ١١٧) ترجمه:... "حضرت سائب بن يزيد سے روايت ہے كه حضرت عمر رضى الله عنه كے عهد ميں (تراوی ميں) تيكس ركعات

پڑھی جاتی تھیں، ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ: ان میں تین رکعات وترکی شارکی گئی ہیں۔''

ب:... "عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرءون بالمئين وكانوا يتوكئون على عصيهم فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه من شدة القيام." (سنن برئيمي حيد من شدة القيام."

ترجمہ:.. '' حضرت سائب بن پزیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہیں رکعات تراوت کی میں پڑھتے تھے اور دومئین کی قراءت کرتے تھے۔اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں قیام طویل ہونے کے باعث لوگ اپنی لاٹھیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے۔''

نحن أبى عبدالرحمان السلمى عن على رضى
 الله عنه أنه دعا القراء فى رمضان فأمر منهم رجلا يصلى
 بالنّاس عشرين ركعة وكان على يوتر بهم."

(سنن كبري بيهق ج:٢ ص:٢٩٦)

ترجمہ:...''ابوعبدالرحمٰن سلمی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے قراء حضرات کو رمضان میں طلب کیا اور ان میں سے ایک شخص کو حکم فرمایا کہ لوگوں کو ہیں رکعات تراوت کی بڑھایا کرے ،اور حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف وتر بڑھایا کرتے تھے۔''

ر :... "عن عمرو بن قيس عن أبى الحسناء أن عليًّا أمر رجلا يصلى بهم فى رمضان عشرين ركعة. "

(مصنف ابن الى شيه ت: ٢ ص:٣٩٣)

ترجمہ:...''عمرو بن قیس ابی الحسن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کورمضان میں لوگوں کو ہیں تراوی کے پیڑھانے پر مامور کیا تھا۔''

ه .... "عن شتير بن شكل وكان من أصحاب على رضى الله عنه أنه كان يؤمهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث."

(سنن كبرى ج:۲ ص:۴۹۱، قيام الليل ص: ۹۱، طبع جديدص: ۱۵۷) ترجمه:... دهتر بن شكل سے، جو كه حضرت على رضى الله عنه كے شاگردول ميں سے ہيں، مروى ہے كه وہ ماهِ رمضان ميں لوگوں كو بيس ركعات تراوح اور تين ركعت وتر ميں إمامت كے فرائض انجام دیتے تھے۔''

خلفائے راشدین کے فیصلوں کے برحق ہونے کا قرآنی ثبوت:

حضرت شاہ صاحب نے مندرجہ بالاعبارت میں حضراتِ خلفائے راشدین رضی الدیمنیم کے فیصلوں کو اِجماع فرمایا ہے، جبکہ صحابہ کرام نے ان کو بلائکیر قبول کرلیا ہو، اور وہ عالم میں ممکن اور راسخ ہوگئے ہوں، ان فیصلوں کے صحیح اور برحق ہونے پر حضرت شاہ صاحب نے حدیثِ نبوی: "علیہ کم بسنتی وسنة المحلفاء الراشدین" سے اِستدلال فرمایا ہے، جبیا کہ ان سے پہلے حافظ ابن تیمیہ نے خلفائے راشدین کے اِجماع پراسی حدیث نبوی کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے، حدیث نبوی کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے، حدیث نبوی کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے، حدیث نبوی کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے، حیانے بیسورۃ النورکی آیت اِستخلاف میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں:

"وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسُتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْاَرُضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِهِمُ وَلَيُسَكِّنَنَّ لَهُمُ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمُ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمُ مِّنُ ' ہے یہ خوفی ہے اُمنا، یَعُبُدُو نَنِی لَا یُشُو کُونَ بِی شَیْنًا، وَمَن کَفَر بَعُدَ ذَلِکَ فَاُولَئِکَ هُمُ الْفَسِقُونَ." (النور:۵۵) کَفَر بَعُدَ ذَلِکَ فَاُولَئِکَ هُمُ الْفَسِقُونَ." (النور:۵۵) ترجمہ:...' وعدہ کرلیا اللہ نے ان لوگوں سے جوتم میں ایمان لائے اور کئے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ بعد کو حاکم کردے گا ان کو ملک میں، جیبا حاکم کیا تھا ان کے اگلوں کو، اور جمادے گا ان کو ملک میں، جیبا حاکم کیا تھا ان کے اگلوں کو، اور جمادے گا ان کو کر ہے گئے دین ان کا جو پہند کردیا ان کے واسطے، اور دے گا ان کوان کے ڈر کے بدلے میں امن، میری بندگی کریں گے، شریک نہ کریں گے میراکسی کو، اور جوناشکری کرے گا اس کے پیچھے، شریک نہ کریں گے میراکسی کو، اور جوناشکری کرے گا اس کے پیچھے، سووبی لوگ ہیں نافر مان۔"

اس آیت شریفہ سے جہاں حضراتِ خلفائے اُر بعدرضی اللّٰءعنہم کا خلیفہ موعود ہونا ثابت ہوتا ہے، وہاں بی بھی ثابت ہوتا ہے کہ خلفائے اُر بعدرضی اللّٰہ عنہم کے زمانے میں جو اَحکام نافذ ہوئے وہ حق تعالیٰ شانۂ کا پہندیدہ دِین تھا۔

نيزحق تعالى شانهٔ سورة الحج ميں فرماتے ہيں:

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِانَّهُمُ ظُلِمُوا، وَانَّ اللهَ عَلَى نَصُرِهِمُ لِعَيْرِ حَقِّ إِلَّآ اللهُ عَلَى لَعُرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ بِعَيْرِ حَقِّ إِلَّآ اللهُ وَلَو لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ، وَلَو لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ، وَلَو لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَلهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إِنَّ اللهَ لَقُويَ عَزِيرٌ. اللهِ كَثِيرًا، وَلَيَنُصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إِنَّ اللهَ لَقَوِي عَزِيرٌ. اللهِ كَثِيرًا، وَلَيَنُصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إِنَّ اللهَ لَقَوِي عَزِيرٌ. اللهِ كَثِيرُا، وَلَيَنُهُمُ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ اللهَ كَثِيرُ اللهُ مَعْرُولُ وَلَهُ وَا عَنِ اللهَ مُنْكُو، وَ لِللهِ عَاقِبَةُ وَا مَنْ اللهُ مُنْكُو، وَ لِللهِ عَاقِبَةُ وَامَرُوا بِالْمُنْكُو، وَ لِللهِ عَاقِبَةُ اللهُ مُورُولِ وَنَهَ وَا عَنِ اللهُ مُنْكُو، وَ لِللهِ عَاقِبَةُ اللهُ مُؤْدِ. " (الْحَامِلُونَ وَاللهُ مَالِي اللهُ مُورِدِ") اللهُ مُورُولِ وَنَهَ وَا عَنِ اللهُ مُنْكُو، وَ لِللهِ عَاقِبَةُ اللهُ مُؤْدِ. " (الْحَامِ الصَّلُودُ.")

ترجمہ:... '' موا ان لوگوں کوجن سے کا فرلڑتے ہیں ، اس واسطے کہان پرظلم ہوااوراللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے ، وہ لوگ جن کونکالا ان کے گھروں سے اور دعویٰ پچھ نہیں سوائے اس کے کہوہ کہتے ہیں ہمارا رَبّ اللہ ہے، اوراگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک دُوسرے سے تو ڈھائے جاتے تکیے اور مدر سے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت، اور اللہ مقرر مدد کرے گا اس کی جو مدد کرے گا اس کی ، بے شک اللہ زبر دست ہے زور والا ۔ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کوقد رت دیں ملک میں تو قائم رکھیں نماز، اور دیں زکو قاور حکم کریں بھلے کام کا، اور منع کریں بُرائی سے اور اللہ اور دیں زکو قاور حکم کریں بھلے کام کا، اور منع کریں بُرائی سے اور اللہ کے اِختیار میں ہے آخر ہر کام کا۔''

اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر ان مظلوم مہاجرین کو، جن کی صفات اُوپر بیان کی گئی ہیں، ہم تمکین فی الارض عطا فرما ئیں تو وہ اُرکانِ اسلام کو قائم کریں گے، اُمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔اس ہے معلوم ہوا کہ حضراتِ خلفائے راشدین رضی اللّٰع نہم کے زمانے میں ان حضرات کی مساعی جمیلہ ہے جو پچھ ظہور پذیر ہواوہ ہے اِ قامتِ دین، اُمر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔

صحابه كرامٌ واجب الانتباع بين:

ا جماع کے مباحث سے فارغ ہونے کے بعداً بیں پھرآپ کی عبارت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ،آنجناب نے ای بحث میں پیفر مایا ہے:

''إحترام صحابة سے، إنتاع صحابة مطلقاً نه کسی عالم نے ثابت کیا ہے، اور نه عقل وقل اس کا ساتھ دیتے ہیں۔''

اس نا کارہ کے نز دیک آپ کی بیرعبارت صحیح نہیں، کیونکہ اس میں تین دعوے ہیں،اور نتیوں غلط ہیں۔لہذا میں اس کوتین مباحث میں تقسیم کرتا ہوں:

يهلى بحث:... إنتاع صحابةٌ مين اللَّهِ لم كامسلك \_

دُ وسری بحث:... اِنتاعِ صحابةٌ كا واجب ہونا دلائلِ نقليه ہے۔

تیسری بحث:... اِتباعِ صحابة کا ضروری ہونادلیلِ عقل ہے۔ بہلی بحث: اِتباعِ صحابة واجب ہے، اہلِ علم کا مسلک:

صحابہ کرام کے بعد کا ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جس میں کتاب وسنت کی نص صرح سنت اور اجہاع کے بعد کا ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جس میں کتاب وسنت کی نص صرح غیر منسوخ موجود نہ ہو،اوراس پر اجہاع بھی نہ ہو،اس میں اگر بعض صحابہ کرام کا قول منقول ہوتواس کی دوصور تیں ہیں:ایک بید کہ اس قول کے خلاف کسی صحابی کا قول منقول نہیں، دوم بیہ کہ اس کے خلاف کسی صحابی کا قول منقول نہیں ہوں گی:

کہ اس کے خلاف بھی بعض صحابی کا قول منقول ہے۔ پہلی صورت کی پھر دوصور تیں ہوں گی:

ایک بید کہ صحابی کا وہ قول صحابی کے دور میں مشہور ہوگیا ہو، دوم بید کہ اس دور میں اس کوشہرت نہ ہوئی ہو۔ گویا ہیک کا قبل تین صور تیں ہوئیں، ذیل میں متیوں کا حکم الگ الگ لکھتا ہوں۔

ایجماع سکوتی:

پہلی صورت کہ صحابی کا وہ قول صحابہ "کے دور میں مشہور دمعروف ہوگیا تھا،اس کے باوجود کسی صحابی سے اس کے خلاف منقول نہیں۔ جمہور اہلِ علم کے نزدیک بیصورت "اجماعِ سکوتی" کہلاتی ہے،لہذا اس صحابی کا قول اس مسئلے میں جمت ہوگا جس کے خلاف کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ جافظ ابنِ قیم رحمہ اللہ "اعلام الموقعین" میں لکھتے ہیں:

"وان لم يخالف الصحابى صحابيًا آخر فأما أن يشتهر قوله فى الصحابة أو لا يشتهر، فان اشتهر فالذى عليه جماهير الطوائف من الفقهاء انه اجماع وحجة، وقالت طائفة منهم: هو حجة وليس باجماع، وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون اجماعًا ولا حجة."

(اعلام الموقعین ج: م ص:۱۲۰) ترجمہ:...''اور اگر کسی صحابی (کے قول) سے دُوسرے صحابی نے اختلاف نہیں کیا (تواس کی دوصور تیں ہیں) یا تواس صحابی کا قول صحابہ کرام میں مشہور ہوگیا یا مشہور نہیں ہوا، اور اگر وہ مشہور ہوگیا تو جمہور فقہاء کے نزدیک وہ اِجماع کے حکم میں ہوگا اور وہ حجت ہوگا۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ ججت تو ہے مگر اِجماع نہیں کہلائے گا، اور مشکلمین کے ایک مختصر طبقے اور بعض فقہاء کے نزدیک نہ وہ اِجماع ہوگا نہ ججت یہ ایک مختصر طبقے اور بعض فقہاء کے نزدیک نہ وہ اِجماع ہوگا نہ ججت یہ ایک مختصر طبقے اور بعض فقہاء کے نزدیک نہ وہ اِجماع ہوگا نہ ججت یہ ا

إمام حافظ الدين ابوالبركات عبدالله بن احمد سفى '' كشف الاسرار شرح المنار'' ميں لكھتے ہيں:

"فأما اذا نقل عن الصحابى قول ولم يظهر عن غيره خلاف ذلك فان درجته درجة الاجماع اذا كانت الحادثة مما لا يحتمل الخفاء عليهم وتشتهر عادة."

ترجمہ:.. ''ایک صحابی ہے ایک قول منقول ہوا اور اس کےخلاف کسی (اور صحابی) کا قول سامنے ہیں آیا تو اس کا درجہ تھم میں اِجماع کا ہے، بشرطیکہ معاملہ ایسا ہو کہ ان حضرات سے مخفی ہونے کا اِحمال نہ ہو، اور عادۃُ اس کی شہرت ہوجاتی ہو۔''

دُوسری صورت کہ صحابی کا وہ قول صحابہؓ کے دور میں مشہور نہ ہوا ہو، کیکن اس کے خلاف بھی کسی صحابی کا قول منقول نہ ہو، اس کے إجماع ہونے میں تو کلام ہے کیکن اکثر اہلِ علم کے نز دیک صحابی کا بی قول جسبِ شرعیہ ہے، اوراً نمہ اُربعہ: إمام ابو صنیفہؓ، إمام مالکؓ، إمام شافعیؓ اور إمام احمد بن صنبلؓ اس کے قائل ہیں، حافظ ابنِ قیمؓ لکھتے ہیں:

"وان لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟ فاختلف الناس، هل يكون حجّة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأُمّة أنه حجّة، هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن، وذكر عن أبى حنيفة نصًا وهو مذهب مالك وأصحابه وتصرفه فى موطئه دليل عليه، وهو قول اسحاق ابن راهوية وأبى عبيد، وهو منصوص الامام أحمد فى غير موضع منه واختيار جمهور أصحابه، وهو منصوص الشافعى فى القديم والجديد." (اعلام المرقعين ج: ۲۰۱۳)

ترجمہ:... ''اور اگر صحابی کا قول مشہور نہ ہوا، یا اس کا مشہور ہونا معلوم نہ ہوسکا تو اہل علم میں اس کے جت ہونے میں اختلاف ہے، جمہور کا مسلک یہی ہے کہ وہ جمت ہے، جمہور فقہائے اُحناف کا یہی قول ہے، اِمام محمد بن حسن ؓ نے اس کی تصری فقہائے احراف کا یہی قول ہے، اِمام محمد بن حسن ؓ نے اس کی تصری فرمائی ہے اور اِمام ابوحنیفہ ؓ سے یہی مذہب نقل کیا ہے۔اور یہی اِمام مالک ؓ اور ان کے اُصحاب کا قول ہے، مؤطا میں اِمام مالک ؓ کا طرز مملک ہے۔اور ابی اسحاق بن را ہو یہ ؓ اور ابوعبید ؓ کا مسلک ہے۔اور یہی قول بیشتر موقع پر اِمام احد ؓ سے منصوص ہے مسلک ہے۔اور یہی قول بیشتر موقع پر اِمام احد ؓ سے منصوص ہے جس کو ان کے اُصحاب نے اِختیار کیا ہے۔اور اِمام شافعیؓ کے قدیم وجد یدقول میں بھی یہی منصوص ہے ( کہ صحابی کا قول مذکورہ صورت میں جت ہے)۔'

إجماع مركب

تیسری صورت کہ صحابہ کے اقوال کسی مسئلے میں مختلف ہوں ، وہاں اُئمہ مجتهدین اُ اپنے اپنے اِجتہاد کے مطابق ان اقوال میں سے کسی قول کو ترجیج دیتے ہیں۔ تاہم اس پر جمہوراً نمہ کا اتفاق ہے کہ ایسے مختلف فیہ مسائل میں صحابہ کے اقوال سے خروج جائز نہیں ، مثلاً کسی مسئلے میں صحابہ کے دوقول ہوں ، اس مسئلے میں ان دونوں اقوال کوچھوڑ کر تیسرا قول إختياركرنا جائز نہيں۔اور به فقهاء كى إصطلاح ميں'' إجماعِ مركب'' كہلا تا ہے۔ علامه فی '' شرح المنار'' میں لکھتے ہیں:

"وكذا اذا اختلفوا في شيء فان الحق في أقوالهم لا يعدوهم على ما يجيء في باب الاجماع ان شاء الله تعالى." (كشف النارج:٢ ص:١٠٢)

ترجمہ:.. "اور ایسے ہی اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال مختلف ہوں تو بہر حال حق انہی کے اقوال میں موجود ہے اور صحابہ کے اقوال سے عدول جائز نہیں، جیسا کہ إجماع کے باب میں إن شاء اللہ تعالیٰ مذکور ہوگا۔ "

اور" نورالانوار" شرح المناريين ہے:

"وان خالف كان ذلك بمنزلة خلاف المجتهدين فللمقلد أن يعمل بأيهما شاء ولا يتعدى الى الشق الثالث لأنه صار باطلًا بالاجماع المركب من هذين الخلافين على بطلان القول الثالث هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام."

(تورالاتوار ج:٢ ص:١٠٢)

ترجمہ:.. "اوراگر (کسی مسئلے میں قول) صحابی ہے کسی صحابی نے اختلاف مجہدین کے صحابی نے اختلاف مجہدین کے اختلاف کی مانندہے، پس مقلد کو جائزہے کہ کسی ایک بھی قول پڑمل پیرا ہوجائے اور صحابہ کے اقوال سے تجاوز کر کے تیسراراستہ اختیار نہ کرے، کیونکہ صحابہ کے دواقوال سے "اِجماع مرکب" وجود میں کرے، کیونکہ صحابہ کے دواقوال سے "اِجماع مرکب" وجود میں آگیا، لہذا ان دونوں سے ہٹ کرایک تیسرا راستہ اِختیار کرنا باطل کھہرا، اس مقام کوغور سے مجھنا ضروری ہے۔"

اس تفصیل ہے معلوم ہوا ہوگا کہ صحابہ کرامؓ کے اقوال ججت ِشرعیہ ہیں ،اورجمہور

سلف خصوصاً ائمه اُربعه (إمام ابوحنيفة ، إمام ما لك ، إمام شافعی اور إمام احمد بن حنبل ) مسائلِ شرعيه ميں صحابه کرام کے اقوال کو جحت سمجھتے ہیں ، اوران سے خروج کو جائز نہیں سمجھتے ۔
دورِ حاضر کے محقق شیخ محمد ابوز ہرہ نے '' اُصول الفقہ'' میں اس موضوع پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے ، مناسب ہوگا کہ یہاں ان کی عبارت کا ایک اقتباس پیش کردیا جائے ، وہ لکھتے ہیں :

"هذا وأن المأثور من الأئمة الأربعة أنهم كانوا يتبعون أقوال الصحابة ولا يخرجون عنها، فأبو حنيفة يقول: ان لم أجد في كتاب الله تعالى وسُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت، وادع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم الى قول غيرهم.

ولقد قاله الشافعي في الرسالة برواية الربيع، وهي من كتابه الجديد: لقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحد (أي الصحابة) مرة ويتركونه أخرى، ويتفرقون في بعض ما أخذ منهم، قال: (أي مناظره) فالى أي شيء صرت من هذا؟ قلت: اتباع قول واحدهم اذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا اجماعًا ولا شيئًا في معناه يحكم.

ويقول في الأم برواية الربيع أيضًا وهو كتابه المجديد: ان لم يكن في الكتاب والسُّنة صرنا الى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو واحد منهم، ثم كان قول أبى بكر أو عمر أو عثمان اذا صرنا فيه الى التقليد أحب خلينا، وذلك اذا لم نجد

دلالة في الاختلاف تبدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسُّنّة، لنتبع القول الذي معه الدلالة.

وان هذا يدل على أنه يأخذ بالكتاب والسنة، ثم ما يجمع عليه الصحابة، وما يختلفون فيه يقدم من أقوالهم أقواها اتصالا بالكتاب والسنة، فان لم يستبن له أقواها اتصالا بهما اتبع ما عمل به الأئمة الراشدون رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، لأن قول الأئمة مشهورة وتكون أقوالهم ممحصة عادة.

وكذلك الامام مالك رضى الله عنه، فان المؤطا كثير من أحكامه يعتمد على فتاوى الصحابة، ومثله الامام أحمد.

ومع أنه روى عن أولئك الأئمة تلك الأقوال الصريحة، فقد وجد من الكتاب الأصوليين بعد ذلك من ادعى أن الشافعى رضى الله عنه فى مذهبه الحديد كان لا يأخذ بقول الصحابى، وقد نقلنا لك من الرسالة والأمّ برواية الربيع لابن سليمان الذى نقل مذهبه الجديد ما يفيد بالنّصّ القاطع انه كان يأخذ بأقوال الصحابة اذا اجتمعوا، واذا اختلفوا اختار من أقوالهم ما يكون أقرب الى الكتاب والسّنة.

وكذلك ادعى بعض الحنفية، أن أبا حنيفة رضى الله عنه كان لا يأخذ بقول الصحابى الا اذا كان لا يمكن أن يعرف الا بالنقل، وبذلك يؤخذ بقوله على أنه سنة لا على أنه اجتهاد، أما ما يكون من اجتهاد الصحابى فانه لا يؤخذ به، والحق عن أبى حنيفة هو ما نقلنا من أقواله لا من تخريج أحد."

(أصول الفقه ص:٢٠٦،٢٠٥)

ترجمہ ... ''ائمہ اُربعہ سے یہی طریقہ منقول ہے کہ وہ صحابہ کرامؓ کے اقوال سے ہیں مرتے تھے اوران کے اقوال سے ہیں نکلتے تھے۔ چنانچہ إمام ابوحنیفہ قرماتے ہیں کہ ''جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے سی مسئلے کی تصریح نہیں ملتی تو صحابہؓ کے اقوال میں سے اپنی صوابد ید پر کسی ایک قول کو اِختیار کر لیتا ہوں ، ان کے قول کو چھوڑ کر کسی و وسرے کے قول کو اِختیار کر لیتا ہوں ، ان کے قول کو چھوڑ کر کسی و وسرے کے قول کو اِختیار نہیں کرتا۔''

اور إمام شافعی سے "الرسالہ" میں رہی گی روایت سے یہ قول موجود ہے، اور بہی ان کا قول جدید ہے کہ: "ہم نے اہل علم کا یہ طرزِ عمل و یکھا کہ وہ ایک جگدا یک صحابی کے قول کو اِختیار کرتے ہیں تو دوسرے مقام پر اس کے قول کو ترک کردیتے ہیں، اس طرح اُخذِ اُقوال میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ (تو ان سے مناظرہ کرنے والے نے ان سے ) سوال کیا کہ: پھر آپ نے کون ساراستہ اِختیار کیا ہے؟ فرمایا: ان میں سے کسی ایک کے قول کا اِخباع کرتا ہوں، اور یہ جبی ہوتا ہے کہ کتاب وسنت اور اِجماع یا اس کے ہم معنی ہوتا ہے کہ کتاب وسنت اور اِجماع یا اس کے ہم معنی "اِجماع سکوتی"، میں مسئلے کاحل نہیں یا تا۔"

اور کتاب الاُمِّ میں رہی گئی ہی روایت سے منقول ہے اور یہ ہیں ان کی کتاب جدید ہے کہ: ''اگر کوئی مسئلہ کتاب وسنت میں نہیں ملتا تو ہم تمام صحابہ کرام یا گئی ایک صحابی کے اقوال پر نگاہ ڈالتے ہیں، پھراگر ابو بکر ممر یا عثمان کا قول موجود ہوتا ہے تو ای کی تقلید ہمیں محبوب ہوتی ہے۔''

اس سے ثابت ہوا کہ إمام شافعی کتاب وسنت سے
استدلال کرتے تھے، پھر إجماع صحابہ ہے، پھر صحابہ کے اقوال میں
اختلاف کی صورت میں اس قول کو إختيار کر لیتے جوقر آن وسنت کے
ساتھ اِتصال میں قوی تر ہوتا۔ اور اگر کتاب وسنت کے ساتھ
اِتصال میں کسی قول کا قوی ہونا ان پر ظاہر نہ ہوتا تو خلفائے راشدین گے
کمل کو مدار بناتے ،اس لئے کہ خلفاء کا قول عموماً مشہور ہوجا تا ہے،
نیز ان کے اقوال عادہ مضبوط وقوی شار ہوتے ہیں۔

اوریہی مسلک اِمام مالک گاہے، چنانچے موّطا میں انہوں نے بیشتر اَحکام میں صحابہ کرامؓ کے فتاویٰ پر ہی اِعتماد کیا ہے۔اوریہی کیفیت اِمام احمد کی ہے۔

اب ذراغور کیجئے کہ ان اُئمہ کرام سے تو اس طرح کے صرح اقوال منقول ہوں، مگراس کے برخلاف اُصولیین کا إمام شافع گ کے مذہبِ جدید کے بارے میں یہ دعویٰ مذکور ہے کہ وہ قولِ صحابی کو جمت نہیں مانے ۔اور ہم آپ کے سامنے ''الرسالہ''اور''الاُم '' سے ان کے مذہبِ جدید کے ناقل رہنچ بن سلیمان کی روایت سے ان کا قولِ جدید تل کے خواس بات کی قطعی دلیل ہے کہ إمام شافع گی، صحابہ کرام کے کوال میں عدم اختلاف کی صورت میں مطلقاً اور إختلاف کی صورت میں مطلقاً اور اِختلاف کی صورت میں مطلقاً کرتے اور جحت میں مطلقاً کرتے اور جحت میں اُقرب الی الکتاب والسنة قول کو اِختیار کرتے اور جحت میں اُقرب الی الکتاب والسنة قول کو اِختیار کرتے اور جحت میں اُقرب الی الکتاب والسنة قول کو اِختیار کرتے اور جحت میں اُقرب الی الکتاب والسنة قول کو اِختیار کرتے اور جحت میں اُقرب الی الکتاب والسنة قول کو اِختیار کرتے اور جحت میں اُقرب الی الکتاب والسنة قول کو اِختیار کرتے اور جحت میں ہو تھے۔

اسی طرح بعض اُحناف کا بیہ دعویٰ ہے کہ اِمام ابوحنبفہ صحابی کے قول کواس وفت نہیں لیتے تھے جب تک کہ وہ مسکلہ ایسانہ ہو جو صرف نقل ہی ہے معلوم ہوسکتا ہو، اِجتہاد سے نہیں۔ اور اس کو بحثیت سنت کے اِختیار کرتے ہیں، اِجتہادی قول کے طور پرنہیں۔

کیونکہ صحابی کے اِجتہاد کووہ جمت قرار نہ دیتے تھے۔ اور حق بات وہی ہے جوہم نے اِمام ابوحنیفہ کے اقوال سے نقل کی ہے، بعد والوں کی تخ تج سے نہیں۔''

ایک شکایت:

گزشته سطور میں اہل علم کا مسلک واضح طور پرسامنے آچکا ہے، اس بحث کوختم
کرتے ہوئے بینا کارہ آنجناب سے بیشکایت کرنے میں حق بجانب ہے کہ آنجناب نے
اہل علم کے رائج مسلک کونظراً نداز کرتے ہوئے، اس مسئلے میں ابن حزم م کے قول کونقل
کرنے پر اِکتفا کیا، اور چونکہ بیقول آنجناب کے مسلکی ذوق سے اُقرب تھا، اس لئے
ساتھ کے ساتھ آپ نے اپنا فیصلہ بھی سنادیا کہ:

" حق وہی ہے جو اِبنِ حزمؓ نے کہا، یعنی اِجتہا دات ِ صحابہ ؓ کو قرآن وحدیث کی طرف پلٹا یا جائے گا، موافق کی اِ تباع اور مخالف کی رَدِّ کی جائے گی۔ ہاں! نقل ِ روایت میں ان کا ثقہ ہونا علمائے اہلِ سنت کے نزدیک مُسلَّم ہے، یہ وہ نظریہ ہے کہ آپ (یعنی یہ ناکارہ) اس کی تردید کی شاید ہی جرائت کر سکیں۔"

اوّل تو آپ کو یہ بحث چھیٹرنی بی نہیں چاہئے تھی، کیونکہ میری گفتگوتقلیہ صابی کے مسئلے سے متعلق تھی بی نہیں، میری گفتگوتواس میں تھی کہ حضرات صحابہ کرام صراطِ متنقیم پر قائم سے اور یہ مضمون میں نے ... جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں ... قر آنِ کریم اوراً حادیث طیبہ کی روشیٰ میں لکھا تھا۔ میں نہیں سمجھا کہ اصل مسئلے سے ہٹ کر آپ نے ایک غیر متعلق بحث کیوں چھیٹردی؟ علاوہ ازیں اگر آپ نے یہ بحث چھیٹری بی تھی تو اہلِ علم کے سیح مسلک کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کرنی چاہئے تھی۔ لیکن آپ نے تنہا ابن حزم کم کا قول نقل کر کے اس پر خقانیت کی مہر بھی شبت کر دی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ابن حزم کم کی عبارت میں : ''قدوم سطنون ویصیبون''، ''ان آباب کو قد أحطا''، ''کذب عمر فی تأویل تأوله " اور یہ خطنون ویصیبون''، ''ان آباب کو قد أحطا''، ''کذب عمر فی تأویل تأوله " اور

"خطأ ابا السنابل" جیئے قیل الفاظ آگئے تھے، اور ان سے آنجناب کے ' ذوق قدرِ صحابہ' کی تسکین ہوتی تھی۔ اس لئے آپ نے اصل مجٹ کوچھوڑ کر گفتگو کی ہم اللہ اپنے ذوق کی تسکین سے کرنا ضروری سمجھا، اور غریب ابن حزم کے کندھے پرخواہ مخواہ بندوق رکھ دی تاکہ آپ کا قاری بیہ سمجھے کہ آپ اپنی طرف سے پھھ ہیں فرمار ہے، بلکہ جو پچھ کہ رہے ہیں ابن حزم کے حوالے سے کہ درہے ہیں۔

ابن حزم م ك نظرية تقليد صحابي يرتنقيد:

حالانکہ اگر آپ نے حق وانصاف کی روشیٰ میں دونکتوں پرغور کیا ہوتا تو آپ کو صاف نظر آتا کہ اُئمہ اُربعۃ اور جما ہیرِسلف ؒ کے مقابلے میں ابنِ حزم ؒ کا نظریہ لاکقِ پذیرا کی نہیں اورعقل ودانش کے بازار میں اس کی قیمت دوکوڑی بھی نہیں۔

پہلا نکتہ ... تمام عقلاء اس پر متفق ہیں کہ کسی عالم سے شاذ و نادر کسی مسئلے میں بھول چوک کا ہوجانا، اس کے علم فضل میں قادح نہیں، اور نہاس کے اِتباع سے مانع ہے۔
کون نہیں جانتا کہ حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام، جو بالا تفاق معصوم ہیں، اَحیاناً بھول چوک سے خلاف اَولیٰ کا صدوران سے بھی ممکن ہے۔ (تاہم ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو الی خطا پر بھی قائم نہیں رہنے دیا جاتا، بلکہ وحی اِلی فوراً انہیں اس پر متنبہ کردیتی ہے، اوران کی خطا کا، فی الفور تدارک کردیا جاتا ہے)۔ قرآنِ کریم میں حضرت داؤداور حضرت سلیمان کی خطا کا، فی الفور تدارک کردیا جاتا ہے)۔ قرآنِ کریم میں حضرت داؤداور حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہا الصلوق والسلام کے فیصلوں کا ذِکر کرتے ہوئے جو "فَفَقَہ مُنہ اُللہ سُلَیْمنَ "فر مایا گیا ہے، اوراس کے ساتھ "وَ مُحَلَّلًا اَتَیْنَا مُحَکِّمًا وَعِلْمًا" کا ارشاد آنجنا ہے کی نظر سے اور اس کے ساتھ "وَ مُحَلِّلًا اَتَیْنَا مُحَکِّمًا وَعِلْمًا" کا ارشاد آنجنا ہی نظر سے اور جس نہیں ہوگا۔

"وقال الامام البخارى (ج: ٢ ص: ١١٠١): باب متى يستوجب الرجل القضاء، وقال الحسن: أخذ الله على الحكام ان لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنًا قليلًا ثم قرأ: "وَدَاوُدَ وَسُلَيُمْنَ إِذُ يَحُكُمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكُمُ الْفَوْمِ وَكُنَّا الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكُمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا الْحُكُمُ الْحُكُمُ الْحُكُمُ الْحُكُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(بخاری ج:۲ ص:۲۲۰۱، مسلم ج:۲ ص:۷۲) رجمه:... إمام بخاري (ج:٢ ص:١٠١١) فرماتے ہيں: باب اس بارے میں کہ کوئی مخص عہدہ قضا کا کب مستحق ہوتا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکام کواس بات کا یابند کیا ہے کہ وہ (فیصلوں میں )خواہش نفس کے تابع نہیں ہوں گے،لوگوں سے خوفز دہ نہیں ہوں گے، اور اس کی آیات کوئمن قلیل کے بدلے فروخت نہیں کریں گے، اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی: (ترجمه)''اورداؤداورسلیمان کوجب لگے فیصلہ کرنے کھیتی کا جھگڑا، جب روند کئیں اس کورات میں ایک قوم کی بکریاں، اور سامنے تھا ہمارےان کا فیصلہ، پھر سجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو،اور دونوں کو دِيا تَهَا بَمْ نِي حَكُمُ اور سَمِحُهُ (الانبياء:٤٨،٥٨) تويبال الله تعالى نے سليمان عليه السلام كى تعريف تو فرمائي مگر دا ؤدعليه السلام كو ملامت نہیں کی ،اوراگراللہ تعالیٰ ان دونوں کے معاملے میں مذکورہ بات نہ فرماتا تو یقینا تمام قاضی ہلاکت کے مقام پرنظر آتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک کی تعریف اس کے علم پر فر مائی اور دُوسرے کواس کے إجتهاد يرمعذورقرار ديا-''

اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كابيار شادِكرا مي بهي جناب كي پيش نظر جوگا: "انسما أنه بشسر وانه يأتينسي الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضى له، فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها."

(بخاری ج:۲ ص:۱۰۹۲، مسلم ج:۲ ص:۲۵)

ترجمہ:... "میں بھی ایک انسان ہی ہوں، میرے پاس
لوگ مقدمات لے کرآتے ہیں، ہوسکتا ہے کہ ان میں سے ایک
فریق دُوسرے سے چرب زبان ہو، میں اس کوسچاسمجھ کر فیصلہ اس
کے حق میں کردیتا ہوں، تو غور سے سنو! کہ اس طرح جس کو میں نے
کسی دُوسرے کا حق دِلا دیا تو یا در کھو! یہ آگ کا ایک مکڑا ہے، اب
عاہے تو اس کو لے لے اور جا ہے چھوڑ دے۔"

"وعند أبى داؤد (ج:٢ ص:٢٠): انسى الما أقضى بينكم برأى فيما لم ينزل على فيه."

ترجمه ... "اورابوداؤد (ج.۲ ص: ۱۴۷) میں بیالفاظ مذکور بیں: جب کسی معاملے میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی تو تمہارے درمیان فیصلہ اپنی رائے ہے ہی کرتا ہوں۔" اور بیارشادِ نبوی بھی آپ کے علم میں ہوگا:

"اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، واذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر."

(بخاری ج:۲ ص:۱۰۹۲، مسلم ج:۲ ص:۲۷) ترجمه:... بب حاکم نے اپنے إجتهاد سے فیصله کیا اور دُرست فیصله کیا تواس کے لئے دواً جربیں،اورا گراس نے فیصلہ تواپنے اِجتهاد سے کیا مگراس میں غلطی ہوگئ تواس کے لئے ایک اجر ہے۔'' نیز متعدد مواقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا"لا اُددی'' فرمانا،اور چند مواقع پر "أخبرنی به جبریل انفًا" فرمانا بھی جناب کومعلوم ہوگا۔الغرض! کی مسئلے میں کسی عالم کا "لا أدری" کہنا، یا جواب میں چوک جانا اہلِ عقل کے نزدیک اس کے علم وفضل کے منافی نہیں، نہاس کے علم وفہم سے یکسر اعتماداً ٹھ جانے کی دلیل ہے۔اس لئے ابن جزم گایہ کہنا کہ ایسے لوگوں کی ابتاع کیسے کی جائے جن سے ایک آ دھ مواقع پر خطا کا صدور ہوا ،محض مشاغبہ ہے۔ مجھے آنجناب جیسے کی عاقل سے توقع نہیں تھی کہ وہ ابن جزم کے اس مغالطے کو مشاغبہ ہے۔ مجھے آنجناب جیسے کسی عاقل سے توقع نہیں تھی کہ وہ ابن جزم کے اس مغالطے کو کے اُڑے گا اور صحابہ کرام گائے خلاف اسے اینے دلائل کی فہرست میں ٹائک لے گا…!

دُ وسرا نکتہ ... بیاَ مربھی کسی عاقل ہے پوشیدہ نہیں کہ ایک طالبِ علم اپنے زمانة طالب علمی میں بسااوقات بہت ہے امتحانی پر چوں میں چوک جاتا ہے، اور ممتحن اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، تا آئکہ بیرطالبِعلم اپنے تعلیمی مراحل طے کرلیتا ہے اور اپنے نصاب کے اعلیٰ ترین امتحانات میں کامیاب ہوجا تا ہے، اور بطورِ مثال ایران وعراق سے ''سندِ إجتها دُ' حاصل كرليتا ہے، اور علم وفضل كى بنا پراسے'' آیت اللہ العظمٰیٰ' کے خطاب كا مستحق قرار دیا جاتا ہے،اب اگر کوئی شخص ان'' آیت اللہ'' صاحب کی زمانۂ طالب علمی کی غلطیوں کا حوالہ دے کرلوگوں کو بیہ باور کراتا پھرے کہ اس شخص کاعلم وفہم لائق اعتماد نہیں، دیکھو!اس نے فلاں فلاں موقعوں پر غلطیاں کی تھیں،اوراس کےاسا تذہ نے اس کی فلاں فلال غلطيول كى نشاندې كى تقى ،اوراس پر "قىد أخيطاً" كافتوى صادركيا تھا، پس بيصاحب جوُ' آیت الله'' بنے پھرتے ہیں، جب ان کے ماہراسا تذہ ان پر ''قد أخطأ'' کافتویٰ صادر کر چکے ہیں تو ان کے علم وفہم کا کیا اعتبار؟ ان کی اِتباع و اِقتد اکس طرح جائز ہوسکتی ہے؟ اورعلمی مسائل میں ان کا قول اور ان کی رائے کس طرح لائقِ اعتماد قرار دی جاسکتی ہے؟ وغیرہ وغیرہ ۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کا بیر رو پیگنڈا ہر عاقل کے نز دیک ایک اُحقانہ طر زِعمل کہلائے گا،اس لئے کہاہل عقل کے نز دیک زمانۂ طالب علمی کی بھول چوک اورغلطیوں کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہاس کے فارغ انتحصیل ہونے پراس کے ناموراسا تذہ نے اسے جوسندِ فضیلت عطافر مائی اوراس کوجوخطابات دیئے ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔

ٹھیک ای طرح جاننا جا ہے کہ صحابہ کرامؓ مدرستہ نبوی کے طالبِ علم تھے،

مُعلّمِ انسانیت صلی الله علیہ وسلم کوان کی تعلیم و تربیت اور إصلاح و تدریب پرمن جانب الله مامور فرمایا گیا تھا، زمانه طالب علمی میں ان حضرات سے امتحانی پر چوں میں یہ بھول چوک بھی ہوتی رہی ہوگی، ان کے اُستاذِ مقدس ومحتر مسیّد المرسلین صلی الله علیہ وسلم نے ان کی اِصلاح و تربیت بھی فرمائی ہوگی، اور ان کی خطا و ک اور لغز شوں کی نشاندہ ی بھی فرمائی ہوگی، لیکن یہ سب ان کی طالب علمی کے واقعات ہیں، مگر مدر سیّن بقت کے یہ با کمال طالب علمی جب فارغ استحصیل ہوکر نکلے تو '' خیرائمت'' کا تاج ان کے سر پرسجایا گیا،'' رضی الله عنهم'' کا تمنی ان کوعطا کیا گیا،'' اُخر جت للناس'' کی مسندِ اِرشاد ان کے لئے آراستہ کی گئی، اور مدر سیّن بوت کے مرشد و مر بی اور معلم کے منصب مدرستہ نبوت کے ان با کمال شاگر دول کو پوری اِنسانیت کے مرشد و مر بی اور معلم کے منصب پرفائز کیا گیا، یہ حضرات محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے شاگر دِرشید اور تمام و نیا کے اُستاذ اور مُعلم تھے۔ ان حفرات کو نبوت کے دار العلوم کی طرف سے جو سندِ فضیلت عطاکی گئی، اس کے ایک دونمونے بیش کرتا ہوں:

"عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: كنا جلوسًا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال: انى لا أدرى ما قدر بقائى فيكم، فاقتدوا بالَّذَين من بعدى، وأشار الى أبى بكر وعمر، واهتدوا بهدى عمّار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه."

(اخرجالتر ندی، جامع الاصول ج.۸ ص.۵۲ کرجہ التر ندی، جامع الاصول ج.۸ ص.۵۲ کرجہ سے ترجمہ نین کمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے معلوم نہیں کہ اب میں کتنا عرصہ تم لوگوں میں رہوں گا، تو میرے بعد تم دوصا حبوں کی میں کتنا عرصہ تم لوگوں میں رہوں گا، تو میرے بعد تم دوصا حبوں کی جاباع کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ فر مایا۔ اور عمار کی راہ سے ہدایت یانا، اور جو پچھ عبداللہ طرف اشارہ فر مایا۔ اور عمار کی راہ سے ہدایت یانا، اور جو پچھ عبداللہ

ابن مسعود (میری طرف سے) بیان کریں اس کی تصدیق کرنا۔"

عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالله ين من بعدى من أصحابى: أبى بكر وعمر، واهتدوا بهدى عمّار، من أصحابى: أبى مسعود. "(رواه الترندى، مُثَلُوة ص: ۵۷۸) رحم تن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بان ترجمه: ... "حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بان

ربعہ بین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد میرے بعد میرے ابعد میرے ابعد میرے اور کی افتدا کرنا، میرے اصحاب میں سے دوصاحبوں بعنی ابو بکر اور عمر کی اِقتدا کرنا، عمار کی راہ سے ہدایت پانا،اورابنِ مسعود کے طریقے کوتھا ہے رکھنا۔"

"عن عبدالله بن عسرو بن العاص رضى الله عنه ما، ذكر عنده عبدالله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة: من عبدالله، وسالم، ومعاذ، وأبى بن كعب. وفي رواية: استقر ءوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، فبدأ به، وسالم مولى أبى حذيفة ومعاذ، وأبى."

(جامع الاصول ج.۸ ص. ١٩٥)

ترجمہ:.. "خضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنما سے مردی ہے، ایک مرتبدان کے سامنے عبداللہ بن مسعود گا تذکرہ ہوا تو کہنے گے: میں تو ہمیشہ ہے ان کومجبوب رکھتا ہوں، میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ: قرآنِ کریم کو چار حضرات سے حاصل کرو، اور وہ عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ بن جبل اور اُئی بن کعب ہیں۔

اورایک روایت کےالفاظ یوں ہیں کہ: قرآن پڑھنا جار

ے کیھو: ابنِ مسعود ہے، انہی کے نام ہے آپ نے اِبتدا فرمائی،
ابوحذیفہ کے غلام سالم ہے، اور معاذ ہے اور اُبی ہے۔'
اب ان کی اس بھیل اور سندِ فضیلت کے بعدا گرکوئی شخص ان کی زمانۂ طالب علمی
کی بھول چوک کا حوالہ دے کر ان کی اِ تباع ہے اِنسانیت کو برگشۃ کرنا چاہتا ہے تو اہلِ عقل
کے نزد کی اس کا طرزِ عمل یا تو اس کی حد ہے بڑھی ہوئی عقلیت کا مظہر ہے، یا اس کے بغض
وعناد کا آئینہ دار۔ بہر حال مدرسۂ نبوت کے باکمال فضلاء کے بارے میں اس کی بیرائے اہلِ عقل کے نزد کیک لائق اِلتھا تنہیں۔

حافظ ابن حزم ہم بہت بڑے آ دمی ہیں، علم وفضل کی بلند چوٹی پر فائز ہیں، اور یہ
ناکارہ ان کے سامنے طفلِ کمتب اور کودکِ نادان کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ۔ لیکن حافظ ابن
حزم ہے اپنے علم وفضل کے باوصف ہ جہاں اکا براُ مت سے الگ راستہ اِختیار کرتے
ہیں، وہاں اکثر و بیشتر، اپنی بڑھی ہوئی عقلیت و ذہانت کی بنا پر، ٹھوکر کھاتے ہیں۔ زیرِ بحث
مسلے میں ان کا ٹھوکر کھا نا بھی ان کے شذو ذکی نحوست ہے، اس لئے ان کے اِستدلال کا تیر
ٹھیک نشانے پر نہیں لگ سکا۔ اور اس ناکارہ نے اپنی نادانی و کم عقلی اور بے ملمی و بیچ میرزی
کے باوجود اس مسلے میں ابن حزم کی چوک پر جومتنہ کیا، اس کی مثال وہی ہے جو ہزرگوں
نے فرمایا ہے:

گاہ باشد کہ کودکِ نادال بغلط بر ہدف زند تیرے

حضرت ابوبكررضي الله عنه كي خطا كا واقعه:

نامناسب نہ ہوگا اگریہاں اس واقعے کی وضاحت کردی جائے جس کے بارے میں ابن حزم ہے کہا ہے کہ: "ان أبا بكر قد أخطأ فی تفسیر فسرہ" بیوا قعد بخاری و صحیح مسلم میں درج ذیل الفاظ میں مروی ہے:

"ان رجـ كلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال: يا رسول الله! اني أرى الليلة في المنام ظلّة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سببا واصلامن السماء الى الأرض فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل من بعدك فعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل فانقطع به ثم وصل له فعلا. قال أبوبكر: يا رسول الله! بأبي وأمي أنت والله لتدعني فلأعبر نها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبرها! قال أبوبكر: أما الظلّة فظلة الاسلام وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء الى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به، فأخبرني يا رسول الله! بأبي أنت وأمي! أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا، قال: فوالله يا رسول الله! لتحدثني ما الذي أخطأت، قال: لا تقسم!" (صحیح بخاری ج:۲ ص:۱۰۴۳، صحیحمسلم ج:۲ ص:۲۲۳) ترجمہ:..''(حضرت ابن عمالؓ کا بیان ہے کہ) ایک تشخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ: ہارسول اللہ! میں نے رات کوخواب میں دیکھا کہ ایک سائیان ہے جس سے تھی اور شہد شیک رہاہے ، اور لوگ اپنے ہاتھوں سے اس

کو لے رہے ہیں، کوئی کم اور کوئی زیادہ۔ اور میں نے ایک رسی آ سان سے زمین تک ملی ہوئی دیکھی اور میں نے آپ کو دیکھا کہ اس کو پکڑ کر اُوپر چڑھ گئے، پھر آپ کے بعد ایک اور شخص اس کو پکڑ کر چڑھا، پھر کی بعد ایک اور شخص اس کو پکڑ کر چڑھا، پھر اس کے بعد ایک اور شخص اس کو پکڑ کر چڑھا، پھر اس کے بعد ایک اور شخص اس کو پکڑ کر چڑھا، پھر اس کے بعد ایک اور پھر گئی اور پھر گئی اور وہ رسی ٹوٹ گئی ، اور پھر جڑگئی اور وہ بھی چڑھ گیا۔

ابوبکڑنے یہ من کرعرض کیا: یارسول اللہ! میرے ماں باپ
آپ پر فدا ہوں! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس خواب کی تعبیر
دُوں۔ استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا بیان کرو! انہوں
نے کہا: وہ سائبان تو اسلام ہے، اور اس میں سے جو گھی اور شہد ٹیکتا
ہے وہ قر آن اور اس کی حلاوت ہے، اور اس کے اُٹھانے والے
قر آن کے کم زیادہ حاصل کرنے والے ہیں، اور جورتی آسان سے
زمین تک ملی ہوئی ہے وہ ق ہے، جواللہ تعالی نے آپ پر ناز ل فرمایا
ہے، اس کو تھا ہے رکھنے سے اللہ تعالی آپ کواو پر چڑھائے گا، اور پھر
آپ کے بعدا کی شخص اس کو پکڑے گا اور وہ بھی اُوپر چڑھ جائے گا، پھر
ایک اور شخص اس کو پکڑے گا اور وہ بھی اُوپر چڑھ جائے گا، پھر
ایک اور شخص اس کو پکڑے گا تو وہ رَسی ٹوٹ جائے گا، پھر
ایک اور وہ بھی اُوپر چڑھ جائے گا، پھر

یا رسول الله! آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں، فرمایئے کہ میں نے ٹھیک تعبیر دی یا غلط؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کچھٹھیک دی، کچھ غلط! حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ کو خدا کی قتم ہے جو میں نے غلط کہا ہے وہ مجھے بتادیں۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جشم نے دو۔" اس واقع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا خطا ہوئی تھی؟
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوداس کی تصریح نہیں فر مائی ، اور شارعین حدیث نے اس
سلسلے میں متعدد اِحمالات کھے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ فرماتے ہیں کہ اس
خواب میں خلفائے راشدین کی خلافت ِحقہ کی طرف جو اِشارہ تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ
نے اس کی تعیین نہیں فر مائی۔ یہ تھی وہ خطا جس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔
چنانچہ شاہ صاحب کھتے ہیں:

" توله الحسطات بعضًا علماء دروجه خطاسختها گفته اند الیکن آنچه بذین این فقیر مقرر شده آنست که مراد از خطا ترک تسمیه این خلفاء است بوجهی از استعاره بلفظ خطاتعبیر کرده شده ست."

(ازالة الخفاج: اص: ٢٨)

ترجمہ:... ''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ''اخسطات بعضا'' کی علماء نے کئی ایک وجوہ بیان کی ہیں، مگراس فقیر کے نزدیک صرف یہی خطااس میں ہوئی کہ خلفاء کے نام ذکر نہیں کئے ،اس کو بطور استعارہ خطاسے تعبیر فرمادیا۔''

اوّل توبیدواقعہ \_ جیسا کہآپ دیکھرہ ہیں \_ ایک خواب کی تعبیرے متعلق تھا، پھر حضرت ابو بھرصد ایق رضی اللہ عنہ کا اُسائے خلفاء کو ذِکر نہ کرنا تا دّباً مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکتا ہے، اس کے باوجود حافظ ابن حزام کی نازک مزاجی کی داد و بیجئے کہ وہ اس واقعے ہے یہ اِستدلال فرمارہ ہیں کہ سی صحابی کی تقلید رّوانہیں ۔ ذرا اِنصاف کی وہ وہ اس واقعے ہے یہ اِستدلال فرمارہ ہیں کہ سی صحابی کی تقلید رّوانہیں ۔ ذرا اِنصاف کی جیجئے کہ اگر کسی عالم ہے کسی خواب کی تعبیر میں پچھ بھول چوک ہوجائے تو کیا اہل عقل کے نزدیک بیاس اُمرکی دلیل ہے کہ بیا عالم شریعت نے کسی مسئلے میں بھی لائق اعتا ذہیں رہا؟ نزدیک بیاس اُمرکی دلیل ہے کہ بیا عالم شریعت نے کسی مسئلے میں بھی لائق اعتا ذہیں رہا؟ کو کے لُک وَلَا قُوْقَ اِلَّا بِاللَّهِ...!

## حضرت عمر رضى الله عنه كى تأويل كاواقعه:

حافظ ابنِ حِن مُّ نے ''و کہذب عہمر فی تأویل تأولہ فی الھجرۃ'' کے مہیب الفاظ سے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی حقیقت بھی سن کیجئے:

یہ واقعہ جے بخاری وصحیح مسلم میں ہے،خلاصہ اس کا بیہ ہے کہ مہا جرین جبشہ، حضرت جعفر اوران کے رُفقاء کی حبشہ سے واپسی فتح خیبر کے موقع پر ہوئی تھی ،انہی مہا جرین میں حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہ ابھی تھیں۔ایک دن حضرت اساء ،اُم المؤمنین حضرت مضرت مرضی اللہ عنہ کی صاحب زادی ) سے ملنے ان کے گھر آئی ہوئی تھیں ،اتنے میں حضرت عمرضی اللہ عنہ بھی اپنی صاحب زادی کے گھر آئے ، پوچھا: یہ کون خاتون ہیں؟ میں حضرت عمرضی اللہ عنہ بھی اپنی صاحب زادی کے گھر آئے ، پوچھا: یہ کون خاتون ہیں؟ بتایا گیا کہ: اساء بنت عمیس ہیں ،حضرت عمر شنے ان سے مزاحاً فرمایا:

"سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم."

ترجمہ:...''ہم ہجرت میں تم پرسبقت لے گئے ،اس کئے

آنحضرت ملی الله علیہ وسلم سے ہماراتعلق تم لوگوں سے زیادہ ہے۔'

اس پرحضرت اُساءٌ بگڑ گئیں اور کہا کہ: ہرگز نہیں! تم لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ تمہارے بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، ناواقفوں کو تعلیم فرماتے تھے،
اور ہم وُور دراز کی پرائی سرز مین میں تھے،اور بیسب پچھاللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے تھا۔اور بخدا! میں کھانانہیں کھاؤں گی، نہ پانی پیئوں گی یہاں تک کہ تمہاری اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ نہ کرلوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تفریک بات ذکر کی ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"ليس بأحق بى منكم وله والأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان." (بخارى ج:٢ ص:٣٠٣)

ترجمه:...''ان کا تعلق مجھ ہے تم لوگوں کی نسبت زیادہ نہیں، کیونکہ ان لوگوں کو ایک ہجرت نصیب ہوئی اور اے اہلِ سفینہ! تم لوگوں کو دو ہجرتیں نصیب ہوئیں۔''

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیار شاد کہ'' ہمیں ہجرت میں سبقت نصیب ہوئی ،اس
لئے ہماراتعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے' از راہِ مزاح تھا، آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اس خاتون نے شکایت فرمائی تو ان کی دِلجوئی کے لئے
فرمایا کہ عمر غلط کہتے ہیں، کیونکہ جن حضرات نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ،ان کو
ایک ہجرت کا ثواب ملا ،لیکن تم لوگوں کو دُہری ہجرت کا ثواب ملا کہتم لوگوں نے ایک بار
حبشہ کی طرف ہجرت کی اور دُوسری باروہاں سے مدینہ کی طرف۔اس لحاظ سے تمہیں ان پر
فضیلت حاصل ہے۔

حافظا بن حجرٌ لكھتے ہيں:

"ظاهره تفضيلهم على غيرهم من المهاجرين، للكن لا يلزم منه تفضيلهم على الاطلاق بل من الحيثية المذكورة." (فتح البارى ج: ٢ ص:٣٨٦)

ترجمہ:.. "بظاہراس سے ال کی فضیلت باقی مہاجرین پر معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے ان کی فضیلت ہر لحاظ سے لازم نہیں آتی بلکہ صرف مذکورہ حیثیت سے یہ فضیلت ہے۔ "

حضرت عمررضی اللہ عنہ کا مقصد بیتھا کہ جمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ورفافت کا زیادہ موقع ملاء اس لئے جماراتعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین حبشہ کی دِلجوئی کے لئے فر مایا کہ جہیں دُہری ججرت کا ثواب ملاء اس لئے تمہاراتعلق بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کم نہیں۔ کا ثواب ملاء اس لئے تمہاراتعلق بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کم نہیں۔ لیجئے! اتنی می بات تھی جس کو بھنگل بنا کر پیش کیا گیا، اور اس سے یہ ''کلیہ'' اُخذ

کرلیا گیا کہ کسی مسئلے میں کسی صحابی کے قول کو نہ لیا جائے ،اس عقل و دانش کی دا د کون نہیں وے گا...؟

ابوالسنابل رضى اللّهءنه كاوا قعه:

حافظ ابن حزم نے ابوالسنابل رضی اللہ عنہ کے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سبیعہ بنت حارث، سعد بن خولہ کے نکاح میں تھیں۔ جہۃ الوداع میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جبکہ بیحاملہ تھیں، شوہر کی وفات کے چند دن بعد ان کے یہاں بچے کی ولا دت ہوئی۔ چونکہ وضع حمل سے ان کی عدت پوری ہوگئ تھی اس لئے انہوں نے عقد کا اِرادہ کیا۔ حضرت ابوالسنابل بن بعلک نے ان سے کہا کہ: شاید تم کاح انہوں نے عقد کا اِرادہ کیا۔ حضرت ابوالسنابل بن بعلک نے ان سے کہا کہ: شاید تم کاح از ادہ کررہی ہو؟ جب تک چار مہینے دس دن نہیں گزرجاتے تم عقد نہیں کرسکتیں۔ سبیعہ نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وضع حمل سے تمہاری عدت پوری ہو چکی ہے، تم چا ہوتو عقد کرسکتی ہو۔

(صحیح بخاری ج:۲ ص:۸۰۲، صحیح مسلم ج:۱ ص:۲۸۲)

سورہ بقرہ آیت: ۲۳۳ میں متوفی عنہاالزوج کی عدّت چارمہینے دی دن بیان کی گئی ہے، اور سورۃ الطّلاق آیت: ۲۳ میں حاملہ عور توں کی عدّت وضع حمل ذکر کی گئی ہے۔ مؤخر الذکر آیت میں چونکہ مطلقہ عور توں کا ذکر چل رہا تھا، جبکہ اقبل الذکر آیت متوفی عنہاالزوج کے بارے میں ہے، اس لئے حضرت ابوالسنابل ؓ کے فتویٰ کی بنیاد بیقی کہ انہوں نے اوّل الذکر آیت کو مطلقہ عور توں کے اللہ کر آیت کو مطلقہ عور توں کے ساتھ مخصوص سمجھا۔ لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ سے معلوم ہوا کہ سورۃ الطّلاق ساتھ مخصوص سمجھا۔ لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ سے معلوم ہوا کہ سورۃ الطّلاق ساتھ مخصوص سمجھا۔ لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ سے معلوم ہوا کہ سورۃ الطّلاق کی آیت نام کا ملہ عور توں کو عالم ساتھ مخصوص سے مطلقہ ہوں یا متوفی عنہا الزوج ہوں ، اور سورہ بقرہ کی محولہ بالا آیت غیر حاملہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ ابوالسنابلؓ نے جوفتویٰ دیا تھااس کی قوی بنیا دموجود

تھی،اوراگرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سبیعہ ؓ کے قصے میں چار مہینے دس دن سے قبل حاملہ متوفی عنہاالزوج کی عدّت کے پوراہوجانے کی تصریح نہ ہوتی تو شایدا کثر اہلِ علم وہی فنوی دینے پرمجبورہوتے جوابوالسنابلؓ نے دیا تھا۔

الغرض ابوالسنابل کے قصے میں زیادہ سے زیادہ اِجتہادی خطا ہوئی، جس کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اِصلاح فرمادی۔اورجیسا کہ اُوپر ذکر کر چکا ہوں، مجہدا گر اِجتہاد میں خطا کر بے تواس کو بھی ایک اُجرملتا ہے،اس لئے اس واقعے سے یہ اِستدلال کرنا کہ صحابی کی تقلید سے نہیں، یہ بات حافظ ابن حزم کی عقل میں ہی آسکتی ہے…! حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتوی :

یہاں آنجناب کی توجہ ایک اور نکتے کی طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اُوپر گزرچکا ہے کہ جس حاملہ عورت کا شوہر اِنقال کرجائے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالسنابل کے فتویل کے خلاف اس کے بارے میں یہ فتویل دیا کہ وضع حمل سے اس کی عدت پوری ہوجاتی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتویل کے بعد جمہور علمائے سلف اور انکمہ فتویل نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتویل کے مطابق فتویل دیا، لیکن حضرت علی اسلہ علیہ وسلم کے اس فتویل کے مطابق فتویل دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویل وہی رہا جو ابوالسنابل نے دیا تھا، اور جس کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی تھی۔ حافظ ابن جیور فتح الباری' میں لکھتے ہیں:

"وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: ان الحامل اذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضى عدة الوفاة، وخالف في ذلك علي فقال: تعتد آخر الأجلين، ومعناه أنها ان وضعت قبل مضى أربعة أشهر وعشر تربصت الى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع، وان انقضت المدة قبل الوضع تربصت الى الوضع، أخرجه سعيد بن

منصور وعبد بن حميد عن على بسند صحيح، وبه قال ابن عباس كما في هذه القصة، ويقال انه رجع عنه، ويقويه أن المنقول عن اتباعه وفاق الجماعة في ذلك. " (فتح الباري ج: ٩ ص: ١٢٨)

ترجمہ نیں 'جمہور علیائے سلف اور اُئمہ فتو کی کا قول ہے ہے کہ حاملہ عورت کا شوہر فوت ہوجائے تو وضع حمل کے ساتھ ہی وہ آزاد ہوجائے گی ، اور ای کے ساتھ اس کی عدت پوری ہوجائے گی ۔ حضرت علی کا فتو کی اس کے خلاف ہے ، چنانچہ ان کے نزدیک ایس عورت دونوں مدتوں میں سے بعد والی مدت تک عدت گزار ہے گی ۔ جس کا مطلب ہے ہے کہ اگر اس کو وضع حمل چار ماہ دس دن سے حمل ہوگیا تو وہ چار ماہ دس دن تک عدت گزار ہے گی ۔ جس کا مطلب ہوگیا تو وہ چار ماہ دس دن تک عدت گزار ہے گہا حمل سے پہلے ہوگیا تو وہ چار ماہ دس دوراگر مدت نہ ندکورہ وضع حمل سے پہلے کہ اگر اس کے وہ آزاد نہ ہوگی ، اور اگر مدت نہ ندکورہ وضع حمل سے پہلے ہوگی تو وضع حمل سے انظار کر ہے گی ۔

حضرت علی سے بیفتوی سعید بن منصورا ورعبد بن جمید نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ جبیبا کہ اس واقعے میں مذکور ہے۔ ابنِ عباسؓ کا قول بھی یہی تھا، پھر انہوں نے اس قول سے رُجوع کرلیا اور ان سے اِجماعِ اُمت کے اِتباع کا منقول ہونا اس رُجوع کرلیا ور ان ہے۔''

حافظ ابن حجرٌ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جوفنو کا نقل کیا ہے، شیعہ مذہب کی متند کتابوں میں اس سلسلے کی متعدد متند کتابوں میں اس سلسلے کی متعدد روایات نقل کی ہیں، یہاں دوروایتی نقل کرتا ہوں:

"٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: عدّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين لأنّ عليها أن تحدّ أربعة أشهر وعشرًا وليس عليها في الطّلاق أن تحد."

"۵- على بن ابراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن عباد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلي فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوّجت فقضي أن يخلّي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فان شاء أولياء المرأة أنكحوها وان شاوؤا أمسكوها فان أمسكوها ر قدوا عليه ماله. " (الفروع من الكافي ج: ٢ ص:١١١، مطبوعة تبران) ترجمه:... " ۲ - زراره نے ابوجعفر سے قتل کیا، وہ فرماتے ہں کہ: متوفی عنہا زوجہا کی عدت دونوں مدتوں میں ہے آخر میں یوری ہونے والی ہوگی۔ کیونکہ وہ جار ماہ دس دن تو (بہرحال) سوگ منائے گی ، جبکہ طلاق کی صورت میں اس سوگ کا سوال ہی نہیں۔' ترجمہ:..''۵-محمر بن قیس ابوجعفر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت كالمقدمة يا جس كاشو هروفات يا چكا تھا اور وہ حاملة تھى ،اس کے ہاں جار ماہ دس دن گزرنے سے قبل ہی ولا دت ہوگئ تواس نے ( کسی ہے) نکاح کرلیا۔ مگرآٹ نے حکم فرمایا کہ شوہراس کوایئے سے علیحدہ کردے اور آخری مت پوری ہونے تک اس کو پیغام نکاح نہ بھیج، اس کے بعد اگر عورت کے اولیاء جا ہیں تو اس کا نکاح کردیں، اور روکنا (منع کرنا) چاہیں تو روک لیں۔ البتہ رو کئے (منع کرنے) کی صورت میں اس مرد سے (مہر وغیرہ میں) لیا ہوا مال واپس لوٹادیں۔''

ان روایات کی روشن میں'' تہذیب الاحکام'' اور''من لا یحضرہ الفقیہ'' میں بھی اسی پرفتو کی دیاہے:

"اذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملًا فعدتها أبعد الأجلين، ان انقضت أربعة أشهر وعشرًا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها، وان وضعت حملها قبل انقضاء الأربعة أعشر وعشرًا كان عليها العدّة أربعة أشهر وعشرًا كان عليها العدّة أربعة أشهر وعشرًا."

ترجمہ:.. "اور اگر متونی عنها زوجہا حاملہ ہوتو اس کی عدت دونوں میں سے بعد والی مدّت شار ہوگی، یعنی اگر اس نے چار ماہ دی پورے کر لئے مگر وضعِ حمل نہ ہوا تو اس کی عدّت وضعِ حمل مہوگی، اورا گر چار ماہ دی دن گزرنے شیے بل ہی ولا دت ہوگئ تو بھی اس کو چار ماہ دی دن تک عدت میں ہی رہنا ہوگا۔"

"ا - روی زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: والحبلی المتوفی عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلین، ان وضعت قبل أن تمضی أربعة أشهر وعشرة أیام لم تنقض عدتها حتّی تمضی أربعة أشهر وعشرة أیام، وان مضت لها أربعة أشهر وعشرة أیام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتّی تضع." (من لا یحضره الفقیه ج:۳ ص:۳۲۹) عدتها حتّی تضع." (من لا یحضره الفقیه ج:۳ ص:۳۲۹) ترجمه:... "عامله جمل کا شو برفوت بهوگیا به و، وه دونول میں ترجمه:... "عامله جمل کا شو برفوت بهوگیا به و، وه دونول میں الله بعد والی مدت تک عدّت میں رہے گی۔ اگراس کے بال جار ماه

دس دن ہے قبل ہی ولا دت ہوگئ تواس ہے اس کی عدت پوری نہیں ہوگی ، بلکہ وہ چار ماہ دس دن عدت میں رہے گی۔ اور اگر وضع حمل سے پہلے ہی چار ماہ دس دن پورے ہو گئے تو بھی اس کی عدت اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے۔''

میں میہ عرض کرنا جاہتا ہوں کہ اگر ابوالسنابل اس لئے لائق اعتا دنہیں رہے کہ انہوں نے اپنے إجتهاد سے ایک فتویٰ دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمادی تھی ، تو آنجناب کے نزدیک وہ بزرگ (حضرت علی رضی اللہ عنہ) کیے لائق اعتماد ہیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ صادر ہوجانے کے بعداس کے خلاف فتویٰ ویت ہیں؟ یہ کیسا اندھیر ہے کہ اگر ایک صحابی کے اجتہادی فتوے کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اِصلاح فرمادیں تو وہ صحابی آنجناب کے نزدیک نا قابلِ اعتماد شہرتے ہیں ، اور دُوسر سے صحابی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فتوے کے خلاف فتویٰ صادر فرماتے ہیں ، وہ صحابی آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کے صریح فتوے کے خلاف فتویٰ صادر فرماتے ہیں ، وہ آپ کے نزدیک معصوم عن الخطا قراریاتے ہیں :

بسوخت عقل زجيرت كهاين چه بوالعجبيت

خیر بیرتو ایک شخن گسترانہ بات تھی ، کہنا ہیہ کہ جمہوراً تمیر فتو کی کے خلاف ابنِ حزم کا موقف غلط اور ان کا اِستدلال بے جان ہے۔

دُ وسرى بحث: صحابه كرامٌ واجب الانتباع بين ،اس كِنفتى دلائل:

آ نجناب نے تحریر فرمایا تھا کہ عقلی ولائل اِ تباع صحابہ کے ثبوت کا ساتھ نہیں و سے نقلی دلائل اِ تباع صحابہ کے ثبوت کا ساتھ نہیں دستے نقلی دلائل کی فہرست میں قرآنِ کریم ،احادیثِ نبویہ اورا کابرِاُ مت کے ارشادات آتے ہیں،آ ہے قرآن وسنت اور اِرشادات اکابر کی روشنی میں اس مسئلے کا جائزہ لیں۔ اِ تباع صحابہ قرآن کریم کی نظر میں:

سب سے پہلے قرآن مجید کو لیجئے! قرآنِ کریم کی بہت ی آیات سے تصریحاً و تلویجاً صحابہ کرامؓ کا دُوسرے لوگوں کے لئے واجب الا تباع ہونا ثابت ہوتا ہے۔ان میں ے ایک آیت میں ' إختلاف اُمت اور صراطِ مستقیم' میں نقل کر چکا ہوں ، جس میں صحابہ کرامؓ کے راستے کو ' سبیل المؤمنین' فرما کراس سے اِنحراف کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ چارآ بیتی اُوپر ذِکر کر چکا ہوں ، جن میں ثابت کیا گیا ہے کہ صحابہ صراطِ مستقیم سنائی گئی ہے۔ چارآ بیتی اُوپر ذِکر کر چکا ہوں ، جن میں ثابت کیا گیا ہے کہ صحابہ صراطِ مستقیم ' پر چلنے کا خواہش مند ہو، اسے صحابہ کرامؓ کی پیروی کرنی ہوگی ، اور ان کے راستے پر چلنا ہوگا۔ یہاں مزید چند آیات نقل کرتا ہوں جن میں صحابہ کرامؓ کی اِتباع کا صراحنا یا اِشارۃ حکم فرمایا گیا ہے۔

ىيل تە يېلى آيت:

قوله تعالى: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امِنُوا كَمَا امَنَ النَّاسُ قَالُوا اَنُوْمِنُ كَمَا امَنَ السُّفَهَآءُ، آلا إِنَّهُمُ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنُ لَّا يَعُلَمُونَ" (البَّرَة:١٣)

"وأسند ابن جريو (ج: اص: ۱۲۸) عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والربيع بن أنس وعبدالرحمٰن بن زيد بن السلم، في قوله: "قَالُوا اَنُوْمِنُ كَمَا امَنَ السُّفَهَآءُ" يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول الحافظ ابن كثير في تفسيره (ج: اص: ۵۰) "قَالُوا اَنُوْمِنُ كَمَا امَنَ السُّفَهَآءُ" يعنون – لعنهم الله – أصحاب رسول الله امن الشُّفَهَآءُ" يعنون – لعنهم الله – أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم – رضى الله عنهم – قاله أبو العالية والسدى في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة، وبه يقول ابن أنس وعبدالرحمٰن بن زيد بن أسلم وغيرهم، وأخوج ابن عساكر في تاريخه بسند واه عن ابن عباس في قوله "امِنُوا كَمَا امَنَ النَّاسُ"

قال أبوبكر وعمر وعثمان وعلى كما في الدر (ج: ١ ص: ٣٠٠)."

ترجمه:... "اور جب کہا جاتا ہے ان کو: إیمان لاؤجس طرح ایمان لائے سب لوگ، تو کہتے ہیں: کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بیوتوف۔ جان لو وہی ہیں بیوتوف کیکن جانے نہیں۔"

''ابنِ جربیطبری (ج: اس: ۱۲۸) نے اپنی سند کے ساتھ ابنِ عباس ''ابنِ جربیطبری (ج: اس: ۱۲۸) نے اپنی سند کے ساتھ ابنِ عباس ''ابنِ مسعود اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب باری تعالی: ''انُوْمِنُ کَمَا امَنَ السُّفَهَاءُ'' کی تفییر میں بیقل کیا ہے کہ: ''وہ اس سے اصحابِ محصلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے تھے۔''اور حافظابنِ کثیر (ج: اس: ۵۰) کہتے ہیں کہ: ''انُومِ نُ گَمَا امَنَ الله علیہ وسلم مراد لیتے تھے۔''اور حافظابنِ کثیر (ج: اس: ۵۰) کہتے ہیں کہ: ''انُومِ نُ گَمَا امَنَ الله علیہ وسلم تھے۔ابوالعالیہ اور سدی نے بھی ابنِ عباس '، ابنِ مسعود اور بہت وسلم تھے۔ابوالعالیہ اور سدی نے بھی ابنِ عباس '، ابنِ مسعود اور بہت سے صحابہ ہے بہی تفییر فل کی ہے، اور یہی قول ابنِ انس اور عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم وغیرہ حضرات کا ہے۔ ابنِ عساکر ؓ نے اپنی تاریخ بن زید بن اسلم وغیرہ حضرات کا ہے۔ ابنِ عساکر ؓ نے اپنی تاریخ بن زید بن اسلم وغیرہ حضرات کا ہے۔ ابنِ عساکر ؓ نے اپنی تاریخ بن زید بن اسلم وغیرہ حضرات کا ہے۔ ابنِ عساکر ؓ نے اپنی تاریخ بی بن زید بن اسلم وغیرہ حضرات کا ہے۔ ابنِ عساکر ؓ نے اپنی تاریخ بین اللہ عنہ المن النّائ الله نَ النّائ الله الله کی جینے ابو بکر ،عمر،عثمان اور علی کہ: ''امِنُ اللّٰ الله کُن النّائ اللّٰ الله کُن جینے ابو بکر ،عمر،عثمان اور علی (رضی الله عنہم ایمان لائے )۔''

اس آیت شریفہ میں منافقین کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اوراس کے جواب میں منافقین کا بیمقولہ قل کیا گیا ہے کہ کیا ہم ان بیوقو فوں کی طرح ایمان لائیں؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ بیمنافق خود ہی احمق اور بیوقو فوں کی طرح ایمان لائیں؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ بیمنافق خود ہی احمق اور بیوقو فی کیا چیز ہے؟ بیوقو ف ہیں، مگران کو علم ہی نہیں کہ عقل وخرد کے کہتے ہیں اور حمافت و بیوقو فی کیا چیز ہے؟

اس آیت شریفه سے چنداُ مورمتفاد ہوئے:

اقرل: بسجابہ کرام رضی اللّه عنهم کا اِیمان کامل اور معیاری تھا، جس کے مطابق ایمان لانے کی منافقین کو دعوت دی گئی ، اگران کا اِیمان ناقص یا مشتبہ ہوئا تو منافقین کو بیہ دعوت ہرگز نہ دی جاتی کہ وہ اُصحابِ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم ورضی اللّه عنهم کے جبیبا ایمان لائیں ۔

دوم .... ایمان اور ایمانیات میں صحابہ کرامؓ کی اِتباع واجب ہے، اور وہ تمام لوگ جو اِیمان کے مدعی ہیں ،ان کا فرض ہے کہا ہے ایمان کا صحابہ کرامؓ کے ایمان کی کسوٹی پر اِمتحان کریں۔

سوم :...صحابہ کرامؓ کے حق میں گتا خیاں کرنا ،ان کو اُحمق و بے عقل کہنا اور ان کے بارے میں ناشا ئستہ زبان استعال کرنا منافقوں کا وطیر ہ ہے۔

چہارم .... جو شخص صحابہ گرام گے حق میں زبان درازی کرے حق تعالی شانہ کی جانب سے اس کواسی طرح کا جواب دیا جاتا ہے، جو شخص ان کو اُحمق کیے، وہ عنداللہ خود اُحمق ہے، اور جو شخص ان کو بایمان یا منافق کیے، وہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں خود بے ایمان اور منافق ہے۔ اور منافق ہے۔

اور منافق ہے۔ بیجم :...جولوگ صحابہ کرامؓ پرطعن کرتے ہیں ،ان کی یاوہ گوئی ،ان کی ہے علمی ، حقیقت ناشناسی اور جہلِ مرکب کا نتیجہ ہے۔

دُ وسری آیت:

"قُولُوْ آ الْمَنَّا بِاللهِ وَمَآ اُنُولَ اللهِ وَمَآ اُنُولَ اللهِ اللهِ وَمَآ اُنُولَ اللّهِ اللهِ وَمَآ اُنُولَ اللّهِ اللهِ وَمَآ اُنُولَ اللّهِ اللهِ وَمَآ اُوتِي الْرَاهِيُمَ وِالسّمَاطَ وَمَآ اُوتِي النَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمُ اللّه نُفَرِقُ بَيْنَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَآ اُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمُ اللّه نُفَرِقُ بَيْنَ مُ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَآ اُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمُ اللهُ نُفَرِقُ بَيْنَ المَنُوا بِمِثْلِ مَآ المَنْتُمُ اللهُ وَنَحُن لَهُ مُسلِمُونَ. فَإِنُ المَنُوا بِمِثْلِ مَآ المَنْتُمُ اللهُ فَقَدِ الْهُتَدُوا وَإِن تَوَلَّوا فَائِسَا هُمُ فِي شِقَاقِ اللهِ فَقَدِ الْهُتَدَوُا وَإِنْ تَوَلَّوا فَائِسَمَا هُمُ فِي شِقَاقِ

فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ." (البقرة:١٣٦،١٣١)

ترجمه:... تتم كهه دوكه بهم ايمان لائے الله پراور جوائر البهم پراور إساعيل پراور إسحاق پراور يعقوب پر اور اس كی اولاد پراور جو ملا موی كواور عيسیٰ كواور جو ملا دُوسر ب اور اس كی اولاد پراور جو ملا موی كواور عیسیٰ كواور جو ملا دُوسر ب بیغیبرول كوان كرت كی طرف سے، بهم فرق نهیں كرتے ان سب میں سے ایک میں بھی ،اور بهم اسی پروردگار كے فرمال بردار ہیں۔ سو اگر وہ بھی ایمان لاویں جس طرح تم ایمان لائے تو ہدایت پائی انہوں نے بھی ،اور اگر پھر جاویں تو پھر وہی ہیں ضد پر، سواب كافی انہوں نے بھی ،اور اگر پھر جاویں تو پھر وہی ہیں ضد پر، سواب كافی انہوں نے بیری طرف سے ان كواللہ اور وہی ہے سننے والا جانے والا۔ "

پہلی آیت میں صحابہ کرام گو ایمانیات کے ایک جھے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور دُوسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اہلِ کتاب اگرتم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت کو پالیس گے، ورنہ وہ شقاق و نفاق میں مبتلا رہیں گے، اور اللہ تعالی ان کے شرسے آپ کی کفایت فرمائیں گے۔

اس آیت سے بی جھی ثابت ہوا کہ إیمانیات میں صحابہ کرام رضوان اللّه علیہم الجمعین کا ایمان معیاری ہے اور تمام انسانوں کے لئے ہدایت کوان کے جیسا ایمان لانے کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، لہذا إیمان اور ایمانیات میں بھی صحابہ کرام گی اِ تباع شرطِ مدایت ہے۔

تيسري آيت:

"وَالسَّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْاَنُصارِ وَالَّـذِيُنَ اتَّبَعُوهُمُ بِإِحْسَانِ رَّضِىَ اللهُ عَنُهُمُ وَرَضُوا عَنُهُ وَاعَـدٌ لَهُمُ جَنَّتٍ تَجُرِى تَحْتَهَا الْاَنُهُو خُلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذَٰلِكَ اللَّهُ وُزُ الْعَظِيُمُ. وَمِمَّنُ حَوُلَكُمُ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعُلَمُهُمُ مُنَافِقُونَ وَمِنُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعُلَمُهُمُ مُنَافِقُونَ وَمِنُ اللَّهُ عَلَمُهُمُ مَرَّتَيُنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اللَّي عَذَابِ نَحُنُ نَعُلَمُهُمُ مَرَّتَيُنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اللَّي عَذَابِ نَحُنُ نَعُلَمُهُمُ مَرَّتَيُنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اللَّي عَذَابِ عَظِيمُ مَرَّتَيُنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اللَّي عَذَابِ عَظِيمُ . " (التوبة:١٠١١)

ترجمہ:...'اور جولوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت لرنے والے اور مدوکر نے والے اور جوان کے پیروہوئے نیکی کے ساتھ،اللّدراضی ہواان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے،اور تیار کر رکھے ہیں واسطے ان کے باغ کہ بہتی ہیں ینچان کے نہریں، رہا کریں انہی میں ہمیشہ، یہی ہے بڑی کا میا بی۔اور بعضے تمہارے گروہ کے گنوار منافق ہیں اور بعضے لوگ مدینہ والے، اُڑر ہے ہیں نفاق پر، تو ان کوہم عذاب دیں گے دوبار توان کوہیں جانتا، ہم کووہ معلوم ہیں،ان کوہم عذاب دیں گے دوبار پھروہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔' (ترجمہ: شخ الہند) کی ہروہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔' (ترجمہ: شخ الہند)

اوّل:...حضراتِ مہاجرین وأنصار میں سے جوالسابقون الاوّلون ہیں ان سے غیرمشر وط طور پر جاروعدے فرمائے گئے :

ا:...الله تعالی ان ہے ہمیشہ کے لئے راضی ہوا۔

٢:...وه الله تعالى سے راضي ہوئے۔

m:..ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کرر کھی ہیں۔

سم ....وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

آخر میں فرمایا گیا ہے کہ ان جاروعدوں کا حصول وعظیم الثان کا میا بی ہے کہ اس سے بڑھ کرکسی کا میا بی کا تصوّر ناممکن ہے۔

دوم :...مہاجرین واُنصار کے علاوہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے بھی یہی چار وعدے ہیں،مگراس شرط پر کہ بیلوگ حسن وخو بی اور اِخلاص کے ساتھ مہاجرین و انصار کی پیروی کریں۔اس ہے واضح ہوا کہ بعد کی پوری اُمت پرمہا جرین واُنصار کی اِ تباع بالإحسان لازم ہےاور بیان کی قبولیت عنداللہ کے لئے شرطِ اُعظم ہے۔

سوم:... دُوسری آیت میں مہاجرین واُنصار کوئی طب کر کے فر مایا گیا کہ تمہارے
گردو پیش کے دیہاتوں میں کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جواپنے
نفاق میں پختہ کار ہیں۔حضراتِ مہاجرین واُنصار کو مخاطب کر کے منافقین کی اِطلاع دینااس
اُمر کی دلیل ہے کہ السابقون الا قولون مہاجرین واُنصار میں سے کوئی شخص منافق نہیں تھا۔
الغرض! اس آیت شریفہ میں آنے والی تمام اُمت پر مہاجرین واُنصار کی پیروی
لازم کی گئی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام اُواجب الا تباع ہیں۔

چوهی آیت: چوهی آیت:

"كُنتُمُ خَيُسرَ أُمَّةٍ أُخُسرِ جَتُ لِلنَّاسِ تَامُسُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ"

(آلعمران:۱۱۱)

ترجمہ:...''تم ہو بہتر سب اُمتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں ، حکم کرتے ہوا چھے کا موں کا اور منع کرتے ہو کر نے کا موں سے ، اور اِیمان لاتے ہواللّٰہ پر۔'' (ترجمہ: شُخ الہندٌ)

اس آیت شریفه میں خطاب اوّلاً و بالذات ان صحابہ کرامؓ سے ہے جونز ولِ آیت کے وقت موجود تھے، اور ان کی چارصفات ذکر فر مائی گئی ہیں:

ا:...ان کاسب سے بہتر جماعت ہونا۔

۲:.. بتمام انسانیت کی تعلیم وتربیت اور إصلاح و إرشاد کے لئے ان کابروئے کار

لاباحانا\_

س:...ان كا آمر بالمعروف اورنا بى عن المنكر ہونا۔ سم:...اوران كاقطعى ويقينى مؤمن ہونا۔ چونکہ آیت شریفہ میں صحابہ کرامؓ کو'' خیرِ اُمت'' کا تاج پہنا کر انہیں پوری انسانیت کا مرشدومر بی قرار دیا گیاہے،اس لئے ان کے بعد کے تمام لوگوں پران کے ارشاد کنتمیل واجب ہوگی۔

نیزان حضرات کوآمر بالمعروف اور نابی عن المنکر فرمایا گیا ہے،اس سے ثابت ہوا کہ ان حضرات نے جس چیز کا حکم دیا وہ عنداللہ''معروف'' ہے،اس لئے اس کی تعمیل واجب ہے۔اور جس چیز سے ان حضرات نے منع فرمایا وہ عنداللہ''منکر'' ہے،اس لئے اس سے اِجتناب واجب ہے۔

سرِدست انہی جارآیات پر اِکتفا کرتا ہوں جن میں صحابہ کرام کی اِقتدا و اِتباع پوری اُمت کے لئے واجب کی گئی ہے،اور بیٹا بت کیا گیا ہے کہ بعد کی اُمت کا کوئی عقیدہ و عمل صحابہ کرام کی اِتباع کے بغیر لائق اِعتبار نہیں۔ اِتباع صحابہ اُ اَحادیثِ نبویہ کی روشنی میں:

احادیث شریفه میں بھی صراحناً و اِشارۂ حضراتِ صحابہ کرام کے ارشادات سے تمسک کا حکم فرمایا گیاہے، یہاں چاراً حادیث ذِکر کرتا ہوں: بہلی حدیث: پہلی حدیث:

> "عن على قال: قلت: يا رسول الله! ان نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهى فما تأمرنى؟ قال: شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأى خاصة.

(رواہ السطبرانی فی الأوسط ورجالہ موثقون من أهل الصحيح، مجمع الزوائد ج: اص:۵۱) ترجمہ:... "حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! اگر (آپ کے بعد) ہمیں کوئی ایسا مسئلہ در پیش ہوجائے کہ اس میں اَمرونہی کا کوئی بیان پہلے سے موجود نہ ہو، تو آپ کا ہمارے لئے کیا تھم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: اس وقت فقہاء و عابدین سے مشورہ کرو، اللہ علیہ والے خاص شخص کی رائے پڑمل پیرامت ہونا۔''

اس حدیث سے ایک تو بیمعلوم ہوا کہ صحابہ کرام گا اِجماع جمت ہے، چنانچہ حافظ نورالدین ہینٹی نے اس حدیث کو''باب الاجماع'' کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ وُ وسری بات بیمعلوم ہوئی کہ اِجماع صرف فقہاء و عابدین کا معتبر ہے، غیر فقہاء اور اہل اہواء کے اقوال لائق اِلتفات نہیں۔ تیسری بات بیمعلوم ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی فقہاء و عابدین کے مشورے کے مختاج تھے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطورِ خاص اس کی وصیت فرمائی تھی۔

دُوسري حديث:

"وعن أبى بردة عن أبيه قال: رفع يعنى النبى صلى الله عليه وسلم رأسه الى السماء وكان كثيرًا ممن يرفع رأسه الى السماء فقال: النجوم أمنة للسماء فاذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابى فاذا فهبت أنا أتى أصحابى ما يوعدون، وأصحابى أمنة لأمتى فاذا ذهبت أنا أتى أصحابى أمنى ما يوعدون، وأصحابى أمنة لأمتى فاذا ذهبت أصحابى أتى أمتى ما يوعدون."

(رواه ملم مشكوة ص:۵۵۳)

ترجمہ:.. '' حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
کہتے ہیں کہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سرمبارک آسان کی طرف
اُٹھایا جیسا کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم (اِنظارِ وحی میں) اپنا سر
مبارک آسان کی طرف اُٹھالیا کرتے تھے، پھر فرمایا کہ: ستارے
آسان کے لئے امن وسلامتی کا باعث ہیں، جس وقت بیستارے

جاتے رہیں گے تو آسان کے لئے وہ چیز آجائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔اور میں اپنے صحابہ کے لئے امن وسلامتی ہوں، جب میں اُٹھ جاؤں گا تو صحابہ اس چیز میں مبتلا ہوجا کیں گے جوموعود مقدر ہے۔اور میرے صحابہ میری اُمت کے لئے امن وسلامتی کا باعث ہیں، جب بیدُ نیا ہے اُٹھ جا کیں گے تو میری اُمت پروہ چیز آپڑے گی جوموعود مقدر ہے۔''

"قال في جامع الأصول (ج: ٨ ص: ٥٥٥): (أتى أصحابى ما يوعدون) اشارة الى وقوع الفتن، ومجئ الشر عند ذهاب أهل الخير، فانه لما كان صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كان يبين لهم ما يختلفون فيه، فلما قد جالت الآراء واختلفت فكان الصحابة يسندون الأمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أو فعل أو دلالة حال، فلما فقد الصحابة قل النور وقويت الظلمة."

ترجمہ:... "صاحبِ جامع الاصول (جنہ صنکے میں میں میں میں کہ جامی ما یو عدون " میں فتنوں کے ظہوراور الملی خیر کے اُٹھ جانے کے باعث شریطینے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ کے درمیان موجود تصورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود ان کو جامی کسی اختلاف کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھ کے داہ بتاتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مخالف آ راء سامنے آئیں اور إختلاف رُونما ہوا، البتہ صحابہ کرام کسی مخالف آ راء سامنے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا جسی پیش آ مدہ مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا دلالتِ حال ( تقریر ) سے راہ نمائی حاصل کرتے رہے، اور جب

صحابۃ اُٹھ گئے تو نورِ (علم) مدہم ہو گیااورظلمت توی تر ہوگئی۔'' اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ کی جماعت اُ ہواء و بدعات سے پاکتھی ، اس لئے امت کوعقا کدواعمال میں ان حضرات کے نقشِ قدم کی پیروی لازم ہے۔ تیسری حدیث:

"وعن عمران بن حصين رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرنى، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟ ثم انّ بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن."

(بخاری ج: اص: ۵۱۵، مسلم ج: ۲ ص: ۳۰۰ رخیرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے بہتر لوگ، میرے دور کے ہیں، پھر جوان سے متصل ہوں گے، پھر وہ جوان سے متصل ہوں گے، پھر وہ جوان سے متصل ہوں گے۔ جھے یہ معلوم نہیں کہ آ پ سلی الله علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد دواً دوار کا ذِکر فرمایا یا تین کا؟ - پھر اس کے بعد ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ (خواہ مخواہ) متن کا؟ - پھر اس کے بعد ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ (خواہ مخواہ) فتمیں کھا ئیں گے، حالانکہ ان سے قتم طلب نہ کی جائے گی۔خائن ہوں گے۔ نذریں مانیں گے،گر پوری نہ ہوں گے۔ نذریں مانیں گے،گر پوری نہ کریں گے،امانت دار نہ ہوں گے۔ نذریں مانیں گے،گر پوری نہ کریں گے،ان برموٹایا چڑھا ہوگا۔''

یہ حدیث متواتر ہےاور متعدد صحابہ کرائم سے مروی ہے،ان میں سے چنداً سانے گرامی یہ ہیں:

(بخاری ج:۱ ص:۵۱۵، سلم ج:۲ ص:۹۰۹) ا:..عبدالله بن مسعود (ترندي ج: اص:۵۴، عبدالرزّاق ج:١١ ص:١٥٣، ۲:...عمر بن خطاب مندحيدي ج: اص: ١٩، مجمع الزوائد ص: ١٩) (صحیح مسلم ج:۲ ص:۳۰۹) ٣:...ابوبريه هم:...عائثه (صحیحمسلم ج:۲ ص:۱۳۱۰) (مجمع الزوائدج: ١٠ ص: ١٩) ۵:..بریده اسلمی ۲: . نعمان بن بشير (الفنا) 2:..انس (الضاً) (الضاً) ۸:..سمره بن جندر (مجمع الزوائدج: ١٠ ص: ٢٠) 9:..ابوبرز داسلمي (الضأ) ٠١:...جعد بن مبير ه (ايضاً) اا:..جميله بنت ابي جهل

رضى اللعنهم اجمعين

اس حدیث میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے علی الترتیب تین زمانوں کو 
دخیرالقرون' فرمایا۔معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اُمت کا بہترین حصہ 
حضرات صحابہ کرامؓ تھے۔ بیصدیث گویا قرآنِ کریم کی آیت '' کُنٹُ مُ حَیْسرَ اُمَّةِ '' کی تفییر 
ہے۔ چونکہ صحابہ کرامؓ کی جماعت میں سب سے افضل حضرات خلفائے راشدین رضی الله 
عنہم تھے،اس لئے اس آیت وحدیث کی روشنی میں بیہ کہنا بالکل صحیح ہے کہا نبیائے کرام علیہم 
السلام کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابو بکرصدیق ہیں،ان کے بعد حضرت عمر،ان 
کے بعد حضرت عثمان اور ان کے بعد حضرت علی رضی الله عنہم۔ صحابہ کرامؓ کے دور کو 
دخیرالقرون' قراردینے سے مدعایہ ہے کہ بعد کی اُمت کے لئے وہ مثالی نمونہ ہیں،الہٰذا جو 
مخص صحابہ کرامؓ کی جس قدر پیروی کرے گا،وہ ای قدر موصوف بالخیر ہوگا۔

## چونخی حدیث:

"وعن معاذ بن جبل أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال: كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله. قال: فان لم تجد فى كتاب الله؟ قال: فبسُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فان لم تجد فى سُنة رسول الله؟ قال: فان لم أجتهد رأيى ولا آلو. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله."

(رواہ التومذی وابوداؤد والدارمی، مظلوۃ ص ۱۳۲۳)

ترجمہ ... ' حضرت معاذین جبل رضی الله عنہ سے روایت

ہوجاتو پوچھا کہ: جب مجھے کسی معاطع کا فیصلہ کرنا پڑے تو کس طرح کے بھیجاتو پوچھا کہ: جب مجھے کسی معاطع کا فیصلہ کرنا پڑے تو کس طرح کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا: کتاب الله سے ۔ پھر آپ نے پوچھا کہ: اگراس کاحل کتاب الله میں نہ پاؤ (تو کیا کرو گے)؟ عرض کیا: استورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ۔ آپ نے فرمایا: اگر سنت مستورسول الله میں نہ پاؤ (تو کیا کرو گے)؟ عرض کیا: اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوتا ہی نہیں کروں گا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس نے رسول الله صلی الله کے صلی الله کے قاصد کواس چیز کی تو فیق دی جس نے رسول الله کے قاصد کواس چیز کی تو فیق دی جس نے رسول الله کوخوش کردیا۔ ''

اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ کتابُ اللّٰہ وسنتِ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بعد

صحابہ کرامؓ کے اِجتہادی فیصلے بھی ججت ِشرعیہ ہیں ،اوران پررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مہرِ رضامندی ثبت ہے۔

## حضرت على رضى الله عنه كاارشاد:

"وسيهلك في صنفان: محب مفرط يذهب به الحب الني غير الحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض الني غير الحق، وخير الناس في حالا النمط البغض الني غير الحق، وخير الناس في حالا النمط الأوسط فألزموه، وألزموا السواد الأعظم فان يد الله مع الجماعة، واياكم والفرقة! فان الشاذ من الناس للشيطان، كما أن الشاذ من الغنم للذئب. ألا من دعا الني هذا الشعار فاقتلوه، ولو كان تحت عمامتي هذا."

ترجمہ:... 'جمھے ہے متعلق دوگروہ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے، ایک میری محبت میں حد ہے بڑھ جانے والاگروہ کہ میری محبت ان کو گراہی میں پہنچادے گی، اور دُوسرا گروہ مجھے ہے شدید بغض رکھنے والا کہ ان کو میر ابغض گراہی میں مبتلا کردے گا۔ اور بہترین لوگ وہ جی جو میر ہے متعلق اعتدال کی راہ پر ہیں (کہ نہ مجھ ہے بغض رکھتے ہیں، نہ محبت میں غلق)، لہذاتم اس رَوْش کولازم پکڑواور سوادِ اعظم کے ساتھ منسلک رہو، اللہ کی نصرت یقیناً جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ باہمی اِفتراق سے بچتے رہو، کیونکہ ریوڑ سے ساتھ ہوتی ہے۔ باہمی اِفتراق سے بچتے رہو، کیونکہ ریوڑ سے بچھڑنے والی بکری بھیڑ ہے کی ہی خوراک بنتی ہے، خردار! جو شخص بھی اس (افتراق کی) سمت بلائے اس کونل کرڈالو،خواہ وہ میرے بھی اس (افتراق کی) سمت بلائے اس کونل کرڈالو،خواہ وہ میرے اس علی اس کا میں ہو۔'

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں فتنۂ ابنِ سبااور فتنۂ خوارج کی وجہ سے تین فریق بن گئے تھے:

اوّل:...جوحبِ عِليٌّ ميں غلق کر کے ان کوشیخین ؓ سے افضل اور خلیفہ بلافصل قرار دیتا تھا۔

دوم:...جوبغض علیؓ کی بنا پران کو نہ صرف مقبولانِ اِلٰہی کی فہرست ہے، بلکہ دائر ہُ اسلام ہے ہی خارج قرار دیتا تھا۔

سوم :...جوان کوا فاضل وا کابر صحابیمیں شارکرتا تھا،اورانہیں دابع المحلفاء السرائسدین قرار دیتا تھا۔ یہی مسلمانوں کا سوادِاً عظم تھا جس کولازم پکڑنے کی حضرت السرائسدین قرار دیتا تھا۔ یہی مسلمانوں کا سوادِاً عظم تھا جس کولازم پکڑنے کی حضرت نے تاکید فرمائی، اور اُوّل الذکر دونوں فریقوں کی تفرقہ پبندی ہے مسلمانوں کو بہنے کی تاکید فرمائی۔

اس ارشادِگرامی سے صحابہ وتابعین کا جوحضرت کے زمانے میں سوادِ اُعظم کا مصداق تھے ۔ مصداق تھے ۔ لائقِ اقتدا ہونا واضح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاد:

"وعن ابن مسعود قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمّة، أبرها قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلّها تكلّفًا، اختارهم الله لصحبة نبيّه، ولاقامة دينه، فأعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فانهم كانوا على الهدى من أخلاقهم وسيرهم، فانهم كانوا على الهدى المستقيم."

(رواه رزين، مشكوة ص: ٣٢)

ہے کہ: جس شخص کو کسی کی اِقتدا کرنی ہوتوان حضرات کی اِقتدا کر ہے جو وفات پاچکے ہیں، کیونکہ زندہ شخص فتنے سے مامون نہیں، یہ (لائق اِقتدا حضرات) محمصلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جواس اُمت میں سب سے افضل تھے، ان کے دِل سب سے زیادہ پا کیزہ تھے، ان کا علم سب سے گہرا تھا، اور وہ سب سے ہڑھ کر تکلف سے بچنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کے لئے اور اپنے دِین کو قائم کرنے کے لئے چن لیا تھا، ان کی فضیلت کو پیچانو، اور ان کے نقشِ قدم پر ان کے پیچھے چلو، جہاں کی فضیلت کو پیچانو، اور ان کے نقشِ قدم پر ان کے پیچھے چلو، جہاں کی فضیلت کو پیچانو، اور ان کے فقشِ قدم پر ان کے پیچھے چلو، جہاں اور صراطِ متقیم پر تھے۔''

وزیر بنایا۔اورجس چیز کواہلِ اِیمان ( بالا تفاق )احچھاسمجھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک احچھی ہے،اورجس چیز کواہلِ اِیمان بُرا جانیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک بُری ہے۔''

## حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ كاارشاد:

"قال: كتب رجل اللي عمر بن عبدالعزيز يسأله عن القدر فكتب: أمّا بعد، أو صيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سُنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جوت به سُنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السُّنَّة، فانها لك باذن الله عصمة، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة الا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السُّنَّة انما سنها من قد علم ما في خلافها - ولم يقل ابن كثير من قد علم- من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهم، فانهم على علم وقفوا، أو ببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، بفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم اليه، ولئن قلتم انما. حدث بعدهم ما أحدثه الا من اتبع غير سبيلهم، ورغب بنفسه عنهم، فانهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفى، فما دونهم من مقصر، وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمع عنهم أقوام فغلوا، وأنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم." (ابوداؤد ج:٢ ص:٣٣٣)

ترجمہ:... "ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیر یک خدمت میں خط لکھا، جس میں ان سے مسئلہ تقدیر کے بارے میں سوال کیا تھا، آپ نے حمد وصلوۃ کے بعد تحریر فرمایا:

میںتم کواللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اس کے معاملے میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے کی ،اوراس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی ،اوران بدعات کوترک کرنے کی جن کواہلِ بدعت نے ایجاد کیا ہے، بعداس کے کہ اس مسئلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری ہو چکی ہے، اورلوگوں کواس کی ذمہ داری اُٹھانے سے سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی جان لو کہ لوگوں نے جو بدعت بھی ایجاد کی ہے اس کا حال پیہ ہے کہاس بدعت کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ( آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی سنت کے ذریعے )اس بدعت (کے باطل ہونے ) پر دلیل قائم ہوچکی ہے، یااس کے بطلان کی مثال موجود ہے، کیونکہ جس ذات نے (بعنی اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے) سنت کو جاری کیا ہے اس کوعلم تھا کہ اس سنت کی خلاف ورزی میں کیاغلطی ، کیا لغزش ، کیا حماقت اور کیا ہے جا تکلف ہے؟ لہٰذاتم بھی اپنی ذات کے لئے اس طریق کو پسند کرو جوسلف صالحینٌ نے اپنے لئے پہند کیا، کیونکہ پیرحضرات سیجے علم پرمطلع تھے، اور وہ گہری بصیرت کی بنا پران بدعات سے باز رہے۔ بلاشبہ بیہ حضرات معاملات کی تہہ تک پہنچنے پر زیادہ قدرت رکھتے تھے، اور اس علم و بصیرت کی بنایر جوان کو حاصل تھی اس کے زیادہ مستحق بھی تھے، پس اگر ہدایت کا راستہ وہ ہے جوسلف صالحین کے برخلافتم نے اختیار

کیا ہے تواس کے معنی یہ ہوئے کہتم لوگ مدایت کی طرف ان حضرات ہے .. بعوذ باللہ ... سبقت لے گئے (اور یہ ناممکن اور باطل ہے)،اوراگرتم کہوکہ یہ چیزتو سلف صالحینؓ کے بعد پیدا ہوئی ہے،تو خوب سمجھ لو کہاس چیز کوانہی لوگوں نے ایجاد کیا ہے جوسلف صالحینٌ كراسة عهث كردُ وسر است يرچل يرك ، اورانهول نے سلف صالحینؓ ہے کٹ جانے کو اپنے لئے پسند کیا (اوریہی تمام گمراہیوں کی جڑ ہے)، کیونکہ بیحضرات (خیر و ہدایت کی طرف) سبقت کرنے والے تھے۔انہوں نے زیرِ بحث مسئلے میں اتنا کلام كرديا جوكافى ہے، اور انہوں نے اس كى اتنى تشريح فرمادى جو وافى وشافی ہے۔ پس انہوں نے جو کچھ فرمایا اس میں تفریط اور کمی کرنا کوتا ہی ہے، اور اس سے بڑھنا اور إفراط سے کام لینا بلا وجدا ہے کو عاجز وبلكان كرنا ہے۔ چنانچہ كچھلوگوں نے سلف صالحينٌ كى تشريح و وضاحت میں تفریط اور کوتا ہی ہے کام لیا تو جفا کے مرتکب ہوئے، اور کچھلوگوں نے تشریح ووضاحت میں سلف صالحینؓ ہے آ گے نکلنا جا ہا تو غلق میں مبتلا ہو گئے ، اور پیرحضرات اِفراط وتفریط کے درمیان رہتے ہوئے صراطِ متقیم پر قائم تھے۔''

تيسري بحث: إتباع صحابة كوجوب برعقلي ولائل:

نقلی دلائل کے بعداً بعقل سلیم کی روشنی میں غور سیجئے تو معلوم ہوگا کہ جس طرح مندرجہ بالا آیات واُ حادیث اور آثار سے صحابہ کرام کی اِ تباع کا ضروری ہونا ثابت ہے، اس طرح اِ تباع صحابہ عقلاً بھی ضروری ولا زم ہے۔ اس سلسلے میں شیخ ابوز ہرہ نے تبن عقلی دلائل ذکر فرمائے ہیں، بینا کارہ ان کے ذکر کردہ دلائل کو انہی کے الفاظ میں نقل کرتا ہے، اس کے بعد چوتھی دلیل اپنی طرف سے عرض کرے گا، وَ اللهُ الْمُو فِقُ!

"الصحابة شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنه الوسالة المحمدية، وهم الذين سمعوا منه بيان الشريعة، ولذلك قرر جمهور الفقهاء ان أقوالهم حبِّة بعد النصوص، وقد احتبِّ الجمهور لحجية أقوال الصحابة بدليل من النقل، وأدلة من العقل، أما النقل فقوله تعالى: "وَالسِّبقُونَ الْآوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْإَنْكَ صَارِ وَالَّـذِيْنَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَ رَضُو ا عَنْهُ " فان الله سبحانه وتعالى مدح الذين اتبعوهم فكان اتباعهم في هديهم أمرًا يستوجب المدح، وليس أخذ كلامهم على أنه حجة الا نوعًا من الاتباع، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا أمان الصحابي، وأصحابي أمان لأمّتي" وليس أمانهم للأمّة الا بأن ترجع الأمّة اللي قولهم، اذ أمان النبي لهم برجوعهم الى هديه النبوى الكريم.

#### وأما العقل فمن وجوه:

أوّلها:... أن الصحابة أقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سائر الناس، وهم الذين شاهدوا مواضع التنزيل، ولهم من الاخلاص والعقل والاتباع للهدى النبوى ما يجعلهم أقدر على معرفة مرامى الشرع، اذ هم رأوا الأحوال الى نزلت فيها النصوص، فادراكهم لها يكون أكثر من ادراك غيرهم، ويكون كلامهم فيها أجدر الكلام بالاتباع.

ثانيها:... ان احتمال أن تكون آراؤهم سنة

نبوية احتمال قريب، لأنهم كثيرا ما كانوا يذكرون الأحكام التى بينها النبى صلى الله عليه وسلم لهم من غير أن يسندوها اليه صلى الله عليه وسلم لأن أحدا لم يسألهم عن ذلك، ولما كان ذلك الاحتمال قائمًا مع أن رأيهم له وجه من القياس والنظر كان رأيهم أولى بالاتباع، لأنه قريب من القول موافق للمعقول.

شالشها:...انهم ان أثر عنهم رأى أساسه القياس، ولنا من بعدهم قياس يخالفه، فالاحتياط اتباع رأيهم، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "خير القرون قرنى الذى بعثت فيه" ولأن رأى أحدهم قد يكون مجمعا عليه منهم، اذ لو كان رأى مخالف لعرفه العلماء الذين تتبعوا آثارهم، واذا كان قد أثر عن بعضهم رأى، وأثر عن البعض الآخر رأى يخالفه، فالخروج عن مجموع آرائهم خروج على جمعهم وذلك شذوذ فى التفكير يرد على صاحبه، ولا يقبل منه."

ترجمه: "محابه کرام رضی الله عنهم ، نبی صلی الله علیه وسلم ک خدمت میں حاضرر ہے ، انہوں نے آپ سے پیغام محمدی خود حاصل کیا ، اور بیانِ شریعت بلا واسط آپ سے سنا ، اسی بنا پرجمہور فقہا ء نے قرار دیا کہ نصوصِ شرعیه کی عدم موجودگی میں صحابہ سے اقوال جحت نیں ، جمہور نے صحابہ سے اقوال کوفقی و عقلی دلائل ہی کی بنا پر جحت قرار دیا ہے۔

نفتی دلیل تو پیہوتی ہے کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:''اور جو

لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے، اور جوان کے پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ، اللہ راضی ہواان سے، اللہ سجانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جفوں نے صحابہ کرامؓ کی پیروی کی، لہذا ان کے طریقے کی پیروی ایسا معاملہ ہے جو قابلِ مدح ہے، اور صحابہؓ کے اقوال کو بطور جحت اختیار کرنا ہے ہی ابتباع کی ہی ایک صورت ہے۔ اقوال کو بطور جحت اختیار کرنا ہے ہی ابتباع کی ہی ایک صورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ''میں اپنے صحابہ کے لئے امن وسلامتی کا باعث ہوں، اور میرے صحابہ میری امت کے لئے امن وسلامتی کا باعث ہیں' تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مرک امت کے لئے امن وسلامتی کا باعث ہیں' تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مرک امت کے لئے امن وسلامتی کا ذریعہ اسی وقت قرار یا ئیں گے کہ امت ان کے اقوال کی طرف رُجوع کرے، کیونکہ نبی ان کے لئے امت اس کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل جھی امان ہوئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل چیروی گی۔

## اور نقلی دلائل درج ذیل ہیں:

ا: ... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام لوگوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تھے، انہوں نے قرآن کے نزول کے مقامات ومواقع کو پھٹم خود دیکھا، ان کو اِنتہائی اِخلاص، عقل سلیم اور تعلیم نبوی کی اتباع حاصل تھی، جس کی بدولت وہ مقاصد شرع کی معرفت پر دُوسروں کی بنسبت زیادہ قدرت رکھتے تھے، کیونکہ انہوں معرفت پر دُوسروں کی بنسبت زیادہ قدرت رکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ اُحوال خود ملاحظہ کئے تھے جن کے بارے میں نصوص نے وہ اُحوال خود ملاحظہ کئے تھے جن کے بارے میں نصوص کی مقلد میں دُوسروں سے زیادہ ہوا، اور اس میں ان کا قول زیادہ کو اُنتہار قراریایا۔

۲:..اس کا بھی توی اِحتمال ہے کہ ان کی آ راء در حقیقت سنت ِ نبوی (ہی کا بیان) ہو، کیونکہ اکثر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اُحکام کو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کئے بغیر بھی بیان کردہ اُحکام کو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کئے بغیر بھی فیر کر کردیا کرتے تھے، اور ان سے کسی نے اس کی تصریح طلب کرنے کی ضرورت ہی نہ مجھی ، اس اِحتمال کے باوجود اگر ان کی رائے قیاس پر بھی مبنی ہوتب بھی اس کی اِ تباع ہی بہتر ہوگی کیونکہ اس کا قول ہی موافقت عقل کے زیادہ قریب ہوگا۔

سند..اگران سے ایک رائے منقول ہوجس کی بنیاد قیاس ہو، اوراس کے بعد ہماری رائے قیاس ہی کی بنیاد پران کے خلاف ہوتو اِحتیاطات میں ہے کہ ان کی رائے کی اِ تباع کی جائے ،اس لئے بی صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان موجود ہے کہ:''سب سے بہتر دور میری بعث والا زمانہ ہے'' اوراس لئے بھی کہ ان میں سے ایک کی رائے ان کی اجماعی رائے تھی کیونکہ اگر کسی کی رائے واقعتا اس کے مخالف ہوتی تو آ ثارِ صحابہ گی تحقیق کرنے والے علماء کو معلوم ہوجاتی تھی ،اور اگر پچھ حضرات سے ایک رائے منقول ہواور بعض دُوسر سے حضرات مان کے مخالف رائے تقل کی گئی ہوتو ان کی آ راء کے مجموعے خوج درجھ قصت ان کے جا جماع سے خروج درجھ قصت ان کے اجماع سے خروج کے متر ادف ہوگا، یہ فکری علیہ کی منہ دے ماری جائے گی اور نا قابلِ قبول ہوگی۔'' حرفی عقلی دلیل :

۔ حضرات ِصحابہ کرامؓ ہمارے محبوب ہیں ،اور محبوب کی اِقتداواِ تباع اہلِ عقل کے نز دیک مُسلَّم ہے۔ مارین تیں لعن جون سے ساک دیک محب وقت وزیر جسس نالساں میں میں میں میں میں اور میں میں ایک میں میں میں میں میں م

ر ہا پہلامقدمہ، یعنی حضرات صحابہ کرام می محبوبیت! توبیہ چندوجوہ سے ظاہر و باہر ہے۔

اقر الله علیه و مارے محبوب محبوب کبریاصلی الله علیه وسلم کے عاشق ومحب اور جال شار و فدا کار تھے۔ ان کی نظرِ محبت نے ہمارے محبوب سلی الله علیه وسلم کے جمال جہاں آرا کو آئینهٔ قلب میں جذب کیا تھا۔ اس لئے ان سے محبت کا ہونا تقاضائے ایمان اور لاز مهر حب رسول ہے۔ صلی الله علیه وسلم – آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے درج ذیل ارشادِ گرامی میں اسی مضمون کو آینے کلام بلاغت التیام میں بیان فرمایا ہے:

"وعن عبدالله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله! الله! في أصحابي، الله! الله! في أصحابي، الله! الله! في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدى، فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم، ومن أذاهم فقد آذاى الله، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذاى الله فيو شك أن يأخذه."

(رواہ الترمذی وقال ہذا حدیث غریب، مشکوۃ ص:۵۵۳)

ترجمہ:... ' حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه بے
روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله سے ڈرو! الله بے ڈرو! میر بے صحابہ کے معاملے میں، مکرر کہنا ہوں الله سے ڈرو!

الله سے ڈرو! میر بے صحابہ کے معاملے میں، ان کومیر بعد ہدف تقید نه بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی بنا پر، تقید نه بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی بنا پر، اور جس نے ان کو ایز ادی، اور جس نے ان کو ایڈادی، اس نے مجھے ایذادی، اس نے محبح ایذادی، اس نے اللہ کو ایذادی تو قریب ہے کہ اللہ اسے کی اللہ کو ایذادی، اور جس نے اللہ کو ایذادی تو قریب ہے کہ اللہ اسے کی طریب ہے کہ اللہ اس کی کو لیڈا ہے۔

دوم:...وہ حق تعالی شانۂ کے محبّ ومحبوب تھے، جیسا کہ "یُسجِبُّهُمُ وَیُسجِبُّونَهُ" سے اس کی تصریح فرمائی گئی ہے، گویاان کے ہر بنِ موسے بیآ واز آر ہی تھی: اے زہے جذب محبت من فدائے خویشین حسن الگند است برعشم ردائے خویشین چنانچے حق تعالی کاارشادہے:

"يَسَايُهَا الَّذِيُنَ امَنُوا مَنُ يَرُتَدَّ مِنُكُمُ عَنُ دِينِهِ فَسَوُفَ يَسَانِ اللهُ بِنَقُومٍ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَ أَ مَنُكُمُ عَنُ دِينِهِ اللهُ وَيَحِبُّونَ أَ أَذِلَةٍ عَلَى اللهُ وَيَخَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا اللهِ وَيُوتِينُ اعَزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا اللهِ وَيَعْ مِن يَسَيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ، ذَٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَآءُ، وَاللهُ وَاللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَآءُ، وَاللهُ وَاللهِ عَلِيمٌ وَاللهُ مَن يَشَآءُ، وَاللهُ وَاللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَآءُ، وَاللهُ وَاللهِ يُولِيكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ يُولِيكُمُ اللهُ وَاللهِ يُولِيكُمُ اللهُ وَاللهِ يُولِيكُمُ اللهُ وَاللهِ يَعْمُونَ المَنُوا اللّهِ يُولِيكُمُ اللهُ وَاللهِ يَعْمُونَ المَنُوا اللّهِ يَولُونَ اللهُ وَاللهُ مُولَى اللهُ ال

(الماكرة: "Dato")

ترجمہ:... "اے ایمان والو! جوکوئی تم میں پھرے گااپنے وین سے تو اللہ عنقریب لاوے گا ایسی قوم کہ اللہ ان کو چا ہتا ہے اور وہ اس کو چا ہتے ہیں ، نرم ول ہیں مسلمانوں پر ، زبر دست ہیں کا فروں پر، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام ہے۔ یہ فضل ہے اللہ کا، دے گا جس کو چا ہے گا، اور اللہ کشائش والا ہے خبر دار ۔ تمہارا رفیق تو وہی اللہ ہے اور اس کا رسول اور جو ایمان والے ہیں جو کہ قائم ہیں نماز پر اور دیتے ہیں زکو ۃ اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں ، اور جوکوئی دوست رکھے اللہ کو اور اس کے رسول کرنے والے ہیں ، اور جوکوئی دوست رکھے اللہ کو اور اس کے رسول کر رہے والے ہیں ، اور جوکوئی دوست رکھے اللہ کو اور اس کے رسول کر اور دیا ہیں والوں کو ، تو اللہ کی جماعت وہی سب پرغالب ہے۔ "کو اور ایمان والوں کو ، تو اللہ کی جماعت وہی سب پرغالب ہے۔ "

چونکہ اِیمان و اِذعان ان کے جذرِ قلوب میں پیوست تھا، اس کئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دِلوں میں سکینت نازل فرمائی اوران سے اپنی رضامندی کا اِعلان فرمایا: "هُ وَ الَّذِي اَنُولَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُوْمِنِينَ لِيَرُدَادُوْ الْيَسَانَا مَعَ إِيْ مَانِهِمُ، وَ لِللهِ جُنُودُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ، وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيمًا. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْارضِ، وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيمًا. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكُمُ وَمِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهِ وَكَانَ اللهُ فَوُرَا وَاللهُ فَوُرًا وَيُهَا، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُ سَيِّاتِهِمُ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوُرًا وَيُكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوُرًا عَنْهُمُ سَيِّاتِهِمُ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوُرًا عَنْهُمُ سَيِّاتِهِمُ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوُرًا عَنْهُمُ اللهِ فَوُرًا (الفَّحَ ١٩٥٥)

ترجمہ:.. ''وہی ہے جس نے اُتارا اِطمینان دِل میں ایکان والوں کے تاکہ اور بڑھ جائے ان کو اِیمان اپنے اِیمان کے ساتھ، اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسانوں اور زمین کے، اور اللہ ہے خبر دار حکمت والا۔ تاکہ پہنچادے ایمان والے مردوں کو اور اِیمان والی عورتوں کو باغوں میں نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں، ہمیشہ رہیں ان میں، اور اُتاردی ان پرسے ان کی بُرائیاں اور یہ ہے اللہ کے یہاں بڑی مرادملنی۔''

"لَقَدُ رَضِى اللهُ عَنِ اللهُ مِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمُ فَانُزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَاَثَابَهُمُ فَتُحَا قَرِيبًا. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِينُمًا."
(الفَّحَ:١٩٠١٨)

ترجمہ:... 'متحقیق اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب
بیعت کرنے لگے بچھ سے اس درخت کے نیچے، پھر معلوم کیا جوان
کے جی میں تھا، پھراُ تاراان پر اِطمینان اور اِنعام دیاان کوایک فتح
نزدیک ۔اور بہت غنیمتیں جن کووہ لیں گےاور ہےاللہ زبردست
حکمت والا۔''
(ترجمہ: شُخ الہندُ)

(ترجمہ: شُخ الہندُ)

حَمِيَّةَ الْحِهِلِيَّةِ فَانُوْلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللهُ وَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الل

سوم :... محبت کا ایک منشامحبوب کے کمالات ہوتے ہیں ، اور اُنبیائے کرام علیہم السلام کے بعد چشمِ فلک نے حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جاں شارخدام جیسے صاحبِ کمال افراد نہیں دیکھے ،اس لئے یہ حضرات اپنے ان کمالاتِ ظاہری و معنوی کی بنا پر بھی ہمارے محبوب ہیں۔قرآنِ کریم نے ان کے علمی ، ملی ، اخلاقی اور نفسیاتی کمالات کی شہادت دی ہے:

"إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُوْمِنِيُنَ اَنْفُسَهُمُ وَامُوالَهُمُ اللهِ اللهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرُانِ، وَمَنُ اَوُفَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرُانِ، وَمَنُ اَوُفَى بِعَهُ دِم مِنَ اللهِ فَاسْتَبُشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، وَذَٰلِكَ هُو اللهِ فَاسْتَبُشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، وَذَٰلِكَ هُو اللهِ فَاسْتَبُشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللّهِ وَالْخَمِدُونَ الْعَبِدُونَ الْحَمِدُونَ الْعَبِدُونَ الْعَبِدُونَ الْعَبِدُونَ الْعَبِدُونَ الْعَبِدُونَ الْعَبِدُونَ السَّعِدُونَ السَّعِدُونَ اللهِ وَالْحَمِدُونَ اللهِ وَالْمَعُرُونَ اللهِ وَالْحَمِدُونَ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ترجمہ:...''اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال ،اس قیمت پر کہان کے لئے جنت ہے،لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر مارتے ہیں اور مرتے ہیں، وعدہ ہو چکااس کے ذہبے پر سچا توریت اور اِنجیل اور قرآن میں، اور کون ہے قول کا پورااللہ ہے زیادہ؟ سوخوشیاں کرواس معاملے پر جوتم نے کیا ہے اس ہے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے، شکر کرنے والے، شکر کرنے والے، بیتعلق رہنے والے، رُکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے بیک بات کا اور منع کرنے والے گری بات سے اور حفاظت کرنے والے ان حدود کے جو باندھی اللہ نے، اور خوشخبری سنادے ایمان والوں کو۔' (ترجمہ: شخ الہند)

چہارم :... بید حضرات ہمارے عظیم ترین محسن ہیں کہ ہمیں اسلام و إیمان کی دولت انہی کے دَم قدم سے میسر آئی،اور قیامت تک آنے والی اُمت کے نیک اعمال ان کے نام عمل میں درج ہیں۔

ان چاروجوہ سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرامؓ ہمارے محبوب ومحترم ہیں ،اوران سے محبت رکھنالاز مهُ إیمان ہے۔

رہا دُوسرا مقدمہ، یعنی محبوب کا مطاع ہونا! سو بیا لیک فطری اُمر ہے، جس کو ہر خاص و عام جانتا ہے کہ آ دمی کو جس سے محبت ہو، اس کے نقش قدم کو اُپنا تا ہے، اس کے اُطوار و عادات سیکھتا ہے، اور بقد رِمحبت اس کے رنگ میں رنگین ہوجا تا ہے۔ ہر چند کہ بیچ نے خطری و وجدانی ہے، بلکہ محسوس و مشاہد بھی ہے، تا ہم اگر نقل سے بھی اس کی تا ئیدلا نا ضروری ہوتو سنتے! حق تعالی شانہ فرماتے ہیں:

"قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّوُنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ." (آل عمران: ٣١) وَيَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُو بَكُمُ، وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ." (آل عمران: ٣١) ترجمه: اگرتم محبت ركھتے ہواللہ كى تو ميرى راه چلو، تا كہ محبت كرے تم ہے اللہ اور بخشے گناه تمہارے اور اللہ بخشنے والا مهر بان ہے۔"

اس آیت میں بیان فرمایا گیاہے کہ جن لوگوں کوحق تعالیٰ شانۂ ہے محبت کا دعویٰ ہے ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اِ تباع کرنی جاہئے ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اِ تباع کرنی جاہئے ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اِ تباع درحقیقت اِ طاعت ِ اِلٰہی ہے ، اُسی بنا پراس کے بعد فرمایا:

"قُلُ اَطِيهُ عُوا اللهُ وَالرَّسُولَ فَانُ تَوَلَّوا فَانَ اللهَ لَا اللهَ لَا اللهَ لَا اللهَ لَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

ترجمہ: '' تو کہہ جھم مانواللہ کااوررسول کا، پھراگر اِعراض کریں تواللہ کی محبت نہیں ہے کا فروں ہے۔' (ترجمہ: ﷺ الہند ؓ) الغرض! محبت مستلزم اِنتاع ہے، اور اِنتاع خداوندی کی کوئی شکل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اِنتاع کے بغیر نہیں، لہذا مدعیا نِ محبت ِخداوندی کو اِنتاع نبوی لازم ہے۔ ادھرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشا دِگرامی ہے:

"المرء على دينه خليله، فلينظر أحدكم من يخالل." (رواه احمد والترمذي وابوداؤد والبيهقي في شعب الايمان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال النووى: اسناده صحيح، كذا في المشكوة ص: ٢٢٧)

ترجمہ:...'إنسان اپنے دوست کے طور طریقے اپنالیتا ہے،اس لئے ہرشخص اس کا خیال رکھے کہ کیسے انسان کو اُپنا دوست بنار ہاہے۔''

جب بیدونوں مقدمات ثابت ہوئے، یعنی صحابہ کرام گامحبوب ہونا، اور محبوب کا مطاع ومقتدا ہونا، تو اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی الله عنہم ہمارے لئے واجب الانتاع ہیں۔

اہلِ محبت کے لئے تو یہ دلیل مقنع ہے، لیکن حضراتِ شیعہ اس کو شاید ہی قبول فرما ئیں، کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اوّل تو صحابہ کرامؓ لائقِ إحترام ومحبت نہیں، بالفرض ہوں بھی تو محبوب کی إطاعت ان کے نز دیک ضروری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی اور حضرات حسنین رضی التدعنہم سے بے پناہ محبت کا دعویٰ رکھنے کے باوجودان کی صورت و سیرت ان محبوبوں سے کوئی میل نہیں کھاتی عوام کا تو کیا کہنا!ان کے محبتدین تک کوہم نے معقد اللحیة دیکھاہے، حالانکہ داڑھی منڈ انا اور کٹانا ان اکابر کی سنت نہیں بلکہ دور قدیم کے مجوسیوں کا وطیرہ ہے۔ چنانچہ کسر کی شاہِ ایران کے دوقا صد جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، ان کی مونچھیں بڑھی ہوئی اور داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں، آئے ضے، ان کی مونچھیں بڑھی ہوئی اور داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں، آئے ضاب کی خدمت میں اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھے کرفر مایا:

"...... وقال: ویلکما من أمر کما بهاذا؟
قالا: أمرنا بهاذا ربّنا، یعنیان کسریٰ، فقال رسول الله
صلی الله علیه و آله: للکن ربّی أمرنی باعفاء لحیتی
وقصّ شاربی." (بحارالانوارازعلامه باقریجلی ج۰۰۰ ص۰۳۰)
ترجمه:... تنهاری بلاکت بهوایمهیں ایبا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ انہوں نے جواب دیا: ہمارے ربّ یعنی کسریٰ نے ہمیں یہ
(داڑھی منڈانے اورمونچھیں بڑھانے کا) حکم دیا ہے۔رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیکن میرے ربّ نے تو مجھے اپنی داڑھی
بڑھانے اورا پی مونچھیں کا شخ کا حکم فرمایا ہے۔"
بڑھانے اورا پی مونچھیں کا شخ کا حکم فرمایا ہے۔"
خیراس قصے کو چھوڑ ہے! گفتگواس میں تھی کہ آنجناب نے فرمایا:
ثابت کیا ہے اور نعقل وقل اس کا ساتھ دیے ہیں۔"
ثابت کیا ہے اور نعقل وقل اس کا ساتھ دیے ہیں۔"

ہیں اور بیر کہ قرآن کریم ، احادیثِ نبویہ، آثارِسلف ہے بھی ثابت ہے اور دلائل عقلیہ

ہے بھی…!

# بحث ِ دوم: حضرات ِ صحابہ کرام ؓ کے بارے میں سی اور شیعہ عقیدہ

### آنجناب تحريفرماتے ہيں:

''صفحہ اور صحابہ گی مشہور بحث چیٹری ہے، بید معاملہ واقعی بہت نازک اور حساس ہے، اور جتنی خلیج دونوں فرقوں کے درمیان اس لا یعنی بحث سے پیدا ہوئی ہے، کسی دونوں فرقوں کے درمیان اس لا یعنی بحث سے پیدا ہوئی ہے، کسی دوسری بحث سے پیدا نہیں ہوئی۔ آپ غالبًا اس حقیقت کو نداق سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں شیعہ فرقے کے وہی نظریات ہیں جوا کا برعامائے اہلی سنت کے ہیں، ان میں چنداں فرق نہیں۔''

سب جانتے ہیں کہ دونوں فریقوں کے نظریات کے درمیان آسان و زمین کا فاصلہ اورمشرق ومغرب کا بُعد ہے۔اس لئے آنجناب کے اس فقرے کو اہلِ سنت ہی نہیں بلکہ اہلِ تشیع بھی مٰداق ہی مجھیں گے۔

صحابه كرام كم بارے ميں المل سنت ك نظريات:

حضرات صحابہ کرامؓ کے بارے میں اکابر اہلِ سنت کے نظریات ان کی کتبِ عقائد وغیرہ میں مدوّن ہیں، چنانچہ إمامِ أعظم ابوحنیفہ رحمہ اللّٰہ کے رسالے "الفقہ الاکبر" میں ہے:

"أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر الصديق رضى الله عنه، ثم عمر بن الخطاب ثم عشمان بن عفان ثم على بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، غابرين على الحق ومع الحق، ولا نذكر الصحابة اللا بخير."

(شرح نقدا کبر ص ۱۵۲۷۳) ترجمہ:... "رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعد تمام إنسانوں میں سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان، پھرعلی بن ابی طالب، رضی الله عنهم، بیسب حضرات ہمیشہ حق پر رہے اور حق کے ساتھ رہے، ہم ان سب سے محبت رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام گاذ کر خیر کے سوانہیں کرتے ۔'' عقیدہ کھے اور چیں ہے:

"ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبراً من أحد منهم، ولا نتبراً من أحد منهم، ولا نتبراً من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم الا بالخير، وحبّهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان." (عقيدة طحاويه ص:١٢)
ترجمه:..." اورجم رسول الله عليه وسلم كصحابه كرام رضى الله عليه وسلم كصحابه كرام رضى الله عليه وسلم كصحابه كرام وضى الله عليه وسلم كالمحبت مين إفراط

رضی الله عنهم سے محبت رکھتے ہیں ،ان میں سے کسی کی محبت میں إفراط و تفریط نہیں کرتے ،اور و تفریط نہیں کرتے ،اور ممالیہ کے ،اور ہمالیہ خص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضی الله عنهم سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضی الله عنهم سے بغض رکھے اور ان کو بُرائی سے یاد کر ہے ، اور خیر کے سوا ان کا ذکر نہیں کرتے ، ان سے محبت رکھنا دین و ایمان اور اِحسان ہے ، اور ان سے بخض رکھنا کفر ونفاق اور طغیان ہے۔''

"ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوَّلا لأبي بكرِ الصديق رضي الله عنه تفضياً لله، وتقديمًا على جميع الأمّة، ثم لعمر بن الخطاب رضى الله عنه، ثم لعلى بن أبى طالب الله عنه، ثم لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه، ثم لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمّة المهديون."

ترجمہ:.. ''اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کوسب سے پہلے حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کے لئے ثابت کرتے ہیں ،ان کوساری اُمت سے افضل اور سب سے مقدم سجھتے ہوئے ، ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لئے ، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے ، ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لئے ، اور یہ چاروں اکا بر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لئے ، اور یہ چاروں اکا بر خلفائے راشدین اور ہدایت یافتہ اِمام ہیں ۔''

"وأن العشرة الذين سمّاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد لهم بالجنّة، على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم: أبوبكر، الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم: أبوبكر، وعمر، وعشمان، وعلى، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبدالرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمّة، رضى الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه و ذرياته فقد برئ من النّفاق."

(عقیدهٔ طحاویه ص:۱۳،۱۲)

ترجمہ:...''اور جن دس حضرات کا نام لے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، ہم ان کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر، جنت کی شہادت دیے

ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برق ہے۔ ان عشرہ مبشرہ کے اُسائے گرامی ہیہ ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحی، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح، جو اس اُمت کے امین ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم۔

اور جوشخص آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام رضی الله عنهم، اَز واجِ مطهرات رضی الله عنهن اور ذُرِّیتِ طاہرہ سے حسنِ عقیدت رکھے وہ نفاق سے برک ہے۔''

اہلیِسنت کی تمام کتبِ عقائد میں یہی اُصول اِجمالاً وتفصیلاً ندکور ہیں۔ جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللّہ علیہم سے محبت رکھی جائے ، ان کے بارے میں زبانِ طعن دراز نہ کی جائے ، ان میں سے کسی کی تو ہین وتنقیص نہ کی جائے ، ان کے عیوب تلاش نہ کئے جائیں ، بھلائی کے سواان کا ذِکر نہ کیا جائے ، ان کے باہمی مراتب وفضائل کا کاظر کھا جائے ، خلفائے اُربعہ رضی اللّه عنہم کوعلی التر تیب افضل سمجھا جائے ، پھرعشر ہمشر ہ کو، پھراہلیِ بدرکو، پھراہلی حد بیبیکو، وعلی طذا۔

# صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں اہل تشیع کا نظریہ:

اہل سنت کے برعکس اہل تشیع کے مذہب کی بنیادہی بغض صحابہ پر قائم ہے، پہلے گزر چکا ہے کہ عبداللہ بن سبا ملعون نے '' وصایت علی'' کا عقیدہ اِ بجاد کر کے طعن صحابہ کا دروازہ کھولا اور اہل تشیع نے ابن سبا کی اس تلقین کو لیے با ندھ لیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداُ مت کے اِمام برحق حضرت علی تھے، جن کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانشینی کے لئے نامز دفر مایا تھا، لیکن صحابہ ؓ نے نص نبوی سے اِنحراف کر کے حضرت ابو بکر ؓ کو جو تھے نمبر پر ڈال دیا۔ اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ فلیفہ بلافصل بنالیا، اور حضرت علی کو چو تھے نمبر پر ڈال دیا۔ اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں بند کرتے ہی تین چار کے سواباتی تمام صحابہ ... نعوذ باللہ ... مرتد ہوگئے تھے۔

اہلِ تشیع کے پینظریات ان کی متند کتابوں میں موجود ہیں اور زبان ز دخاص وعام ہیں۔ چند رِوایتیں یہاں نقل کرتا ہوں:

ترجمہ:.. "خنان بن سدیدا ہے والد سے قل کرتا ہے کہ اِمام باقر '' فرماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تین آ دمیوں کے سواباتی سب مرتد ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا: وہ تین کون تھے؟ فرمایا: وہ تین آ دمی یہ تھے: مقداد بن اسود، ابوذ رغفاری اورسلمان فاری۔''

" حدثنا محمد بن يحيى، عن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن على بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عبدالرحيم القصير قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: انّ النّاس بفزعون اذا قلنا: انّ النّاس ارتدوا، فقال: يا عبدالرحيم! انّ النّاس عادوا بعد ما قبض رسول الله صلى الله عليه و آله أهل جاهليّة. " (روضيً كافي جاهليّة. " )

ترجمہ:.. "عبدالرحیم قصیر کہتا ہے کہ: میں نے امام باقر " سے کہا کہ: جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو بین کرلوگ گھبرا جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ: اے عبدالرحیم! رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رحلت کے بعدلوگ جاہلیت کی طرف بلٹ گئے تھے۔" ۳۵۹ حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد الکندی، عن غیر واحد من أصحابه عن أبان بن عشمان، عن أبی جعفر الأحول، والفضیل بن یسار، عن زكریا النقاض، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سمعته یقول: الناس صاروا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله بمنزلة من اتبع هارون علیه السلام ومن اتبع العجل."

ترجمہ:.. '' زکر یا نقاض کہتا ہے کہ: میں نے إمام باقر '' کو پیکتے ہوئے سنا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعدلوگوں کی دو قسمیں ہوگئی تھیں، ان میں کچھ تو وہ تھے جو ان لوگوں کی مثل تھے جھوں نے ہارون علیہ السلام کی بیروی کی ،اور کچھوہ تھے جھوں نے گوسالہ پرستی کی۔''

مطلب بیر که حضرت ابو بکررضی الله عنه ... نعوذ بالله ... سامری کا گوساله تھے، جن حضرات نے ان سے بیعت کی ، وہ گوسالہ پرست تھے۔

"عن حمران قال: قلت الأبي جعفر (ع) ما أقلنا؟ لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها، قال: فقال: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ قال: قلت: بلي! قال: المهاجرون والأنصار ذهبوا الله (وأشار بيده) ثلاثة."

(رجال شي ص: ١)

ترجمہ:... ''حمران کہتا ہے : میں نے إمام باقر '' سے کہا کہ : ہماری تعداد کتنی تھوڑی ہے؟ اگرا یک بکری پر جمع ہوجا کیں تو اسے بھی ختم نہیں کریا کیں گے۔ إمام نے فرمایا: میں تخصے اس سے بھی عجیب بات بتاؤں؟ میں نے کہا: ضرور! فرمایا: مہاجرین وانصار، تین کے

سواسب چلے گئے۔''

شیعہ،قرآن سے بڑھ کران سبائی روایات پر ایمان وعقیدہ رکھتے ہیں، چنانچہ علامہ باقرمجلسی لکھتے ہیں:

> '' واعتقاد ما در برات آنست که بیزاری جوینداز بت ہائے چہارگانه، بیغنی ابو بکر وعمر وعثمان ومعاویہ، وزنان چہارگانه بیغنی عائشہ وحفصہ و ہند واُمّ الحکم، واز جمیع اشیاع وا تباع ایشاں، وآ نکه ایشاں بدترین خلق خدا اند، وآ نکه تمام نمی شود اقرار بخدا ورسول وائمه مگر به بیزاری از دشمناں ایشاں ۔'' (حق الیقین ص:۵۱۹)

> ترجمہ:.. 'اور تبرا کے بارے میں ہاراعقیدہ یہ ہے کہ چار بتوں سے بیزاری اِختیار کریں، یعنی ابوبکر وعمر وعثان ومعاویہ سے، اور چارعور توں سے بیزاری اِختیار کریں، یعنی عائشہ، حفصہ، ہنداور اُمّ الحکم سے، اور ان کے تمام پیروکاروں سے، اور یہ کہ یہ لوگ خدا کی مخلوق میں سب سے بدتر تھے، اور یہ کہ خدا پر، رسول پر اور اُئمہ پر اِیمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ان وُشمنوں سے بیزاری اِختیار نہ کریں۔''

ای بحث میں آ کے چل کر لکھتے ہیں:

" درتقریب المعارف روایت کرده که آزاد کرده حضرت علی بن حسین علیه السلام از آنخضرت پرسید که مرا برتوحق خدمتی مست، مراخبرده از حال ابو بکروعمر، حضرت فرمود، بردو کا فر بودند، و ہر که ایثال رادوست دار کا فراست ب

وایضاً.....روایت کرده است که ابوحمزه ثمالی از آنخضرت از حال ابوبکر وعمر سوال کرد، فرمود که کا فرند، و هر که ولایت ایثال را داشته باشد کا فراست، و درین باب احادیث بسیار است، و در کتب

#### متفرق است، واكثر در بحارالانوار ندكوراست \_''

(حق اليقين ص:۵۲۲)

ترجمہ:.. '' تقریب المعارف میں روایت کی ہے کہ إمام علی بن حسین کے آزاد کردہ غلام نے حضرت سے پوچھا کہ: میرا آپ کے ذمح فی خدمت ہے، مجھے ابو بکر وعمر کے حال کی خبر دیجئے! حضرت نے فرمایا کہ: دونوں کا فرضے، اور جوشخص ان سے محبت رکھے وہ بھی کا فرسے۔

نیز روایت ہے کہ ابوحمزہ ٹمالی نے حضرت سے ابو بکر وعمر کے بارے میں پوچھا تو فر مایا کہ: کا فر ہیں ،اور جوشخص ان سے دوسی رکھتا ہووہ بھی کا فر ہے۔

اوراس باب میں بہت ی احادیث ہیں جو کتابوں میں متفرق ہیں،ان میں ہےا کثر'' بحارالانوار''میں مذکور ہیں۔'' ایک اورجگہ لکھتے ہیں:

" مؤلف گوید که اگر نیک تامل کنی میدانی که فتنه هائے که در اسلام بهم رسید وظلمهائے که براہل بیت رسالت واقع شد همه از برعتها وفتنه هاوتد بیر هائے ایس منافق بود۔ " (حق الیقین ص:۲۲۳) برعتها وفتنه هاوتد بیر هائے ایس منافق بود۔ " (حق الیقین ص:۲۲۳) ترجمه: "رمولف (مُلَّا باقرمجلسی) کهتا ہے کہ: اگرخوب غور کرو گے تو جان لو گے کہ اسلام میں جتنے فتنے بر پاہوئے ہیں اور اہل بیت رسالت پر جوظلم ہوئے ہیں وہ سب اسی منافق (حضرت عمر رضی اللہ عنه) کی بدعتوں ،فتنوں اور تد بیروں کا نتیجہ ہیں۔ "
اس کے تین صفحے بعد لکھتے ہیں:

'' برہیج عاقلی مخفی نتواند بوداشتمال ایں قصہ از جہات شی بر

طعن و کفروصلالت وخطائے ابوبکر وعمر وعثمان ورفقاء واعوان ایشاں۔'' (حق الیقین ص:۲۴۶)

ترجمہ:...''کسی عاقل پرمخفی ندر ہا ہوگا کہ بیہ قصہ کئی اعتبار سے ابوبکر وعمر وعثان اور ان کے أعوان و أنصار کے طعن و کفر اور صلالت وخطا پرمشتمل ہے۔''

''حیات القلوب''جلد دوم کے باب ۵ میں آنخضرت صلی اللّٰه علیہ وسلم کی اولا دِاَ مجاد کا ذِکر ہے، اسی میں یہذ کربھی آیا ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰه علیہ وسلم نے اپنی دوصاحب زادیاں حضرت رُقیہ اور حضرت اُمِّ کلثوم رضی اللّٰه عنہ ما یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللّٰه عنہ کو بیاہ دی تھیں، اس کے حاشیہ میں علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں:

'' واضح ہو کہ مخالفین شیعوں پر اِعتراض کرتے ہیں کہا گر عثان مسلمان نه ہوتے تو آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم اپنی دو بیٹیوں کو ان سے تزوت کے نہ کرتے۔ یہ اعتراض چندوجوہ کی بنا پر باطل ہے۔ اوّل ہے کہ حضرت کا اپنی یا خدیجہؓ کی بیٹیوں کا ان کے ساتھ تزوج کرنا ممکن ہے قبل اس کے ہو کہ خدانے کا فروں کو بیٹیاں دینا حرام قرار دیا ہو۔ چنانچہ باتفاق مخالفین زینب کو مکہ میں ابوالعاص سے تزویج فرماديا تها، جبكه وه كا فرتها\_اى طرح رُ قيه اوراً مّ كلثوم كومخالفين ميں شہرت کی بنا پر عتبہ اور عتیق پسرانِ ابولہب ہے تزویج فرمایا جو کافر تھے،قبل اس کے کہ عثمان سے تزوج فرما ئیں۔ دُوسرا جواب بیہ ہے کہ عثان کے مسلمان ہونے میں اس وقت جبکہ حضرت نے اپنی بیٹیوں کوان سے تزوج فرمایا کوئی اختلاف نہیں ہے۔اگر چہ انہوں نے آخر میں امیرالمؤمنین کےنصِ خلافت سے انکار کیا اور وہ تمام کام کئے جوموجبِ کفر ہیں ،اور کا فراور مرتد ہوگئے۔تیسرا جواب پیہ ہے کہ سب سے زیادہ صحیح ہے، کہ وہ لوگ منافقوں میں داخل تھے اور

خوف اور لا کچ کے سبب بظاہر اِسلام کا اِظہار کرتے تھے، کیکن باطن میں وہ کافریتھے، اور خداوندِ عالم نے مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر آ تخضرت کو حکم دیا تھا کہان کے ظاہری اسلام پر حکم جاری کیا کریں، اورطهارت اورمنا كحت اورميراث وغيره تمام أحكام ظاهري ميں ان کومسلمانوں کے ساتھ شریک رکھیں ۔لہٰذا آنخضرت کسی حکم میں ان کومسلمانوں ہےا لگنہیں کرتے تھے،اوران کےنفاق کاا ظہارنہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ خاصہ و عامہ نے روایت کی ہے کہ آنخضرت نے ان کی تالیفِ قلب کے لئے عبداللہ بن اُبی پر نمازِ جنازہ پڑھی جو نفاق میں مشہورتھا،توا گرعثان کو دُختر دے دی اس بنا پر کہ ظاہر میں وہ مسلمانوں میں داخل تھے،تو بیاس پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ باطن میں کا فرنہ تھے،اوران کی تالیفِ قلب اوران سے بیٹی لینااوراپنی بیٹی ان کودینا دِین اسلام کی ترویج اور کلمہ جن کے بلند و رواج دینے میں نهایت درجه دخل رکھتا تھا۔اوراس میں بہت سی صلحتیں تھیں جوغور وفکر كرنے والے كى صاحب عقل پر پوشيده نہيں ہے۔ اگر سركار دوعالم ان کے نفاق کا اظہار فرماتے اور ان کے ظاہری اسلام کو قبول نہ فرماتے تو تھوڑے سے کمز در اورغریب لوگوں کے سوا حضرت کے یاس کوئی نہ رہ جاتا، جیسا کہ آنخضرت کے بعد اُمیرالمؤمنین کے ساتھ حیاراً فراد کے علاوہ ندرہ گئے تھے۔''

(ترجمه حيات القلوب ص:۱۵۸-۸۷۲)

اہل تشیع کی نکتہ آفرینیوں کی داد دِیجے! بتایا جارہا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضراتِ ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہ میں ... نعوذ باللہ ... کا فرومنا فق تھے، اس کے باوجود شیخین رضی اللہ عنہ کی صاحب زادیوں سے عقد فر مایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کے بعد دیگر ہے ابنی دوصاحب زادیاں بیاہ دیں، ایسا کیوں کیا؟ اس لئے کہ اسلام انہی

تین حضرات کے وَم قدم سے پھیل رہاتھا، بیتین بزرگ نہ ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی تین چارنفررہ جاتے جوا میرالمؤمنین کے ساتھ رہ گئے تھے، کلا حَـوُلَ وَکَلا فُووَّ اَللّٰهُ عِلَيْهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَى عَمْ وَمِو مُو وَوَدُو وَوَدُو وَوَدُو وَوَدُو وَالْحَصْرِةُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَالْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُو وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْ

اہل تشیع کے محدوح صحابہ کا حال:

اور جن تین چار حضرات کو اہل تشیع نے اپنے فتو ک اِرتداد سے معاف رکھا تھا، آلِ سبا کی تصنیف کردہ رِ وایات کی روشنی میں ان کا حال بھی دیکھے لیجئے: شیخ کشی روایت کرتے ہیں:

" " " " الحكم، عن سيف بن عسيرة، عن أبى بكر الحضرمى، قال: قال أبو جعفر (ع) ارتلا الناس الا ثلاثة نفر سلمان وأبو ذر والمقداد، قال: قلت فعمّار؟ قال: قد كان جاض جيضة، ثم رجع، ثم قال: ان اردت الذى لم يشكّ ولم يدخله شيء فالمقداد، فأما سلمان فانه عرض في قلبه عارض انّ عند أمير المؤمنين (ع) اسم الله الأعظم لو تكلّم به لأخذتهم الأرض وهو هكذا، فلبّب وجئت عنقه حتى تركت كالسلقة فسر به أمير المؤمنين (ع) فقال له: يا أبا عبدالله! هذا من ذاك أمير المؤمنين (ع) فقال له: يا أبا عبدالله! هذا من ذاك بالسكوت ولم يكن يأخذه في الله لومة لائم فأبى اللا أن بالسكوت ولم يكن يأخذه في الله لومة لائم فأبى اللا أن يتكلّم فمر به عثمان فأمر به، ثم أناب الناس بعد فكان اوّل من أناب أبو ساسان الأنصارى وأبو عمرة وشتيرة وشتيرة

و كانوا سبعة، فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين (ع) الله هؤ لاء السبعة. " (رجال شيء روايت تمبر:٣٣)

ترجمه ... "ابو بكر حضري كهتا ہے كه: إمام جعفر "نے فرمایا كه: تین افراد کے علاوہ ہاتی سب لوگ مرتد ہو گئے تھے، تین افرادیہ ہیں: سلمان ،ابوذ رغفاری اورمقدا د - میں نے کہا: عمار؟ فر مایا: ایک دفعہ تو وہ بھی منحرف ہو گئے تھے،لیکن پھرلوٹ آئے۔ پھرفر مایا:اگرتم ایسا آ دمی و یکھنا جا ہے ہوجس کوؤ را بھی شک نہیں ہوااوراس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی تو وہ مقداد تھے۔سلمان کے دِل میں پیخیال گز را کہ اَمیرالمؤمنین کے پاس تواسم اعظم ہے،اگرآب اِسم اعظم پڑھ دیں تو ان لوگوں کو زمین نگل جائے (پھر کیوںنہیں پڑھتے؟) وہ ای خیال میں تھے کہ ان کا گریبان پکڑا گیا اور ان کی گردن نایی گئی، یہاں تک کہ ایس ہوگئ جیسے اس کی کھال تھینج لی گئ ہو، چنانچہ أميرالمؤمنين ان كے ياس ہے گزرے تو فرمايا كه: اے ابوعبداللہ! بیای خیال کی سزاہے، ابو بکر کی بیعت کرلو۔ چنانچھانہوں نے بیعت كرلى - باقى رہے ابوذر! تو أمير المؤمنين نے ان كوخاموش رہنے كا تحكم ديا تھا، مگر وہ خاموش رہنے والے كہاں تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ كے معاملے میں کبی کی ملامت کی بروانہیں کرتے تھے۔ پس عثمان ان کے باس سے گزرے تو ان کی پٹائی کا حکم دیا، پھر پچھ لوگ تا ئب ہوگئے، سب سے پہلے جس نے توبد کی وہ ابوساسان انصاری، ابوعسرہ اورشتیر ہ تھے،تو بیسات آ دی ہو گئے ، پس ان سات آ دمیوں کے سواکسی نے امیر المؤمنین کاحق نہیں پہچانا۔''

لیجے ! شک وتر ڈ د سے صرف ایک مقدادؓ نبچے ، عمارؓ پہلے منحرف ہو گئے تھے ، بعد میں لوٹ آئے ، یعنی وہ بھی مرتد ہونے کے بعد دوبارہ مسلمان ہوئے ،سلمانؓ کے دِل میں بھی شبہ پیدا ہو گیا تھا، جس کی ان کوسزا ملی ، اور اُبوذر ؓ کواَ میرالمؤمنین نے سکوت کا تھم فر مایا تھا، مگروہ نافر مانی کرتے تھے، اسی بناپر کہا گیا ہے کہ:

"ما بقى أحد الا وقد جال جولة الا المقداد بن الأسود فان قلبه كان مثل زبر الحديد."

(رجال کثی،روایت نمبر۲۲)

ترجمہ:...''مقداد کے سواکوئی بھی باقی ندر ہا، جوایک مرتبہ اِدھراُ دسرنہ بھا گاہو، ہاں! مقداد کا دِل لوہے کے ٹکروں جبیبا تھا۔'' ایک مقدادؓ باقی بچے تھے،اب ان کے بارے میں بھی سنئے!

""- عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان! لو عرض علمك على مقداد لكفر، يا مقداد! لو عرض علمك على سلمان لكفر."

(رجال کشی، روایت نمبر:۲۳)

ترجمہ:... "ابوبصیر کہتا ہے کہ: میں نے إمام صادق " کو فرماتے ہوئے سنا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ:
اے سلمان! اگر تیراعلم مقداد کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ کا فر ہوجائے ،اورائے مقداد! اگر تیراعلم سلمان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ کا فر ہوجائے ،اورائے مقداد! اگر تیراعلم سلمان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ کا فر ہوجائے۔''

یہ توشکر ہے کہ مقدا ڈاور سلمانؓ کے دِل کی حالت ایک دُوسرے کومعلوم نہیں تھی ، ورنہ نتیجہ کفر کے سوا کچھ نہ تھا۔

" معن جعفر عن أبيه قال: ذكرت التقية يوما عند على (ع) فقال: ان علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله." (رجال شي، روايت نمبر: ٢٠٠٠)

ترجمہ:..'إمام جعفرٌا پنے والدے نقل کرتے ہیں کہ ایک والدے نقل کرتے ہیں کہ ایک والدے علی رضی اللہ عنہ کے سامنے تقیہ کا ذِکر آیا تو فرمایا کہ: اگر ابوذر کو سلمان کے قلب کی حالت معلوم ہوجائے تو ان کوقل کرؤالیں۔''

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین چار حضرات بھی اپنے دِل کا بھید آپس میں کسی کو نہیں بتاتے تھے؟اس کا نہیں بتاتے تھے۔ رہا یہ عقدہ کہ وہ دِل کا بھید کیا تھا جوا یک دُ وسر ہے کونہیں بتاتے تھے؟اس کا حل یہ ہے کہ وہ بظاہر حضرت علیؓ سے موالات رکھتے ہوں گے، مگر دِل میں خلفائے ثلاثہ سے عقیدت ومحبت اور موالات رکھتے تھے، چنا نچہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کا خلفائے ثلاثہ سے موالات رکھنا اس سے واضح ہے کہ حضرت عمرؓ نے ان کو مدائن کا گورز بنایا خلفائے ثلاثہ سے حضرت علیؓ کے دور تک یہ مدائن کے گورز چلے آتے تھے،اسی حالت میں قاراس وقت سے حضرت علیؓ کے دور تک یہ مدائن کے گورز چلے آتے تھے،اسی حالت میں (ترجہ حیات القلوب ج:۲ ص ۱۹۵۲ باب ۵۹٪

ای طرح حضرت عمارین یا سررضی الله عنه بھی حضرات خلفاء سے موالات رکھتے ہے، چنانچہ حضرت ابو بکررضی الله عنه کے زمانے میں انہوں نے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جنگ بیمامہ میں شرکت فرمائی ، اور ۲۱ ھ میں حضرت عمر رضی الله عنه نے ان کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا ، اور ان کے ساتھ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کومعلم ووزیر بنا کر بھیجا تھا ، اور اہل کوفہ کے نام تحریر فرمایا تھا :

"أما بعد: فانى بعثت اليكم عمّارًا أميرًا وعبدالله بن مسعود مُعلِّمًا ووزيرًا وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطيعوا لهما، واقتدوا بهما."

(الاصابه ج:۲ ص:۳۹۹، الاستیعاب برحاشیداصابه ص:۴۸۰) ترجمه:... میں تمہارے پاس عمار کو اُمیر، اور عبدالله بن مسعود کومعلم ووزیر بنا کر بھیج رہا ہوں، بید دونوں بزرگ رسول الله صلی الله عليه وسلم كے برگزيدہ أصحاب ميں شار ہوتے ہيں ،سوان كاحكم مانو اوران كى إقتدا كرو۔''

حضرت مقداد اور حضرت أبوذر رضی الله عنهما بھی حضراتِ خلفاءً ہے موالات رکھتے تھے، لیکن ان دونوں بزرگوں نے کسی علاقے کی حکومت قبول نہیں فرمائی۔ حضرت مقدادٌ کے عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ بیتھی کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قسم کھالی تھی کہ میں آج کے بعد دوآ دمیوں کی إمارت بھی قبول نہیں کروں گا، متدرک حاکم جس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عہدے کے قبول کرنے سے منع کردیا تھا، چنانچہ: مسلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عہدے کے قبول کرنے سے منع کردیا تھا، چنانچہ: کسی مسلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عہدے کے قبول کرنے سے منع کردیا تھا، چنانچہ: کسی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: اے ابوذر! میں دسلی متبارے واسطے وہی پسند کرتا ہوں جواپنے لئے پسند کرتا ہوں، میں تم کو کمزور و نا تواں پاتا ہوں، لہذا دوشخصوں پر بھی آمیر مت بنتا، اور کو کمزور و ناتواں پاتا ہوں، لہذا دوشخصوں پر بھی آمیر مت بنتا، اور مالی بیتیم کے متنکفل نہ ہونا۔' (حیات القلوب جاسم میں کہ دوہ ارتداد سے محفوظ دے، مالی بیتیم کے متنکفل نہ ہونا۔' (حیات القلوب جاسم کے دوہ ارتداد سے محفوظ دے، الغرض! جن بزرگوں کے مارے میں شععہ کھتے ہیں کہ دوہ ارتداد سے محفوظ دے، الغرض! جن بزرگوں کے مارے میں شععہ کھتے ہیں کہ دوہ ارتداد سے محفوظ دے، الغرض! جن بزرگوں کے مارے میں شععہ کھتے ہیں کہ دوہ ارتداد سے محفوظ دے، الغرض! جن بزرگوں کے مارے میں شععہ کھتے ہیں کہ دوہ ارتداد سے محفوظ دے، الغرض! جن بزرگوں کے مارے میں شععہ کھتے ہیں کہ دوہ ارتداد سے محفوظ دے، الغرض! جن بزرگوں کے مارے میں شععہ کھتے ہیں کہ دوہ ارتداد سے محفوظ دے،

الغرض! جن بزرگوں کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ وہ اِرتدادہ مے محفوظ رہے، وہ بھی حضراتِ خلفاء سے موالات رکھتے تھے، اور انہوں نے عہدے اور مناصب بھی قبول فرمائے، غالبًا ان کی بہی قلبی کیفیت تھی، جس کی بنا پر شیعہ رِوایات میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک کے دِل کا حال دُوسرے کومعلوم ہوجا تا تو اس کول کر دیتا، یا کا فرہوجا تا۔

حضرت عباسٌ اورابن عباس:

حضرت عباس رضی الله عنه، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے عم محترم ہے، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے عم محترم ہے، آنخضرت صلی الله علیه وسلم ان کو "صنو ابسی" فرماتے تھے، یعنی "میرے والد کے مثل" محضرت عمررضی الله عنه ان کے توسل سے اِستسقاء فرماتے تھے، جبیسا کہ سجے بخاری میں موجود ہے۔ ان کے صاحب زادے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه کا کوشیعه حضرات ، حضرت علی رضی الله عنه کا شاگر دِ خاص شجھتے ہیں، کیکن شیعه راویوں نے حضرت عباس اوران کے علی رضی الله عنه کا شاگر دِ خاص شجھتے ہیں، کیکن شیعه راویوں نے حضرت عباس اوران کے

جلیل القدرصاحب زادے کوبھی معاف نہیں کیا۔رجال کشی میں ہے کہ فضیل بن بیار کہتا ہے کہ میں نے اِمام باقر" کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ:

> "قال أمير المؤمنين (ع): اللهم العن ابني فلان وأعمم أبصارهما كما عميت قلوبهما."

(رجال کشی،روایت نمبر:۱۰۲)

ترجمہ:.. '' حضرت علی رضی اللّہ عنہ نے فرمایا کہ:ا ہے اللّہ! فلاں کے دونوں بیٹوں (عبداللّہ بن عباس اور عبیداللّہ بن عباس) پر لعنت فرما اور ان کی آئکھوں کو اُندھا کردے، جبیبا کہ ان کے دِل اندھے ہیں۔''

یبی فضیل بن بیار کہتا ہے کہ: میں نے إمام باقر "سے سنا کہ میرے والد (إمام زین العابدین ؓ) فرماتے تھے کہ: قرآنِ کریم کی ووآ بیتی عبداللہ بن عباس ؓ کے باپ (حضرت عباس ؓ) کے بارے میں نازل ہوئیں:

ىمىلى تەيت: يېلى آيت:

"ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا."

ترجمه:...''اور جوشخص اس دُنیا میں اندھا ہو، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا،اورزیادہ گمراہ'' دُوسری آیت:

"ولا یسف عسکم نصحی ان أردت أن أنصح لکم."
(رجال شی، روایت نمبر: "اورتم کونفع نهیں دے گی میری نصیحت، اگر میں تمہاری خیرخوائی کرنا چاہوں، اگر اللہ تعالیٰ تم کو گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔"

یہ دونوں آیتیں کا فرول کے بارے میں ہیں،لیکن طرفہ تماشا ہے کہ إمام ان کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے چیا حضرت عباس رضی الله عنہ پر چسیاں کررہے ہیں۔ شیعہ راوی میہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے اپنے دورِ خلافت میں حضرت عبدالله بن عباسٌ كوبصره كا گورنرمقرّركيا تھا، بيەحضرت بصره كے بيت المال كا سارا مال سمیٹ کر مکہ چلے گئے ، اور حضرت علیؓ کا ساتھ جھوڑ گئے ، مال کی مقدار دو لا کھ درہم تھی ، حضرت عليٌّ كوييه إطلاع ملى تو منبرير بييُّه كرروني لِكَه اورفر مايا كه: '' رسول اللُّه صلى اللُّه عليه وسلم کے چیازا دبھائی کا باوجودان کی قدرومنزلت اورعلم فضل کے بیحال ہے،تو جولوگ ان ہے کم مرتبہ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟''اس کے بعد دُعا فر مائی کہ:''اےاللہ! میں ان سے اُ کتا گیا ہوں، پس مجھےان سے راحت دےاور مجھےا بی طرف قبض کرلے۔'' پھر حفزت علیؓ نے ابنِ عباسؓ کوایک زور دار خط لکھا، اوران کو بڑی غیرت دِلائی، مگرانہوں نے ایک پیر بھی لوٹا کر نہ دیا، بلکہ حضرت علیٰ کو جواب میں لکھا کہ:''جتنا روپیہ میں نے لیا ہے،اس ے زیادہ میراحق بیت المال کے ذمے باقی ہے' حضرت ؓ نے پھرخط لکھا تو ابن عباس ؓ نے جواب میں لکھا کہ: ''تم نے مسلمانوں کے اتنے خون کئے ہیں، میں نے تو مال ہی لیا ہے، ساری وُنیا کے خزانے اگر میرے ذہے ہوں تو میرے نز دیک اس ہے بہتر ہے کہ میں کسی مسلمان كاخون اينے ذمے لے كربارگا و الہى ميں حاضر ہوں۔''

(رجال کشی،روایت نمبر:۱۹۰،۱۰۹)

مندرجه بالاتفصيل معلوم مواكه:

ا:...اہلِ سنت کے نز دیک صحابہ کرامؓ '' خیرِاُمت'' اور''اُمتِ وسط'' ہیں، جیسا کہ قرآنِ کریم نے ان کے حق میں شہادت دی ہے۔لیکن اہلِ تشیع کے نز دیک وہ ...معاذ اللّٰہ...منافقین ومرتدین کا ٹولاتھا جن کو' شرِّ اُمت'' کا خطِاب ملنا چاہئے تھا۔

البشر بعدالانبیاء ہیں، اہلِسنت کے نزد کی خلفائے اُربعہؓ بالتر تیب افضل البشر بعدالانبیاء ہیں، اوراہلِ تشیع کے نزد کی خلفائے ثلاثہؓ ۔.. نعوذ باللہ ... خلق خدا میں سب سے بدتر ہیں۔ سن ۔...اہلِ سنت کے نزد کی حضرات صحابہ کرامؓ کے بارے میں بدگوئی کرنا کفرو

نفاق کی علامت ہے،اوراہلِ تشیع کا اس کے سوا کوئی مشغلہ ہی نہیں ، کہ بیان کے نز دیک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔

ہم:...اہلِ سنت کے نز دیک صحابہ کرامؓ کا گمراہی اور باطل پر جمع ہونا، ناممکن تھا، اوراہلِ تشیع کے نز دیک وہ باطل کے سواکسی اور چیز پر بھی متفق ہی نہیں ہوئے۔

۵:...اہلِ سنت کے نزدیک صحابہ کرامؓ رسالت محمدید .. بیلی صاحبہا الف الف الف صلوات وتسلیمات ... کے گواہ تھے، لیقبولیہ تعالیٰ: ''مُحَمَّدٌ رَّسُوُلُ اللهِ وَالَّذِیُنَ مَعَهُ''، اوراہلِ تشویع کے نزدیک آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے گرددو چار کے سواباتی سب منافق جمع تھے۔

ان نکات ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ فقرہ کس حد تک ببنی برحقیقت و صدافت ہے کہ:''صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں شیعہ فرقے کے وہی نظریات ہیں جوا کا براہل سنت کے ہیں،ان میں چنداں فرق نہیں ۔'' صحابہ کرام میں خیارے میں شیعہ کے آٹھا صول: صحابہ کرام میں شیعہ کے آٹھا صول: آنجناب تحریر فرماتے ہیں:

نہ تھے، لہذا بہ تقاضائے بشری ان سے گناہ بھی ہوئے اور لغزشیں بھی ،
چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حدیں بھی مارنے کا حکم
دیا، جیسا کہ اکابرین علائے اہل سنت نے اس کی وضاحت کی ہے۔
ہم نہیں اہل صحبت وہ بھی تھے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے انتقال کے بعد تغیر زمانہ اور مسلمانوں کی باہمی چپقلش سے
فائدہ اُٹھا کر بہ مصلحت جاہلیت کی رَوْش پر چلے گئے، ہم انہیں ایسے
صحابی رسول نہیں مانتے جن کے بارے میں بشارتیں آئی ہیں، انہیں
کی طرف حدیث حوض میں اشارہ ہے۔
کی طرف حدیث حوض میں اشارہ ہے۔

۵...دهنرت علی علیه السلام کے دورِخلافت میں حضرت عاکشہ اور حضرت اُمیر معاویہ کے درمیان جوجنگیں ہوئیں ، ان میں حق حضرت علی علیه السلام کے ساتھ تھا،کین حضرت عاکشہ کی اس فعل پر پشیمانی اور توبہ ثابت ہے، یہی اکابرین اہلِ سنت کا نظریہ ہے۔

۱:... حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فآوی عزیزی میں "السحابة کلهم عدول" کے تحت دومقامات پرجو تصریحات کی ہیں، وہ اس حقیر کے نزدیک وُرست ہیں، جن سے صحابہ کرام گاغیر معصوم اور "محدود" ہونا ثابت ہوتا ہے۔

2:...اسی طرح مفتی اعظم پاکستان جناب مولانامفتی محمد شفیع نے "مقام صحابہ" نامی کتاب میں جو بحثیں کی ہیں، وہ بھی دُرست ہیں۔

۸: معروف باب میں صدیث حوض (معروف باب موض کی ساری حدیثیں) ہمارے موقف کی تائید کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں إمام خطابی اور إمام نووی کی تشریحات دُرست ہیں۔''

آنجناب کے مندرجہ بالا نکات میں سے ہر تکتے کے بارے میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔

# ا:..جحابه كرامٌّ اورمنافقين:

آپ نے پہلے تکتے میں منافقین کا ذِ کرفر مایا ہے، حالانکہ صحابہ کرام ہ کے تذکر ہے میں منافقین کا قصہ لے بیٹھنا نہایت دِل آ زارمغالطہ اوراً بلہ فریبی ہے۔ کیونکہ اس کا حاصل یہ ہوا کہ چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی تھے اور چونکہ وہ اینے نفاق میں ایسے کیے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے نفاق کاعلم نہیں ہو سکا ،اور چونکہ بعض ایسے منافق تھے کہ بعض مصالح کی بنایران کے نفاق کاعلم ہوجانے کے باوجودان کے ساتھ مسلمانوں کا سامعاملہ کیا جاتا تھا، لہذا ہر صحابی کے بارے میں یہی رائے رکھی جائے کہوہ..نعوذ باللہ...منافق تھااورآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا تواس کے نفاق کو جانتے نہیں تھے، یااس کے ذی اثر ہونے کی وجہ ہے مصلحت کی بنا پرتقیہ فرماتے تھے،اوراس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ فرماتے تھے۔ یہ ہے وہ ناحق وسوسہ جس کی بنیا دعبداللہ بن سبانے رکھی اور جو رَ وافض کے سلب إیمان کا موجب ہوا۔اسی وسوسے کی بنا پر انہوں نے حضراتِ خلفائے راشدین اورعشرہ مبشرہ (رضی الله عنهم) تک کو منافقین کی فہرست میں شامل کرلیا، اور آنجناب نے بھی بظاہر بڑے معصوماندا زمیں اسی پُر فریب سبائی وسوہے کی ترجمانی فرمائی ہے۔لیکن جس شخص کواللہ تعالیٰ نے دِین ودیانت اورعقل وفہم کا کوئی شمہ نصیب فر مایا ہو، وہ صحابہ کرام رضی اللّٰعنہم کومنافقین کے ساتھ گڈیڈ کرنے کی بھی جراُت نہیں کرے گا ، کیونکہ: اوّلاً:..قرآنِ كريم اوراً حاديث شريفه مين حضرات ِ صحابه كرام رضي الله عنهم ك بے شارفضائل ومنا قب اوران کے ظاہری و باطنی کمالات بیان فر مائے گئے ہیں ، إجمالاً بھی اور تفصیلاً بھی، تلویجاً بھی اور تصریحاً بھی، کسی کے نام کی تعیین کے بغیر بھی اور ایک ایک کے نام کی تعیین کے ساتھ بھی ۔ جبکہ دُ وسری طرف قر آنِ کریم میں بھی اوراً حادیث شریفہ میں بھی منافقوں کی شدیدترین مذمت کی گئی ہے،ان کے اقوال وافعال پرنفریں کی گئی ہے،ان

کی دُنیوی اوراُ خروی سزاوَں کو ذِکر کیا گیا ہے اورانہیں"الدرک الأسفل من النار" لیعنی دوزخ کے سب سے نچلے طبقے کامستحق قرار دیا گیا ہے۔

ان دونوں قسم کی آیات و اُحادیث کو سامنے رکھئے! اگر یہ فرض کرلیا جائے

ہیں تاثر دینے کی کوشش کی ہے ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھ ملم نہیں تھا کہ کون آپ کے خلص صحابی ہیں اور کون منافق ہیں؟ تو گویا کسی کو پچھ معلوم نہیں تھا کہ قر آن وحدیث میں کن حضرات کی مدح وستائش فرمائی جارہی ہے؟ اور کن لوگوں کی فدمت ونکوہش بیان ہورہی ہے؟ فرمائے! کیا آپ اس اندھیر نگری کو اللہ تعالی اور اس کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جائز رکھتے ہیں ...؟

تانیاً ... بین آپ،ی سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی بد بخت ملعون خار جی ... نعوذ باللہ ... حضرتِ اَمیر کرم اللہ وجہدا وران کے تین چار رُفقاء کے بارے میں، جن کوشیعہ خلص صحابی مانتے ہیں، یہی یا وہ گوئی کرے اوران آیات کو جو منافقین کے حق میں وار دہیں، ان اکا ہر پر چہپال کرنے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو إرشادات ان اکا ہر کی فضیلت و منقبت میں وارد ہیں، ان کے بارے میں یہ کہے کہ بیمض لوگوں کے خود ساختہ اور من گھڑت ہیں یاان کو نقیہ پرمحمول کرے، تو فر مائے کہ اس ملعون خار جی کا کیا علاج کیا جائے گھڑت ہیں یاان کو نقیہ پرمحمول کرے، تو فر مائے کہ اس ملعون خار جی کا کیا علاج کیا جائے گا؟ اور اس کا پیر طرز عمل گتا خی میں شار ہوگا یا نہیں؟ اگر حضر تِ اَمیر اُوران کے دوجار رُفقاء کی بارے میں یہ دعویٰ اور پیر طرز عمل نہایت ول آزار اور کفر آمیز گتا خی ہے تو رَ وافض آل سیا کا ان آیاتِ مقدسہ کو حضر اتِ ثلاثہ اور جلیل القدر مہا جرین و اُنصار اور پوری جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم پر چسیاں کرنا، کیا اس سے بدتر گتا خی نہیں ...؟

الغرض! آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں بلا شبه معدود سے چند منافقین بھی تھے، مگر منافقوں کو''صحابی'' کون احمق کہتا ہے؟ اور منافقوں کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیہ م پر کیچر اُچھالنے کے آخر کیا معنی ہیں؟ آنجناب کو صحابہ کرام رضی الله عنہم کے تذکر سے میں منافقوں کا حوالہ دینے کی ضرورت آکر کیسے لاحق ہوئی…؟

ثالثاً ... به أمر بھی لائق توجہ ہے کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو نہیں جانتے تھے تو سوال بیہ ہے کہ روافض آل سبا کو کہاں سے وحی ہوگئی کہ خضرات خلفائے ثلاثہ ،عشرہ اورا کابرین مہاجرین وانصار رضی اللہ عنہم ... نعوذ باللہ ... منافق تھے... ؟ قر آن کریم کی شہادت کہ مہاجرین وانصار میں کوئی منافق نہیں تھا:

ىپلىشهاد**ت**:

آنجناب نے منافقوں کے بارے میں قرآن مجید کی جس آیت کا حوالہ دیا ہے،
اگر آنجناب فہم وانصاف ہے اس پرغور فرما ئیں گے تو معلوم ہوگا کہ خود یہی آیت شریفہ
شہادت دے رہی ہے کہ حضرات مہاجرین وانصار ضی اللّٰہ خہم میں کوئی منافق نہیں تھا، جیسا
کہ میں اُو پر''صحابہ کرام واجب الا تباع ہیں'' کے زیرِ عنوان تیسری آیت کے ذیل میں اس
طرف اشارہ کر آیا ہوں۔ شرح اس کی یہ ہے کہ سورۃ التوبہ کی آیت: ۱۰۰ میں حضرات سابقین اوّلین، مہاجرین وانصار رضی اللّٰہ عنہم کی اور ان کے تبعین بالاحسان کی مدح فرمائی اوران کے بارے میں چاروعدے فرمائے:

ا:...الله تعالى ان سے راضى موا۔

۲:...وہ اللہ تعالیٰ ہے راضی ہوئے۔

m:...الله تعالیٰ نے ان کے لئے جنتیں تیار کرر کھی ہیں۔

ہم:...وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

اور پھر فرمایا کہ ان درجاتِ عالیہ کا حصول وہ عظیم الشان کا میابی ہے جس سے بڑھ کرکسی کا میابی کا تصور ناممکن ہے۔

اس کے بعد آیت: ۱۰ میں انہی مہاجرین واُنصار کومخاطب کر کے فرمایا جارہا ہے کہ:'' تمہارے گرد و پیش کے دیہا تیوں میں پچھ منافقین ہیں، اور اہلِ مدینہ میں بھی پچھ لوگ ایسے ہیں جونفاق میں پختہ ہیں، اے نبی! آپ ان کونہیں جانتے،ہم ان کوجانتے ہیں، ہم ان کو بہت جلد دُہراعذ اب دیں گے، پھران کو بڑے عذاب کی طرف لوٹا یا جائے گا۔'' "وَمِمَّنُ حَوْلَكُمُ مِنَ الْاَعُوابِ مُنَافِقُونَ وَمِنُ الْمُعُوابِ مُنَافِقُونَ وَمِنُ الْمُعُلِمُ الْمَعْ الْمَعُونَ وَمِنُ الْمُعُونَ الْمَعْ الْمَعُونَ الْمَعْ الْمَعُونَ الْمَعُ الْمَعُ الْمُعُمُ الْمُعُونُ الْمَعْ الْمُعُونُ الْمَعْ الْمُعُونُ الْمُعَلِمُ اللّهِ عَذَابٍ عَظِيمٍ "(التوبه:١٠١) سَنُعَذِّ اللهُ عَذَابٍ عَظِيمٍ "(التوبه:١٠١) ترجمه: "اور بعض تمهار على كردك كنوار منافق بين، اور بعض تمهار على كردك كنوار منافق بين، اور بعض لوگ مدينه والله ، ارثر مهم عذاب ويل على دوبار، پهروه لوثائ والمئن مين الهور معلوم بين، ان كومم عذاب ويل عدوبار، پهروه لوثائ والهنال الهند) عرائي الهند) عنداب كي طرف "

یہ آیت شریفہ تین وجہ ہے اس اَ مرکی شہادت دے رہی ہے کہ مہاجرین و اَنصار میں کوئی منافق نہیں تھا۔

پہلی وجہ:.. بید کہ اس آیت میں خود مہاجرین وائصار کو مخاطب کر کے فر مایا جار ہا ہے کہ: '' تمہار کے گردو پیش کے دیہا تیوں میں کچھ منافق ہیں ،اور کچھ اہل مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جونفاق میں پختہ ہیں' اہل عقل جانتے ہیں کہ مہاجرین وائصار کو مخاطب کر کے کسی تیسر نے فریق کی اِطلاع دی جارہی ہے۔لہذا ان کو منافقین کی اِطلاع دینا اس اُمرکی دلیل ہے کہ سابقین اوّلین مہاجرین وائصار میں کوئی منافق نہیں تھا، بلکہ منافقوں کا ٹولا ان دونوں فریقوں کے علاوہ تھا جس کی ان حضرات کو اِطلاع دی جارہی ہے۔

وُوسری وجہ .... یہ کہ منافقوں کی دوسمیں ذکر فرمائی ہیں ، ایک گردو پیش کے دیہاتی اور دُوسرے مدینہ کے قدیم باشندے ، اس سے معلوم ہوا کہ بالخصوص مہاجرین اوّلین میں کوئی منافق نہیں تھا ، کیونکہ ان کا شار نہ تو گردو پیش کے دیہا تیوں میں ہوتا ہے ، نہ مدینے کے قدیم باشندوں میں ، لہذا ثابت ہوا کہ مہاجرین میں ایک شخص بھی منافق نہیں تھا۔ تیسری وجہ .... یہ کہ اللہ تعالی نے منافقوں کو دو مرتبہ عذاب دینے کی دھمکی دی ، (ایک مرتبہ دُنیا میں ، اور دُوسری مرتبہ قبر میں )۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات مہاجرین وانصار رضی اللہ عنہم کو دُنیا میں کوئی عذاب نہیں ہوا ، بلکہ وہ اپنے آخری کھات حیات تک اعلائے کلمۃ اللہ اور خدمت دِین میں مشغول ومظفر ومنصور رہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان

حضرات میں ہے کوئی منافق نہیں تھا، ورنہ وعدہُ الٰہی کے مطابق بیہ حضرات ... نعوذ باللہ ... ضرورمعذب ومخذول ہوتے۔

ۇ وسرى شهاد**ت**:

انہی مہاجرین وأنصار کے بارے میں حق تعالیٰ شانۂ نے ای سورہ میں وُوسری جگہ فرمایا ہے:

> "لَقَدُ تَابَ اللهُ عَلَى النّبِيقِ وَالْمُهَاجِرِيُنَ وَالْالنَصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنُ بَعُدِ مَا كَادَ يَزِينُعُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ رَءُوثَ رَّحِيْمٌ."
> (التوبة: ١١١)

> ترجمہ:.. "اللہ مہر بان ہوا نبی پراور مہاجرین اور اُنصار پر جوساتھ رہے نبی کے مشکل کی گھڑی میں، بعداس کے کہ قریب تھا کہ وِل پھر جائیں بعضوں کے ان میں ہے، پھر مہر بان ہوا ان پر، بے شک وہ ان پر مہر بان ہے رحم کرنے والا۔ " (ترجمہ: شخ الہند")

اس آیت شریفہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خاص عنایتِ خداوندی جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاملِ حال تھی ،اس سے وہ حضراتِ مہاجرینؓ و آنصارؓ بھی بہرہ یاب سے جوغز و کا تبوک میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، ظاہر ہے کہ کوئی منافق اس عنایتِ خاصہ سے بہرہ ورنہیں ہوسکتا۔

### تىسرى شہادت:

پھرانہی مہاجرینؓ و اَنصارؓ کوسورہ انفال آیت: ۴۷ میں ان کے سیچے موّمن ہونے کی قطعی سندعطافر مائی اوران سے مغفرت اوراً جرکریم کا وعدہ فرمایا:
" وَالَّذِیُنَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللهِ
وَالَّذِیُنَ اوَوُا وَّنَصَرُوا اُولَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمُ

مَغُفِرَةٌ وَّرِزُقْ كَرِيمٌ." (الانفال: ٢٧)

ترجمہ:...''اور جولوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور اپنے گھر چھوڑے اور اللہ کی راہ میں ،اور جن لوگول نے ان کوجگہ دی اور ان کی مدد کی ، وہی ہیں سیچ مسلمان ،ان کے لئے بخشش ہے اور روزی عزت کی ، وہی ہیں سیچ مسلمان ،ان کے لئے بخشش ہے اور روزی عزت کی ۔''

قرآنِ کریم کی اس قطعی شہادت کے بعدان حضرات کے قل میں بیدیاوہ گوئی کرنا کہ وہ منافق تھے،اور جوآیات منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کوان حضرات پر چسپاں کرنا،خودسو چیئے کہ بیقر آنِ کریم کی تکذیب ہے یانہیں...؟

# چوهمی شهادت:

سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کے تین طبقات کا ذِکر فرمایا ہے، مہاجرین، اُنصاراوران کے بعد آنے والے حضرات، چنانچیار شادہے:

ترجمه:... "واسطے ان مفلسوں ، وطن چھوڑنے والوں کے

جو نکالے ہوئے ہیں اینے گھروں سے اور اینے مالول سے، ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کافضل اوراس کی رضامندی ،اور مدد کرنے کواللہ کی اوراس کے رسول کی ، وہ لوگ وہی ہیں سیجے۔اور جولوگ جگہ پکڑرہے ہیں اس گھر میں اور إیمان میں ان سے پہلے، وہ محبت كرتے ہيں ان سے جو وطن جھوڑ كرآئے ان كے ياس، اور نہيں یاتے اپنے دِل میں تنگی اس چیز سے جومہاجرین کو دی جائے ، اور مقدم رکھتے ہیں ان کواپنی جان ہے، اور اگر چہ ہوا ہے اُوپر فاقہ۔ اور جو بچایا گیا اینے جی کے لا کچ سے تو وہی لوگ ہیں مراد یانے والے۔ اور واسطے ان لوگوں کے جوآئے ان کے بعد، کہتے ہوئے اے رتب! بخش ہم کواور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں، اور نہ رکھ ہمارے دِلوں میں بیر ایمان والے كا،ات ربّ! توبى ہے زمی والامہربان " (ترجمہ: ﷺ) پہلی آیت مہاجرینؓ کے بارے میں ہے،اورحق تعالیٰ شانۂ نے اس ضمن میں ان کی حیارصفات ذِ کرفر مائی ہیں:

ا:...ان کی جال نثاری وقر بانی کہ دہ اسلام کی خاطر گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن ہوئے۔

۲:..ان کا إخلاص وللهیت که اس ججرت سے ان کامقصود صرف رضائے الہی تھا۔
 ۳:...ان کا اللہ ورسول کا مد دگار ہونا۔

۳۰...اورآخری بات بیہ ہے کہ بیہ حضرات اپنے قول وفعل اور دِین و اِیمان میں قطعاً سے ہیں۔

دُوسری آیت میں حضراتِ اُنصارؓ کے چند فضائل بیان فرمائے: ا:...مہاجرین کی آمد سے پہلے بیہ حضرات دارالاسلام میں اور ایمان میں قرار ۲:...جوحضرات ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ، وہ محض ایمان کی بنیاد پر ان سے محبت رکھتے تھے۔

":..حضراتِ مہاجرین کو کچھ دیا جاتا توان کے دِل میں رشک پیدائہیں ہوتا تھا۔ ":...یہ حضرات اپنی حاجت مندی کے باوجود دُوسروں کواپنے اُوپر ترجیح دیتے تھے۔ ":...اللّٰد تعالیٰ نے ان کو طبیعت کے بخل اور مال کی حرص سے محفوظ رکھا تھا، اس گئے یہ حضرات بڑے کا میاب و با مراد تھے۔

تیسری آیت میں مہاجرینؓ و اُنصارؓ کے بعد قیامت تک آنے والی اُمت کا تذکرہ ہےاوران کی دوسفتیں ذکر فرمائی ہیں:

اوّل:... ہیرکہ وہ اپنے پیشرو اہلِ ایمان مہاجرینؓ و اَنصارؓ کے لئے دُعائے مغفرت کرتے ہیں۔

دوم:... ہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے ہیں کہ ان کے دِل میں اہلِ ایمان مہاجرینؓ واَنصارؓ کی جانب سے کینہ اور کھوٹ نہ ہو۔

اہلِ ایمان کے ان تین طبقات کو ذِکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے گیارہویں آیت ہے منافقین کا ذِکر شروع فرمایا ہے، اس تفصیل ہے چنداُ مور کھلے طور پر ثابت ہوئے:

اوّل:... یہ کہ حق تعالیٰ شانۂ نے ان آیاتِ شریفہ میں حضراتِ مہاجرینؓ وانصارؓ کے ایمان و إخلاص کی قطعی شہادت دی ہے، اہلِ ایمان کوتو شہادتِ خداوندی کے بعد کی شک وشبہ کی تخائش باقی نہیں رہ جاتی ،لین حضراتِ شیعہ اس شہادتِ ربانی کے بعد بھی ان حضرات پرنفاق و اِرتداد کی تہمت دھرتے ہیں۔ اِنصاف کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی گوائی کو قبول نہ کرنے والوں کا اِسلام میں کتنا حصہ ہے...؟

دوم:...الله تعالیٰ نے ''اُو لَیْکَ هُمُ الرِّشِدُوُن'' فرما کران حضرات کی سچائی پر مهرِ تصدیق ثبت فرمائی ہے جو بالا تفاق حضرت ابو بکر رضی الله عنه کو'' خلیفهُ رسول الله'' کہتے تھے،اگریہ حضرات اپنے قول میں سیچے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنه کا خلیفهٔ برحق ہونا ثابت ہوا، اور اگریہ حضرات اس قول میں جھوٹے تھے تو گویا .. بعوذ باللہ... قرآن نے جھوٹوں کوسیا کہا۔

سوم:...الله تعالی نے ان آیاتِشریفہ میں قیامت تک کی اُمت کے تین طبقے ذکر فرمائے ہیں: ا...مہاجرین ، ۲:...انصار ، سن...اور بعد کے وہ لوگ جوان مہاجرین و اُلسار کے لئے دُعا کیں کرتے ہیں اور ان سے کینہیں رکھتے۔اس تقیم سے معلوم ہوا کہ جو شخص ان مینوں میں داخل نہ ہو، وہ اُمتِ مسلمہ سے خارج ہے، مُلَّا فَتَح اللّٰه کا شانی تفییر ''منج الصادقین''میں کھتے ہیں:

''ومخفی نیست که بغض مومناں و ارادہ بدی بایثاں از حيثيت ايمان كفراست وازحيثيت غيرآ ن فسق .....وصاحب انوار آ ورده که حق سجانه مومنال را برسه فرقه فرودآ ورده ومهاجر وانصار و تابعین که موصوف باشند بیا کی عقیدت و یا کیزگی طینت پس ہر که بدين صفت نبود از اقسام مومنال خارج افتد، واز ابن اني كيلي مرويست كهابل ايمان سه طبقه اندصحابه ازمها جروانصار كه خداي تعالى ورحق ايثان فرموده كه "واللذين تبيئو الدار والإيمان" وتابعين واتباع تابعین واینها آنانند که خدای درشان ایشال فرموده که "واللذين جاؤا من بعدهم" ليس جهدكن تاازاي سهروه بيرون نباشی، وبعد از مدح مهاجر و انصار و تابعین بیان احوال منافقان (منج الصادقين ج:٩ ص:٣٣٨) مینماید بقوله: المه تو \_" ترجمہ:..''اور پوشیدہ نہیں ہے کہ اہل ایمان سے بغض رکھنا اوران ہے بُرائی کا اِرادہ کرنا اگران کے اِیمان کی وجہ ہے ہوتو کفر،اورکسی دُ وسری وجہ ہے ہوتوفسق ہے.....اورصاحبِ انوار نے ذكركيا ہے كہ حق تعالى شانه نے اہل إيمان كے تين طبقے ذِكر فرمائے بیں: ا:... مہاجرین، ۲:... أنصار، سم:... اوران كے بعد آنے والے

وہ لوگ جوعقیدے کی یا کی اور دِل کی صفائی کے ساتھ موصوف ہوں ۔ پس جو مخص اس صفت کے ساتھ موصوف نہ ہووہ اہل ایمان کی قسموں سے خارج ہے۔

اورابن انی کیلی سے مروی ہے کہ اہل ایمان کے تین طبقے ہیں: ا:..مهاجرین صحابہ، ۲:..انصار جن کے بارے میں فرمایا: ''اوروه لوگ جنھوں نے قرار پکڑا دارالاسلام اور إیمان میں''، m:..ان دونوں فریقوں کے بعد آنے والے، جن کے بارے میں الله تعالیٰ نے فرمایا: ''اور وہ لوگ ہیں جوان کے بعد آئے'' پس کوشش کرو کہتم ان تین گروہوں سے باہر ندرہو۔مہاجرین وانصار ا اوران کے تابعین کی مدح کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کا حال ذکر فرماتے ہیں(یعنی اگلی آیت میں)۔'' إمام قرطبيُّ لكھتے ہيں:

''إمام جعفرٌا ينے والد ما جدمحمہ باقر " ہے اور وہ اپنے والد إمام زین العابدین علی بن حسین رضی الله عنهم سے روایت کرتے ہیں کہایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اے رسول اللّٰہ صلّی الله عليه وسلم كے نواہے! آپ عثمانٌ كے بارے ميں كيا فرماتے ہيں؟ آپ نے فرمایا: میرے بھائی! کیاتم اس گروہ میں سے ہوجن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرمایا: "لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِوِيْنَ" ؟ كہا جَہِيں! فرمایا: احصااگرتم اس فریق میں سے نہیں تو دُوسرے فریق میں سے مو گے جن کے بارے میں فرمایا ہے:"وَالَّــــٰذِیــنَ تَبَــو عُو الــــدّارَ وَالْإِيْمَانَ" ؟ كَهَا بَهِينِ إِفْرِما يا: البصرف تيسري آيت باقي ره كئي، اگرتم اس آیت کا مصداق بھی نہیں ہوگے تو اسلام ہی ہے نکل

ابک اور روایت میں ہے کہ:

''اِمام زین العابدینؓ کے پاس اہل عراق کے پچھالوگ آئے، پہلے پینچینؑ کے بارے میں، پھرحضرت عثمانؓ کے بارے میں بدگوئی کرنے لگے، حضرتؓ نے فرمایا: کیاتم مہاجرین اوّلین میں ہے ہو؟ بولے بنہیں! فر مایا: پھر کیاتم ان لوگوں میں سے ہو'' جنھوں نے ٹھکانا پیڑا دارالاسلام میں اور إیمان میں مہاجرین کے آنے ہے پہلے"؟ بولے بنہیں! فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہتم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوجن کے بارے میں حق تعالی شانہ نے فرمایا: "اور واسطے ان لوگوں کے، جوآئے ان کے بعد، کہتے ہوئے: اے رَبِ إ بخش مم كواور مارے بھائيوں كوجوم سے يہلے داخل موت إيمان ميں، اور ندر كھ ہمارے دِلوں ميں بير إيمان والوں كا، اے رَبّ! تو ہی ہے زمی والا مہر بان "میرے یاس سے اُٹھ جاؤ! الله تعالی تبہاراستیاناس کرے۔ بیدوا قعہ نحاس نے ذکر کیا ہے۔"

(تفيير قرطبي ج:۱۸ ص:۳۱–۳۲)

قرآن کریم کی ان شہادتوں ہے بخو بی واضح ہے کہ حضرات مہاجرین وأنصار رضی اللّٰعنہم میں ہے کوئی منافق نہیں تھا،اس لئے آل سبا کا پیکہنا کہ پیرحضرات منافق تھے ..نعوذ بالله... قرآنِ كريم كي صريح تكذيب ہے۔حضراتِ خلفائے راشدينٌ، حضرات مہاجرینؓ واُنصارؓ کےرئیس واِمام تھے،اباگرمہاجرینؓ واُنصارؓ اہل اِیمان تھے(اور بلاشبہ اہل ایمان تھے) تو خلفائے ثلاثة رئیس المہاجرین اور إمام المسلمین تھے، بے شارنصوص سے ان كامؤمن عندالله مونا ثابت ب، يهال بطور نمونه ايك ايك حواله ذِكركرتا مون: ابوبكررضي اللَّدعنهُ 'صدلق' تھے:

''رجال کشی'' میں حضرت ابن عباس کا ایک طویل مناظرہ اُمّ المؤمنین عا کشہ کے ساتھ ذکر کیا گیاہے،اس میں ایک فقرہ یہ ہے کہ ابن عباسؓ نے حضرت عائشہ سے کہا: "إِنّا جلعناكِ للمؤمنين أُمَّا وأنتِ بنت أُمَّ رومان، وجعلنا أباكِ صدّيقًا وهو ابن أبى قحافة."

(رجالش ص:۵۹،روایت:۱۰۸)

ترجی "مریم زیجه کوام المومنین بناه ایجالانک تو اُمِّ

ترجمہ:... 'نہم نے بچھ کو اُمّ المؤمنین بنادیا، حالانکہ تو اُمّ رومان کی بیٹی تھی، اور ہم نے تیرے اُبا کو 'صدیق' بنادیا، حالانکہ وہ ابوقیا فہ کے بیٹے تھے۔''

اس روایت سے ثابت ہوا کہ تمام اہلِ اِیمان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کواُمّ المؤمنین اوران کے والدگرا می حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو''صدیق''سمجھتے اور کہتے تھے۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما:

''رجال کشی''میں بریدہ اسلمیٰ کی روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جنت تین شخصوں کی مشاق ہے۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عند آئے تو ان سے کہا گیا کہ:''اے ابو بکر! آپ صدیق ہیں اور آپ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یارِ غارہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کریں کہ وہ تین آ دمی کون ہیں؟'' مگر انہوں نے عذر کردیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عند آئے تو ان سے عرض کیا گیا کہ:''آپ فاروق ہیں، جن کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے'۔ (رجال شی ص:۳۰، روایت کے میں، جن کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے'۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے زمانے میں حضراتِ صحابہ "حضرت ابو بکر رضی اللّٰدعنہ کو''صدیق''اور''یا بِغار''کے خطاب سے یا دکرتے تھے،اور حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کو''فاروق''کے خطاب سے یا دکیا جاتا تھا۔

حضرت عثمانؓ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک سے بیعت کرتے ہیں:

یں ملامہ کلینی نے ''روضۂ کافی'' میں اِمام صادق '' سے غزوہ حدیبیہ کا واقعہ قل کیا ہے،اس کا ایک حصہ درج ذیل ہے:

"وكان رسول الله صلى الله عليه و آله أراد أن يبعث عمر، فقال: يا رسول الله! انّ عشيرتي قليلٌ وانّي فيهم على ما تعلم وللكنِّي أدلك على عثمان بن عفّان، فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: انطلق اللي قومك من المؤمنين فبشّرهم بما وعدني ربّي من فتح مكة فلمًا انطلق عثمان لقى أبان بن سعيد فتأخر عن السرح فحمل عثمان بين يديه ودخل عثمان فأعلمهم وكانت المناوشة فجلس سهيل بن عمرو عند رسول الله صلى الله عليه و آله وجلس عثمان في عسكر المشركين وبايع رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين وضرب باحدى يديه على الأخرى لعثمان وقال المسلمون: طوبي لعثمان قد طاف بالبيت وسعى بين الصف والمروة وأحلُّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان يفعل، فلمّا جاء عثمان قال له رسول الله صلى الله عليه و آله: أطفت بالبيت؟ قال: ما كنت الطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يطف (روضة كافي ج:٨ ص:٣٢٥)

ترجمہ:.. ''اوررسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت عمر 'کو اہل مکہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجنا جاہا، انہوں نے عرض کیا: یارسول الله! وہاں میرے قبیلے کے لوگ کم جیں اور مجھے کفار مکہ میں جس نظرے دیکھا جاتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، میرا مشورہ میہ ہے کہ عثمان بن عفان کو بیجئے ۔ چنانچہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عثمان گو بلا کر فرمایا: مکہ میں اپنے اہل ایمان بھائیوں کے پاس جاؤاوران کو بلا کر فرمایا: مکہ میں اپنے اہل ایمان بھائیوں کے پاس جاؤاوران کو

اس کی خوشخبری دو کہ میرے رَبّ نے مجھے سے فتح کہ کا وعدہ کررکھا ہے۔ چنانچہ عثمان بن عفائ گئے تو راستے میں ان کو آبان بن سعید ملے، انہوں نے حضرت عثمان کو اپنی سواری پراپنے آگے سوار کرلیا اور حضرت عثمان کہ میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان جنگ کی تیاری ہونے گئی تو سہیل بن عمرو (کا فروں کے نمائندے) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضرت عثمان کفار کے فشکر میں روک لئے گئے۔

اوررسول الله صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی اور اپنا ایک ہاتھ دُوسرے ہاتھ پر مارکر فرمایا:'' میہ میں عثان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔''

اور مسلمانوں نے کہا کہ: عثمان بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کرلیا اور صفا و مروہ کی سعی کر کے اِحرام سے فارغ ہو گئے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا: عثمان الیہ علیہ وسلم نے "جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ والیس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ: " تم نے بیت اللہ کا طواف کرلیا؟" عرض کیا کہ: " جس حالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف نہ کیا ہو، میں کیسے طواف کرسکتا تھا؟" محدیث چندا ہم فوا کہ بر مشتمل ہے:

اق ل:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا حضرت عمر رضی الله عنه کوبطور سفیرا ہل مکه کے پاس بھیجنے کا ارادہ کرنا، ان کے مؤمن مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ الیمی نازک سفارت کے لئے کسی مشتبہ آدمی کو بھیجنا کسی معمولی عقل وہم کے آدمی کا کام بھی نہیں ہوسکتا، چہ جائیکہ سیّدالعقلا علی الله علیہ وسلم کے بارے میں اس کا وسوسہ کیا جائے۔

دوم :...حضرت عمر رضى الله عنه كا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كومشوره دينااورآپ

صلی اللّه علیہ وسلم کا ان کےمشورے پڑمل درآ مدکرنا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا مشورہ نہایت مخلصانہ تھا،اوروہ آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کے خلص مشیر تھے۔

سوم :... حضرت عمر رضی الله عنه کا بیه عرض کرنا که: ''میں اہلِ مکه کی نظر میں جیسا ہوں ، وہ آپ کومعلوم ہے'' اس سے ثابت ہوا کہ اہلِ مکه کی حضرت عمر رضی الله عنه سے عداوت و دُشمنی معروف تھی ، اور بیمحض ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے تھی ، اگر وہ سچے مسلمان نہ ہوتے کی وجہ سے تقی کا کہ کوان سے دُشمنی کیوں ہوتی ...؟

چہارم :...حضرت عثان رضی اللّٰدعنه کوبطورِسفیر مکه مکرمه بھیجنا ،اوران سے بیفر مانا کہ:''اہلِ ایمان کوخوشنجری دو''ان کے اِ خلاص واِیمان کی شہادت ہے۔

بیجم :...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا بیفر مانا که:''عثان ہمارے بغیر بیت الله کا طواف نہیں کر سکتے''ان کے ایمان وإخلاص پر کمال اعتماد کی دلیل ہے۔

ششم .... یہ بیعت ِرضوان 'اس وقت ہوئی تھی جب بیخ ہرمشہورہوگی کہ حضرت عثان شہید کردیے گئے ، گویااس بیعت ِرضوان کی علت ِ غائیہ حضرت عثان گا قصاص لینا تھا۔ ہفتم .... آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کا خودا ہے وست ِ مبارک ہے حضرت عثان گا کی طرف سے بیعت کرنا ،ان کی الی فضیلت و منقبت ہے جس میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہیں ، جو شخص اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو ،اس کے بارے میں تو یہ وہ ہم ہوسکتا ہے کہ وہ ... نعوذ باللہ ... منافقانہ طور پر بیعت کر رہا ہے ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این ورہا ہے ، لیکن مسلم اللہ علیہ وسلم این ورہا ہے ، لیکن مسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اور مقدس ہاتھ کی ایس کے بابرکت اور مقدس ہاتھ کی ایس کے بابرکت اور مقدس ہاتھ کی تو ہین ہے ، جوکفر خالص ہے ...!

٢:..جهابه كرامٌ اورمرتدين:

دُوسرے نکتے میں آپ نے ان لوگوں کا ذِکر فرمایا ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے،اور چوتھے نکتے میں ان مرتدین کا ذِکر ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔آپ نے لکھا ہے کہ حدیث ِ حوض میں ا نہی کی طرف اشارہ ہے۔اورآ ٹھویں نکتے میں بھی حدیث ِحوض کا ذِکر ہے۔ گویا آپ کے تین نمبروں کا خلاصہ ایک ہے کہ ان میں مرتدین کا ذِکر کیا گیا ہے، اس ضمن میں چندگز ارشات ہیں:

> اوّل:..آنجناب نے ان مرتدین کے بارے میں لکھا ہے کہ: ''ہم انہیں ایسے صحابی رسول نہیں مانتے ، جن کے بارے میں بشارتیں آئی ہیں۔''

سوال بیہ ہے کہ جب آپ ان مرتدین کو'صحابی''نہیں مانے (اور اہلِ سنت میں سے بھی کوئی اس کا قائل نہیں کہ مرتدین کو بھی''صحابہ'' میں شامل کیا جائے تو صحابہ گی بحث میں مرتدین کا تذکرہ درمیان میں لانے کا کیا مطلب…؟

دوم .... آپ نے مرتدین کے لئے سیجے بخاری کی حدیثِ حوض کا حوالہ دیا ہے،
اس حدیث میں جن مرتدین کا ذِکر آیا ہے، یہ وہی ہیں جوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
جاہلیت کی رَوْش پرلوٹ گئے تھے اور جن سے خلیفۂ اوّل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
اوران کے رُفقاء نے جہاد کیا ،ان ہی حضرات کے قق میں قرآنِ کریم کی درج ذیل پیش گوئی
صادق آئی:

"يَلَا اللَّذِيُنَ امَنُوا مَنُ يَّرُتَدَّ مِنُكُمُ عَنُ دِينِهِ فَسَوُفَ يَلَّتِى اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ آذِلَّةٍ عَلَى المُوْمِنِينَ اعَزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآثِمٍ، ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنُ يَّشَآءُ، وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ."

ترجمہ:...''اے ایمان والو! جوکوئی تم میں پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ عنقریب لاوے گا ایک قوم کہ اللہ ان کو چا ہتا ہے اور وہ اس کو چا ہتے ہیں، نرم دِل ہیں مسلمانوں پر، زبر دست ہیں کا فروں پر، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے اِلزام سے۔ یہ

فضل ہے اللہ کا، دے گا جس کو جاہے گا، اور اللہ کشائش والا ہے خبردار۔''

اُو پرخلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں تفصیل سے ذِکر کر چکا ہوں کہاس آیت شریفہ میں حضرت ابو بکر صدیق اوران کے رُفقاء رضی اللہ عنہ کے وہ فضائل و کمالات بیان فرمائے گئے ہیں کہان سے بڑھ کرکوئی فضیلت متصور نہیں ۔ پس صحیح بخاری کی حدیثِ حوض، جس کو اَعدائے صحابہ صحابہ کی فدمت میں پیش کرتے ہیں، در حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں اعلیٰ در ہے کی منقبت پرمشمل ہے، چنانچہ سجے بخاری ، کتاب الانبیاء میں بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم''سے بل فدکورہے:

"هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبى بكر، قاتلهم أبوبكر رضى الله عنه."

(سیحی بخاری ج: اص: ۴۹۰) ترجمہ:...'نیمرتدین (جن کا حدیث ِحوض میں ذِکرہے) وہی لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں مرتد ہوگئے تھے، اور جن کے خلاف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاد

إمام خطا في فرماتے ہيں:

کیا۔''

"لم يرتد من الصحابة أحد، وانما ارتد قوم من جفدة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحًا في الصحابة المشهورين، ويدل قوله "أصيحابي" بالتّصغير على قلّة عددهم."

(فتح الباری، کتاب الرقاق، باب الحشر ج:۱۱ ص:۳۸۵) ترجمہ:...''صحابہ رضی الله عنهم میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا، ہاں! اُ کھڑفتم کے دیہا تیوں کی ایک جماعت ضرور مرتد ہوئی، جن کی دِین میں کوئی نصرت نہیں تھی ، اور یہ بات مشہور صحابہ میں موجب قدح نہیں ، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغهٔ تصغیر کے ساتھ ''اصحابی'' فرماناان مرتدین کی قلت کو بتا تا ہے۔''

جن صحابةً نے مال وجان کے ساتھ جہاد کیاوہ إرتداد ہے محفوظ تھے:

اُوپر اِمام خطائی کے اس قول میں کہ:''مرتد صرف وہی لوگ ہوئے جن کی دِین میں کوئی نصرت نہیں تھی'' اس طرف اشارہ ہے کہ جن اکابر نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان و مال کی قربانیاں دیں، وہ اِرتداد سے محفوظ تھے۔ یہ ضمون قر آنِ کریم سے مستبط ہے، چنانچے سورة النساء میں ہے:

' لَا يَسُتَوى الْـقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ غَيُرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالمُمْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِامُوالِهِمُ وَانفُسِهِمُ، فَضَّلَ اللهُ المُجَاهِدِينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمُ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً، وَكُــلَّا وَّعَدَ اللهُ الْحُسُني، وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيُنَ عَلَى الْقَاعِدِيُنَ آجُرًا عَظِيُمًا. دَرَجْتٍ مِّنُهُ وَمَغُفِرَةً وَّرَ حُمَةً، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا." (النساء: ٩٦،٩٥) ترجمه :... "برابرنهيس بينه ربيخ والےمسلمان جن كوكوئي عذر نہیں ، اور وہ مسلمان جولڑنے والے ہیں اللّٰہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان ہے، اللہ نے بڑھادیا لڑنے والوں کا اپنے مال اور جان سے بیٹھر ہے والوں پر درجہ، اور ہرایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا،اورزیادہ کیااللہ نے لڑنے والوں کو بیٹے رہنے والوں سے اَجِرِعظیم میں، جو کہ درج ہیں اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے اور مهربانی ہے، اور اللہ ہے بخشنے والامہربان " (ترجمہ: ﷺ) اس آیت شریفہ میں مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں سے عظیم ترین در جات کا وعدہ فر مایا ہے، جبکہ مجاہدین اور قاعدین دونوں کے بارے میں فر مایا:

## ''وَ كُلَّلا وَّعَدَ اللهُ الْحُسُنى'' ترجمہ:...''اور ہرایک سے وعدہ کیااللہ نے بھلائی کا'' اورسورۃ الحدید میں ارشادہے:

"لَا يَستَوِى مِن كُمُ مَّنُ أَنُفَقَ مِنْ قَبُلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، أُولَئِكَ أَعُظَمُ ذَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنُفَقُوا مِنُ 'بَعُدُ وَقَاتَلُوا، وَكُلَّ وَعَدَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَعُمَلُونَ خَبِيرٌ."

(الحديد: ١٠)

ترجمہ:.. 'برابرنہیں تم میں جس نے خرج کیا فتح مکہ سے پہلے اور لڑائی کی ،ان لوگوں کا ورجہ بڑا ہے ان سے جو کہ خرج کریں اس کے بعد اور لڑائی کریں ،اور سب سے وعدہ کیا ہے اللہ نے خوبی کا ،اور اللہ کو خبر ہے جو کچھتم کرتے ہو۔'' (ترجمہ: شخ الہند)

اس آیت شریفه میں دومضمون ذِکر فرمائے گئے ہیں، ایک بیکہ جن مقدور والوں نے فتح کمہ (یا بقول بعض حدیدیہ) سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا، بعد والے مسلمان ان کونہیں پہنچ سکتے، کیونکہ بیوہ وقت تھا کہت کے ماننے والے اور اس پرلڑنے والے اَقل قلیل سے، اور دُنیا کا فروں اور باطل پرستوں سے بھری ہوئی تھی، اس وقت اسلام کو جانی و مالی قربانیوں کی ضرورت زیادہ تھی، اور مجاہدین کو بظاہر اَسباب، اَموال وغنائم وغیرہ کی تو قعات بہت کم تھیں، ایسے حالات میں ایمان لا نا اور خدا کے راستے میں جان و مالی لئا دینا بڑے اُولوالعزم اور بہاڑ سے زیادہ ثابت قدم اِنسانوں کا کام ہے، دَضِسے الله مال لٹادینا بڑے اُولوالعزم اور بہاڑ سے زیادہ ثابت قدم اِنسانوں کا کام ہے، دَضِسے الله کو اُکھنٹہ وَ دُمُولُا عَنْهُ، وَ دَرَٰ قَنَا اللهُ ایّبَاعَهُمُ وَ حُبَّهُمْ، آھِینَ۔

(فوا کو مُنْ اللهُ اور کھنٹا اللهُ ایّباعَهُمُ وَ حُبَّهُمْ، آھِینَ۔

(فوا کو مُنْ اللهُ وَ دَرُفُولُا عَنْهُ، وَ دَرَٰ قَنَا اللهُ ایّباعَهُمُ وَ حُبَّهُمْ، آھِینَ۔

دُوسرامضمون بیہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے تمام صحابہؓ ہے'' الحسنٰی'' کا وعدہ کررکھا ہے، جن حضرات نے فتح سے قبل إنفاق وقبال کیاان سے بھی،اور جنھوں نے بعد میں إنفاق و قبال کیاان ہے بھی۔

اورسورة الانبياء مين ارشاد ہے:

"إِنَّ الَّـذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ "إِنَّ الَّـذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنُهَا مُبُعَدُونَ." (الانبياء:١٠١)

ترجمہ:...''اور جن کے لئے پہلے سے کھہر چکی ہماری طرف سے نیکی، وہ اس سے (یعنی دوز خ سے ) دُورر ہیں گے۔'' طرف سے نیکی، وہ اس سے (یعنی دوز خ سے ) دُورر ہیں گے۔''

ان دونوں آیوں کے ملانے سے بیڈیجہ دکاتا ہے کہ جن صحابہ نے اِنفاق وقال فی سبیل اللہ کیا، وہ بھی دوزخ میں نہیں جائیں گے۔لہذاان کا خاتمہ بر اِیمان یقینی ہے،اگروہ خدانخواستہ مرتد ہوجائیں تو وعدہ اُلہی میں تخلف لازم آئے گا، جوشر عاً وعقلاً ممتنع ہے،اور بیس محلی خابت ہوا کہ جو حضرات اِخلاص کے ساتھ ایمان لے آئے اور انہیں شرف صحابیت حاصل ہوگیا وہ بھی مرتد نہیں ہوسکتے،اس لئے ''الحنیٰ' کا وعدہ ان کے ساتھ بھی ہوچکا ہے۔مرتد صرف وہی لوگ ہوئے جن کا اسلامی خدمات اور جان و مال کی قربانیوں میں کوئی حصہ نہیں تھا،اوروہ سیچ وِل سے مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔الغرض جن اکا برکو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جان و مال کی قربانیوں کی سعاوت میسر آئی،ان کا مرتد ہونا مندرجہ بالا آیات کی رُوسے ناممکن تھا، وَ اللہ اُلمُو فِقُ لِکُلِّ خَیْرٍ وَسَعَادَةٍ!

٣: . صحابه كرام معصوم نهيں تھے، کیکن محفوظ تھے:

تيرے نكتے ميں آنجناب لكھتے ہيں كه:

''بیشترصحابه مومنین صالحین تھے،کیکن وہ معصوم نہیں تھے۔''

آ نجناب کا یہ فقرہ نہ اہلِ سنت کے اُصول پرضیح ہے، نہ اہلِ تشیع کے اُصول پر۔
اس لئے کہ اہلِ سنت کے نزدیک' بیشتر' صحابہ ہیں بلکہ' کل کے کل' مؤمنین وصالحین سخے۔"المصحابة کہ لھم عدول" ان کا طے شدہ اُصول ہے۔اور اہلِ تشیع کے نزدیک دوچار کے سواباتی تمام صحابہ "نعوذ باللہ…مرتد ہوگئے تھے، جیسا کہ اُوپر معلوم ہو چکا ہے۔ رہا یہ کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، اہلِ سنت کے نزدیک یہ قاعدہ صحیح ہے، لیکن رہا یہ کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، اہلِ سنت کے نزدیک یہ قاعدہ صحیح ہے، لیکن آنجناب نے جس مفہوم میں اس کا حوالہ دیا ہے، وہ حضرتِ اَمیر رضی اللہ عنہ کے بقول آنہا ہے، وہ حضرتِ اَمیر رضی اللہ عنہ کے بقول

"كلمة حق اريد بها الباطل" كِتبيل سے ہے۔ بلاشبه الم سنت كنزد يك تمام صحابةً ... بشمول حضرت على اور حضرات حسنين ... غير معصوم سے ليكن اس كے بيه معنی نہيں كه ... معاذ الله ... وہ فاسق و فاجر سے حضرات انبيائے كرام عليهم السلام كے سواكوئى معصوم نہيں، ليكن اكا براولياء الله محفوظ بيں ۔ اور حضرات صحابةً تمام اولياء الله كے سرتاج اور مقتدا و پيشوا بيں، اس لئے وہ اعلی درجے كم تقی و پر بهيزگار سے ۔ ارشاد خداوندى: "أو آئيكَ هُمُ السّاسِية فُونَ وَ الشَّهَد آءُ عِنْدَ رَبِّهِمُ" اگران كے تق ميں نہيں تو اُمت ميں اور كون ہوگا جو اس كامصداق ہو ...؟

#### آنجناب كابيارشادكه:

"لہذا بتقاضائے بشری ان سے گناہ بھی ہوئے اور لغزشیں بھی، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حدیں بھی مارنے کا حکم دیا، جیسا کہ اکابرین علمائے اہلِ سنت نے اس کی وضاحت کی ہے۔"

اس ميں چنداُ مورلائقِ توجه ہيں:

اوّل ... سے ابد کرام اسلام ہے بل جہالت کی تاریکیوں میں وُ و ہے ہوئے تھے اور اپنے جابلی ماحول کی وجہ ہے وہ فتیج ترین جرائم کے عادی تھے، ان کا معاشرہ (فطری خوبیوں اور جو ہری صفات اور صلاحیتوں کے باوجود) بدترین معاشرہ شار کیا جاتا تھا، کین جب بہ حضرات اِسلام کے حلقہ بگوش ہوئے تو وی اِلٰہی کے نور ہے ان کے قلوب منور اور ' خورشید بدامال' ہوگئے ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ صحبت اور نظر کیمیا اُٹر نے ان کی کایا پلیٹ دی، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ تزکیہ کی برکت ہے ان کا معاشرہ '' رشک ملائک' بن گیا۔ اس قلب ماہیت کے بعد ان میں جرائم کی شرح اس قدر جرتناک حد تک کم ہوگئی کہ عقل اُگشت بدنداں ہے! حدیث وسیرت کی کتابوں ہے کر بدکر لائقِ تعزیر واقعات کی تعداداً نگلیوں پر گئی تعزیر واقعات کی تعداداً نگلیوں پر گئی جاسکتی ہے، اور بغیر کسی مبالغ کے بید عول کیا جاسکتا ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام کے بعد

ایے پاکیزہ معاشرے اور ایسے فرشتہ خصلت انسانوں کی مثال پوری اِنسانی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ الغرض! صحابہ کرام میں لائق تعزیر واقعات اگر پیش بھی آئے تو نہایت شاذ و نادر، اور عقلاء کا قاعدہ ہے کہ:"النسّادر کے المعدوم" یعنی شاذ و نادروا قعات معدوم کا حکم رکھتے ہیں۔ اب ان حضرات کے معاشرے کی پاکیزگی اور اس کی مجموعی کیفیت کو نظراً نداز کرکے جرائم کے ان معدودے چند واقعات کو اُچھالنا اور ان واقعات سے صحابہ کرام گی پوری جماعت پر قدرح کرنا، جیسا کہ آپ نے کیا ہے کیا ہے حت فکر کی علامت ہے ۔۔۔؟

دوم :... جن حضرات ہے ایسے آفعال کا صدور ہوا، ان کا شار مشاہیر صحابہ میں ، اور عالبًا ان کوطویل صحب بھی میسر نہیں آئی۔ حضرت ماعزبن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، جن کے رجم کا واقعہ مشہور ہے، اگر ان کا بیدوا قعہ پیش نہ آتا تو شاید کوئی شخص ان کے نام سے بھی آشنا نہ ہوتا۔ اس طرح جینے صحابہ کے ایسے واقعات حدیث وسیرت کی کتابوں میں نہ کور بیں، اکثر اسی ضم کے گمنا م صحابہ بیں۔ لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے ان گمنام صحابہ بیں کے نیف کے بیدا ہوگئی تھی کہ جب ان سے نفس کے فوری ان گمنام صحابہ بیں بھی پاکیزہ نسسی کی بید کھیت پیدا ہوگئی تھی کہ جب ان سے نفس کے فوری جذبے کی بنا پر گناہ کا صدور ہوا تو وہ گناہ ان کے دِل کی بھائس بن گیا کہ جب تک ان کی تطمیر نہیں ہوگئی، انہیں کسی کر وَٹ چین نہیں آیا۔ انہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی زبرد تی بیکڑ کر نہیں لایا، بلکہ اپنے ضمیر کے بوجھ سے دَب کر وہ اُزخود آکر اپنے گناہ میں کوئی زبرد تی بیکڑ کر نہیں مشورہ دیا گیا کہ جاکر اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بدو استغفار کریں، مگر سے معتر ف ہوئے، انہیں مشورہ دیا گیا کہ جاکر اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بدو استغفار کریں، مگر سے بتا تھیں بھی ان کی بے چینی و بے قراری کوختم نہ کرسکی، جب تک انہوں نے خدا کے داست میں جان نہ دے دی۔

اس ناکارہ کے نزدیک بیان گمنام صحابہ کرام رضی الله عنہم کی عظیم ترین منقبت ہے،اور بیآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے فیضانِ صحبت کاعظیم الشان شاہ کار اِعجاز ہے۔اس لئے بید حضرات، جن سے مختلف قتم کے گناہ صادر ہوئے، اہلِ حق کے نزدیک بعد کے تمام اولیائے اُمت سے افضل ہیں، کیونکہ کردار کی بید بلندی اور تقوی وطہارت اور پا کیز نفسی کی بید کیفیت، جوان حضرات کو صحبت ِ نبوی کی برکت سے میسر آئی، بعد کے کی شخص کو نصیب نہیں۔

سوم:... بیگنام صحابیٌ جن سے جرائم کا صدور ہوا ، انہوں نے ایسی سچی تو ہہ کی جو ہم سب کے لئے لائقِ رشک ہے ، اور گویا وہ زبانِ حال سے کہدر ہے ہیں: ہم سب کے لئے لائقِ رشک ہے ، اور گویا وہ زبانِ حال سے کہدر ہے ہیں: تر دامنی پہ اپنی اے زاہد نہ جائیو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضوکریں!

یہاں تین واقعات کی طرف توجہ دِلاتا ہوں، جن سے ان حضرات کی تو بہ و إنابت ثابت ہوتی ہے:

يهلا واقعه:

رجم کاسب سے مشہور واقعہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کا ہے، سیح مسلم (ج:۲ ص:۸۸) میں بروایت بریدہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ: لوگوں کی ماعز کے بارے میں دو جماعتیں بن گئیں، پچھلوگ کہتے تھے کہ بیٹے ضرک بلاک ہوگیا، اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا۔ پچھلوگ کہتے تھے کہ ماعز کی توبہ سے بڑھ کرکس کی توبہ ہوسکتی ہے، وہ خود آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپناہاتھ دے کرکہا کہ: مجھے پھروں سے تل بیجئے! لوگ اسی حال میں دویا تین دن گھرے، بھر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، لوگ اسی حال میں دویا تین دن گھرے مسلم کیا، پھرتشریف فرما ہوئے، پھر فرمایا: ماعز بن مالک کے لئے استغفار کرو ۔ لوگوں نے مسلم کیا، پھرتشریف فرما ہوئے، پھروسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

"لقد تاب توبة لو قسمت بين أُمّة لوسعتهم."

ترجمہ:...''اس نے ایسی تو بہ کی ہے کہا گرایک اُمت پر تقسیم کردی جاتی تو پوری اُمت کو کافی ہوتی ۔''

نسائی میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "لقد رأیته بین أنهار الجنّة پنغمس."

> (كذا في الفتح ج: ١٢ ص: ١٣٠ ، عزوًا الى النسائي، وهو عند النسائي في الكبرئ ج: ٣ ص: ٢٧٧ ، بالفاظ مختلفة)

ترجمہ:... "میں نے اسے دیکھا کہ جنت کی نہروں میں غوطے لگار ہاہے۔"
مندِاً حمیں بروایت ابوذررضی اللہ عنہ بیارشادمروی ہے:
"غفر له و أدخل البحنة. "(مندِاً حمد ج: ۵ ص: ۱۷۹)
ترجمہ:... (اللہ تعالیٰ نے) اسے بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کردیا۔"

ابوداؤد (ج:۲ ص:۲۵۲)، مصنف عبدالرزّاق (ج:۷ ص:۳۲۳) اور موارد الظمآن (ص:۳۲۳) میں حضرت ابو ہر برہ وضی اللّٰدعنہ کی روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰه علیہ وسلم نے دو شخصوں کو بیہ کہتے سنا کہ: ''اس شخص کو دیکھو، اللّٰدتعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالاتھا، مگراس کے نفس نے اس کونہیں چھوڑا یہاں تک کہ کتے کی طرح سنگسار کیا گیا'' آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے انہیں پر خونہیں کہا، آگا ایک مرے ہوئے گدھے کے پاس سے گزرہوا تو آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا:

"انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار." ترجمه:..."أتركراس كدهي كالأش كوكها ؤ" انهول في عرض كيا: يارسول الله! اس كوكون كهاسكتا هي فرمايا: "فلما نلتما من عرض أخيكما آنفًا أشد من أكل الميتة، والذى نفسى بيده! انه الآن لفى أنهار الجنة ينغمس فيها."

ترجمہ:.. ''جوتم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، وہ اس مردار کھانے سے بدتر ہے، اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے! بے شک وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگار ہاہے۔'' صحیح ابوعوانہ میں بروایت جابررضی اللہ عنہ بیالفاظ ہیں:

### "فقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنّة." (فتح الباري ج:١٢ ص:١٣٠)

دُ وسراوا قعه:

حضرت ماعز رضی الله عنه کے بعد دُوسرامشہور واقعہ غامد بیرضی الله عنہا کا ہے، یہ خاتون بھی بغیر کسی کی نشاند ہی کے خود بارگا و نبوی میں حاضر ہوئیں ، سیجے مسلم (ج:۲ ص: ۱۸) میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے اس کا واقعہ اس طرح منقول ہے:

> ''عرض کیا: یا رسول الله! میں نے بدکاری کا اِر تکاب کیا ہے، مجھے یاک سیجئے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا۔ ا گلے دن پھر آئی ، کہنے لگی: یارسول اللہ! آپ مجھے واپس کیوں کرتے ہیں،شایدآ یہ مجھے بھی واپس کرنا جاہتے ہیں جیسے ماعز کوواپس کرنا عاہتے تھے، مگر میں تو بدکاری کا بوجھ پیٹ میں اُٹھائے پھر رہی ہوں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تو پھر ولا دت کے بعد آنا۔ یجے کی پیدائش کے بعدوہ پھرآئی ،تو فر مایا: یجے کی دُودھ چھڑائی کے بعد آنا، دُودھ چھڑا کر بچے کولائی،اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، كَ يَارِسُولِ اللهُ! ابْ تَوْبِيرُونَى بَهِي كَصَانِ لِكَاہِ \_ آپ صلى الله علیہ وسلم نے اس کے رجم کا حکم دیا، لوگ رجم کررہے تھے کہ حضرت خالد فی ایک پھراس کے سریر مارا، جس سے خون کے حصینے حضرت خالدرضی الله عنہ کے منہ پرآ گرے، انہوں نے اس خاتون كوكوئى نامناسب لفظ كها (فستها)، آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے س كرفر مايا:

> "مهللا یا خالد! فوالذی نفسی بیده! لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له."
> ترجمه:..." خالد! بُرا بھلا کہنے سے بازرہو،اس ذات کی

فتم جس کے قبضے میں میری جان ہے! اس نے الیی تو بہ کی ہے کہ اگر

الیی تو بھیکس وصول کرنے والا کرتا تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی ۔'

یہی روایت حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اس کے آخر
میں ہے کہ: رجم کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نمازِ جنازہ پڑھی، اس پر
حضرت عمررضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا نبی اللہ! آپ اس کی نمازِ جنازہ پڑھے ہیں، اس نے تو
زنا کا اِر تکاب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لقد تابت توبة لو قسمت بین سبعین من أهل السمدینة لوسعتهم وهل و جدت توبة أفضل من أن السمدینة لوسعتهم وهل و جدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالی؟" (صحیم ۲۰۰ م ۲۰۰۰) ترجمه نال نال نال الله الله تعالی توبی که گردی جائے توان کوبھی کافی ہو۔ کیا تہمیں اس سے افضل توبیل کے کہ اللہ کی رضا کے لئے اپنی جان قربان افضل توبیل کتی ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لئے اپنی جان قربان کردی ہے۔ کہ اس نے اللہ کی رضا کے لئے اپنی جان قربان کردی ہے۔

تيسراوا قعه:

ابوداؤد (ج:۲ ص:۲۵۳،۲۵۲)، مندِ أحمد (ج:۳ ص:۹۷۹) میں ایک اور واقعه

ندکورے:

'' حضرت لجلاج رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ: میں بازار میں بیٹھا کام کرر ہاتھا کہ ایک عورت بچے کو اُٹھائے ہوئے گزری، لوگ اس کے ساتھ ہوئے، میں بھی ان میں شریک تھا، وہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹی ، آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے وریافت فرمایا کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ عورت خاموش رہی، ایک نوجوان نے کہا: یا رسول اللّه! میں اس کا باپ ہوں۔ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے اس عورت سے پھرسوال کیا، نوجوان نے پھر صلی اللّه علیہ وسلم نے اس عورت سے پھرسوال کیا، نوجوان نے پھر

کہا: یارسول اللہ! میں اس کا باپ ہوں۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے تحقیق فرمائی (کہ اس کو جنون تو نہیں)، عرض کیا گیا: یہ تندرست ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو جوان سے فرمایا کہ: تم شادی شدہ ہو؟ اس نے اِثبات میں جواب دیا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رجم کا حکم فرمایا۔ ہم نے اسے سنگسار کرکے مختلہ اکر دیا۔ ایک شخص اس مرجوم کے بارے میں یو چھنے آیا، ہم اسے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، ہم نے کہا: مشخص اس خبیث کے بارے میں یو چھنے آیا۔ ہم نے کہا: مشخص اس خبیث کے بارے میں یو چھنے آیا ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

هو أطيب عند الله عزّ وجلّ من ريح المسك. ترجمه:...وه خبيث نهيس، بخدا! وه الله تعالى كزديك خوشبوت زياده يا كيزه تربي "

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان صحابہ کرامؓ کے بارے میں جوکلمات طیبات ارشاد فرمائے ،کون مسلمان اس کی تمنانہ کرے گا کہ کاش! نبوت کی زبانِ وحی ترجمان سے یہ دولتیں اس کومیسر آجاتیں ...!

جس گنہگار کو تو بہ کی تو فیق ہوجائے ، پھراس کی تو بہ قبول بھی کر لی جائے اور پھر اس کی قبولیت کی اِطلاع بھی کر دی جائے ،اس سے بڑھ کرخوش بخت اور کون ہوسکتا ہے ...؟ "اَلتَّائِبُ مِنَ اللَّذِبُ كَمَنُ لَّا ذَنْبَ لَهُ"

> (مشکوۃ شریف ص:۲۰۱) ترجمہ:...''گناہ سے تو بہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس سے گناہ ہواہی نہیں۔''

کا قانون تو ہم گنہگاروں کے لئے ہے، صحابہ کرام جن کے مقبول التوبہ ہونے کی بشارتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ حق ترجمان سے دِلائی گئیں، ان کا کیا پوچھنا...؟ ان

کےایسے گناہوں پرصدزُ ہدوطاعت قربان...!

الغرض! جبکہ ساری تگ ودواور سعی وعمل سے مقصود رِضائے اِلٰہی اور قرب عنداللہ ہے، اور بید دولت ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الجمعین کو بالقطع حاصل ہے، تو یوں کہو کہ بہ برکت فیض صحبت نبوی ان جفرات کے گناہ بھی ہم سنگ ِطاعات تھہرے۔ اس کے بعد ان اکابر کے ان مغفور گناہوں کا ذِکر کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ بجزا پنے نام عمل کوسیاہ کرنے کے اور کیا فائدہ دیتا ہے ...؟

صحابه کرام سے معاصی کے صدور کی تکوینی حکمت:

جن حضرات کوحق تعالی شانۂ نے حقیقت و معرفت سے بہرہ ورفر مایا ہے وہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ کے ان افعال میں بھی، جن کوشریعت نے لائقِ تعزیر قرار دیا، حق تعالی شانۂ کی تکوینی حکمت کارفر ماتھی۔ اس لئے کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کت دور میں ایسے واقعات رُونما نہ ہوتے تو حدودِ شرعیہ کا نفاذ کیسے ہوتا؟ اور دِین کی بیمکیل کے مملی مظاہر کیسے سامنے آتے؟ کارکنانِ قضا وقدر نے بحمیل دِینِ مجمدی کے لئے صحابہ کرامؓ کو پیش کر کے ان پر حدود کا نفاذ کرایا، اور ان کے پاک دامن پر گناہ کے جو داغ دھے آگئے تھے فوری طور پر تو بہ و اِنابت کے ذریعے ان دھوں کو صاف کردیا گیا، اور تاکید دھے آگئے تھے فوری طور پر تو بہ و اِنابت کے ذریعے ان دھوں کو صاف کردیا گیا، اور تاکید کردی گئی کہ خبر دار! آئندہ کوئی شخص ان نفوسِ قدسیہ کا ذِکر بُر ائی کے ساتھ نہ کرے، چنانچہ ارشاد ہے:

"الله! الله! في أصحابي، الله! في أصحابي، الله! الله! في أصحابي،
لا تتخذوهم غرضًا من بعدى." (مشكواة ص: ۵۵۳)
ترجمه:..."الله ہے ڈرو، الله ہے ڈرو! میرے صحابہ کے
بارے میں، الله ہے ڈرو! الله ہے ڈرو! میرے صحابہ کے بارے
میں، میرے بعدان کونشانہ نہ بنالینا۔"
مولا ناعاشق اللی میرکھی " تذکرة الخلیل" میں قطب الارشاد حضرت شاہ عبدالرجیم
دائے پوری کے تذکرے میں لکھتے ہیں:

''ایک مرتبه بعدعصر حسبِ معمول آپ صحن باغ میں حاریائی پر بیٹھے ہوئے اور حاروں طرف مونڈھوں پر خدام و حاضرين كا ايك كثير مجمع حاند كا بإله بنا ببيضا تفاكه راؤ مرادعلي خان صاحب نے حضرات ِ صحابة کی باہمی جنگ و رنجش کا تذکرہ شروع کر دیا اوراس بررائے زنی ہونے گئی کہ فلاں نے غلطی کی اور فلاں کو ايبانه كرنا جائج تھا۔ يہاں تك نوبت پېنچى تو دفعةُ حضرت كوجوش آ گیااورمهرسکوت ٹوٹ گئی کہ جھر جھری لے کر حضرت سنبھلےاور فرمایا: را ؤصاحب! ایک مخضری بات میری من کیجئے ، بات بیرے کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وُنيا مين مخلوق كو قيامت تك پيش آنے والي تمام ضروریاتِ دِین و دُنیا ہے باخبر کرنے کے لئے تشریف لائے تھے،اور ظاہر ہے کہ وقت اتنی بڑی تعلیم کے لئے آپ کو بہت ہی تھوڑ ا دیا گیا تھا،اس تعلیم کی بھیل کے لئے ہرقتم کےحوادث اور واقعات پیش آنے کی ضرورت تھی کہان برحکم اور عمل مرتب ہوتو دُنیا سیکھے کہ فلاں واقعے میں یوں ہونا جاہئے، پس اُصول کے درجے میں کوئی واقعہ بھی ایبانہیں رہا جو حضرت رُوحی فیداہ کے زمانۂ بابر کت میں حادث نہ ہو چکا ہو، اب واقعات تھے دوشم کے، ایک وہ جومنصبِ نبوت کے خلاف نہیں، اور دُوسرے وہ جوعظمتِ شانِ نبوّت کے منافی ہیں ۔پس جو واقعات منصب نبوّت کے خلاف نہ تھے وہ تو خو د حضرت پر پیش آئے ،مثلاً تزویج اوراولا د کا پیدا ہونا ،ان کا مرنا ، دفنا نا کفنانا وغیرہ وغیرہ ،تمامی خوشی وغمی کے واقعات حضرت کو پیش آ گئے اور دُنیا کوعملاً بیسبق مل گیا کہ عزیز کے مرنے پر ہم کوفلاں فلاں کا م کرنا مناسب ہےاور فلاں نامناسب۔اورکسی کی ولادت وختنہ و نکاح وغیرہ کی خوشی کےموقع پر بیہ بات جائز ہےاور بیخلا ف ِسنت ۔

مگروہ واقعات باقی رہے جورسول پر پیش آویں توعظمت رسالت کا خلاف ہواور نہ پیش آویں تو تعلیم محمدی ناتمام رہے۔مثلاً ناو چوری وغیرہ ہوتو اس طرح حدوتعزیر ہونا چاہئے اور باہم جنگ و قال یا نفسانی اَغراض پر دُنیوی اُمور میں نزاع ور بخش ہوتو اس طرح واصلاح ہونا چاہئے۔ یہ اُمور ذات محمدی پر پیش آناکسی طرح مناسب نہ تھا،اور ضرورت تھی پیش آنے گی۔

لہذا حضرات صحابہ نے اپنے نفوس کو پیش کیا کہ ہم خدام و غلام آخر کس مصرف کے ہیں؟ جواُ مور حضرت کی شان کے خلاف ہیں، وہ ہم پر پیش آویں اور حکم ونتیجہ مرتب کیا جائے تا کہ دِین کی شکیل ہوجائے۔ چنانچہ حضرات صحابہ پر وہ سب ہی پچھ پیش آیا جو آئندہ قیامت تک آنے والی مخلوق کے لئے رُشدہ ہدایت بنااور دُنیا کے ہر بھلے ہُرے کو معلوم ہوگیا کہ فلاں واقع میں یہ کرنا اور اس طرح کرنا مناسب ہے، اور یہ کرنا اور اس طرح کرنا مناسب ہے، اور یہ کرنا اور اس طرح کرنا مناسب ہیں ورئے میں فیم کرنا ور ہوایت کو کو کہ ہوتو ایسا باہمت جاں نثار جو تحکیل دین محمدی کی خاطر ہر ذِلت کو کو کہ وہ تو ایسا باہمت جاں نثار جو تحکیل دین مجمدی کی خاطر ہر ذِلت کو عرب اور میں کہ کہ خال کے کہ:

نشود نصیب وسمن که شود ہلاک تیغت

سرِ دوستال سلامت که تو خنجر آزمائی
شهرت و نیک نامی اور عزت و نام آوری سب جا ہا کرتے
ہیں، مگراس کا مزہ کسی عاشق سے پوچھو کہ جال نثاری میں کیا لطف
ہےاور کو چیر معشوق کی ننگ وعار کیالذیذ شے ہے:
از ننگ چہ گوئی مرا نام زننگ ست
واز نام چہ یری کہ مرا ننگ زنام است

عاش تواس طرح ہماری تمہاری اِصلاح وتعلیم کی خاطرا پی عزت وآبرو نثار کریں، اور ہم ان کے منصف وڈپٹی بن کر تیرہ سو برس بعدان کے مقد مات کا فیصلہ دینے کے لئے بیٹھیں اور نکتہ چینیاں کر کے اپنی عاقبت گندی کریں، اس سے کیا حاصل؟ اگر ان جواہرات سنیہ کے قدر دان نہیں بن سکے تو کم سے کم بدز بانی و طعن ہی سے اپنا منہ بندر کھیں کہ: اللہ اللہ اللہ اللہ السے اصحاب کہ تتخذو ہم من بعد غرضًا!۔' (تذکرة الخلیل من ۲۲۸۲۲۲۲۲)

تتخذو ہم من بعد غرضًا!۔' (تذکرة الخلیل من ۲۲۸۲۲۲۲۲)

یانچویں تکتے میں آپ نے لکھاہے کہ:

'' حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں حضرت عائشہؓ اور حضرتِ اَمیر معاویہؓ کے درمیان جوجنگیں ہوئیں،ان میں حق حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا،کیکن حضرت عائشہؓ گی اس فعل پر پشیمانی اور تو بہ ثابت ہے۔'' پر پشیمانی اور تو بہ ثابت ہے۔'' ایس بحث میں چندا مور قابل ذکر ہیں:

اقل:...ا میرالمؤمنین عثان بن عفان رضی الله عنه کی مظلومانه شهادت کے بعد جو حالات پیش آئے اور جو بالآخر جنگ جمل اور جنگ صفین پر منتج ہوئے، وہ تاریخ میں مدقان ہیں۔ بیحالات ایسے ہوش رُبا ہے کہ عقل جیران تھی کہ کیا کیا جائے؟ کیانہ کیا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنه سے حضرت عثمان شہید رضی اللہ عنه کے بعد بارِ خلافت اُٹھانے کی جب درخواست کی گئی تو اِرشا دفر مایا:

"دعونى والتمسوا غيرى، فانًا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان، لا تقوم له القلوب، ولا تثبت عليه العقول، وان الآفاق قد أغامت، والمحجّة قد تنكرت." ( نج البلاغه ص:۱۳۲، خطبهٔ بر:۹۲) ترجمہ:.. '' مجھے رہنے دو، کسی اور کو تلاش کرو، کیونکہ ہمیں ایسے اُمرکا سامنا ہے جس کے گئی رُخ اور کئی رنگ ہیں، جس کے سامنے نہ دِل قائم رہ سکتے ہیں، نہ عقلیں کھہر سکتی ہیں، اُفق پر گھٹا کیں جھائی ہوئی ہیں اور راستہ مشتبہ ہوگیا ہے۔''

یہ ہے حالات کا سیحے نقشہ جو صحابہ کرام رضی الله عنهم کواس وقت در پیش تھا۔

دوم ... ظاہر ہے کہ وقی کا درواز ہ تو بند ہو چکا تھا، اب ان علین حالات میں ہر شخص اپنے اِجتہاد پڑمل کرنے کا مکلّف تھا، اوراس ضمن میں آراء کا اِختلاف بھی ایک فطری چیزتھی، چنانچہان حالات میں حضرات صحابہ کرام رضی اللّه عنهم کی آراء میں بھی اِختلاف رُونما ہوا، جن صاحب نے اپنے اِجتہاد ہے جس چیز کوعنداللّہ حق سمجھا مجض رِضائے اِلٰہی کی خاطر اس کو اِختیار کیا۔

ایک فریق نے بیسمجھا کہ حق علی کے ساتھ ہے، اس نے آپ کی جمایت میں جاں بازی کے جوہر دِکھائے، دُوسرے فریق نے بیسمجھا کہ مفسدین کا ٹولا، جس نے خلیفہ مظلوم رضی اللہ عنہ کوشہید کر کے خلافتِ اسلامیہ کے پر نچچے اُڑادیے، وہ نہ صرف یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ میں ہے، بلکہ عملاً وہی بالا دست ہے، یہ ٹولا خلیفہ کے قابو میں نہیں، بلکہ خود إدار وَ خلافت اس ٹولے کے قابو میں ہے، چنانچہ ''نہج البلاغ'' میں ہے کہ جب صحابہ کرام ؓ نے حضرتِ اَمیر ؓ سے ان فتنہ پردازوں کی گوشالی کی درخواست کی توارشاد فرمایا:

"يا اخوتاه! انّى لست أجهل ما تعلمون، ولنكن كيف لى بقوة والقوم المجلبون على حدّ شوكتهم، يملكوننا ولا نملكهم! وها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم، والتقت الهم أعرابكم، وهم خلائكم يسومونكم ما شاؤوا، وهل ترون موضعًا لقدرة على شيء تريدونه."

(خج البلائه ص: ٢٣٣)

ترجمه:... " بھائيو! جو بات تم جانے ہو ميں اس سے

بے خبر نہیں، لیکن میرے پاس بے قوت کہاں ہے؟ (کہان لوگوں کی گوشالی کروں) جبکہ فوج کشی کرنے والے پوری قوت وشوکت میں ہیں، وہ ہم پر مسلط ہیں، ہم ان پر حاوی نہیں، یہ تہمارے غلام بھی ان کے ساتھ اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور تمہارے بادیہ نشین بھی ان کے ساتھ جمع ہوگئے ہیں، وہ تمہارے درمیان (مدینہ میں) موجود ہیں، ساتھ جمع ہوگئے ہیں، وہ تمہارے درمیان (مدینہ میں) موجود ہیں، حس طرح چاہے ہیں تمہیں آزار پہنچاتے ہیں، کیا تمہیں کوئی ایسی صورت نظر آتی ہے کہ جو بچھتم چاہتے ہو،اس کی قدرت حاصل ہو؟"

اس دُوسر نے فریق کو حضرت علی رضی اللّه عنه کے فضائل ومنا قب،ان کے ظاہری و باطنی کمالات اوران کے مقبول عنداللّه ہونے میں کوئی إشکال نہیں تھا،ان کو جومشکل در پیش تھی وہ پیھی کہ جب تک ان مفسدوں کو بالا دستی حاصل ہے، حضرت علی رضی اللّه عنه کا ساتھ کیسے دیا جائے؟ ان حضرات کی رائے بیہوئی کہ ان مفسدین کا قلع قمع کرنا اور خلافت کوان کے چنگل سے نجات دِلا ناضروری ہے۔

تیسرے فریق نے بیہ خیال فرمایا کہ اب تک ہم کفار کے مقابلے میں صف آرا سے، اور ہماری تلواریں کا فروں کو کاٹ رہی تھیں، لیکن اب مفسدوں کی فتنہ پردازی نے مسلمانوں کومسلمانوں سے لڑادیا ہے، جن تلواروں سے ہم نے کا فروں پر جہاد کیا، انہی کو مسلمانوں کی گردن پر کیسے چلائیں؟ ان حضرات نے وَ رَع واحتیاط کے طور پراس فتنے کی مسلمانوں کی گردن پر کیسے چلائیں؟ ان حضرات نے وَ رَع واحتیاط کے طور پراس فتنے کی آگ میں کودنے سے کنارہ کشی کی، تا کہ کسی مسلمان کے خون سے ان کے ہاتھ رنگین نہ ہوں، جیسا کہ احادیث میں متعدّد صحابہ کرام سے منقول ہے۔

الغرض! حضرت عثمان رضی الله عند کی شہادت کے بعد، جیسا کہ حضرتِ اَمیر ؓ نے فرمایا، اُفق پر فتنے کی گھٹا کیں چھا گئیں، راستہ مشتبہ اور بے پہچان ہو گیا، اور حالات نے کئی رخ اور کئی رنگ اِختیار کر لئے، اس لئے جس فریق نے اپنے اِجتہاد اور اپنی صوابد ید کے مطابق جو پہلو اِختیار کیا، وہ محض رِضائے اِلٰہی کے لئے تھا، اور ہر فریق اپنے اپنے اِجتہاد پر عمل کرنے کا مکلف تھا۔ صحابہ کرام رضی الله عنہم کو جو حالات در پیش تھے، ان کی حتی مثال

الی جھنی چاہے کہ ایک قافلہ دِن کی روشی میں سفر کررہا تھا کہ اِدھرآ فناب غروب ہوااور الیک جھنی چاہے کہ ایک قائد وِن کی روشی میں ہم کر جھٹڑ چلنے گے کہ گھٹا ٹوپ اندھرا چھا گیا، اور فضا الی تاریک ہوگئ کہ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہیں دے رہا۔ اسنے میں نماز کا وقت ہوا، اور بیلوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہو گئے، مگر کسی کو معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے؟ اس لئے ہر خص نے اپنی تحری اور اپنے اِجتہادے قبلے کا رُخ متعین کیا، ان رُفقاء میں کسی کا منہ کسی طرف ہے، اور کسی کا کسی طرف ہم ایک اختاہ میں ہر خص اپنی اور چونکہ ایسے اشتباہ کی حالت میں ہر خص اپنی صوابد بداور تحری پر عمل متوجہ ہونا چاہتا ہے، اور چونکہ ایسے اشتباہ کی حالت میں ہر خص اپنی صوابد بداور تحری پر عمل کرنے کا مکلف ہے، اس لئے سب کی نماز صحیح ہے، اور وہ عنداللہ مقبول ہے۔ ٹھیک اسی طرح اُس فتنے کی تاریکی کے دور میں صحابہ کرام کا حال سمجھنا چاہئے، کہ اگر چہ بظاہر دیکھنے طرح اُس فتنے کی تاریکی کے دور میں صحابہ کرام کا حال سمجھنا چاہئے، کہ اگر چہ بظاہر دیکھنے میں وہ مختلف نظر آتے ہیں، مگر چونکہ ہرایک کا مقصد ' قبلہ رضائے الٰہی'' کی طرف رُخ کرنا میں وہ مختلف نظر آتے ہیں، مگر چونکہ ہرایک کا مقصد ' قبلہ رضائے الٰہی'' کی طرف رُخ کرنا ہے، اور چونکہ ان میں سے ہرایک ایٹ اپنے اِجتہاد پر عمل کرنے کا مکلف ہے، اس لئے ان میں سے ہرایک عنداللہ مقبول اور 'رضی اللہ عنہ ورضواعنہ'' کا مصداق ہے۔

سوم ... اس ہے بھی بڑی مشکل بیتھی کہ ان فتنہ پرداز مفسدوں کی پروپیگنڈا مشیزی پوری قوت اور شدت کے ساتھ اہل ِ اخلاص کے درمیان منافرت پھیلانے میں مصروف تھی ،ایک دُوسرے کے خلاف کدور تیں پیدا کرنے کے لئے افواہیں گھڑی جارہی تھیں ،اور دھونس اور دھاند لی کے ذریعے اکا برصحابہ کرام گئی پوستین دری کی جارہی تھی ،جیسا کہ اُمیرالمؤمنین شنے مندرجہ بالا إقتباس میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

''وہ جس طرح جاہتے ہیں تمہیں آ زار پہنچاتے ہیں''

حدیہ ہے کہ جب جنگ جمل سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تعقاع بن عمر وُّ کو حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس بطور سفیر بھیجا اور ان کی گفتگو سے دونوں فریقوں کے درمیان مصالحت پر إتفاق رائے ہوگیا تو ان مفسدین نے رات کی تاریکی میں دونوں فریقوں پر شب خون مارا ، ہر فریق نے بہت مجھا کہ دُوسر نے فریق نے بدع ہدی کی ہے ، اور پھر جو ہونا تھا ہوا۔ حافظ ابن کثیرؓ نے ''البدایہ والنہایہ'' میں طبری کے حوالے سے

لکھاہے کہ:

"ثم بعث على الى طلحة والزبير يقول: ان كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمروا فكفوا حتى ننزل فنظر في هذا الأمر، فأرسلا اليه في جواب رسالته: انا علني ما فارقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس، فاطمأنت النفوس وسكنت، واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين، فلما أمسوا بعث على عبدالله بن عباس اليهم، وبعثوا اليه محمد بن طليحة السجاد وبات الناس بخير ليلة، وبات قتلة عثمان بشر ليلة، وباتوا يتشاورون أوجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس، فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفى رجل فانصرف كل فريق الى قراباتهم فهجموا عليهم بالسيوف، فشارت كل طائفة الى قومهم ليمنعوهم، وقام الناس من منامهم الى السلاح، فقالوا طرقتنا أهل الكوفة ليلا، وبيتونا وغدروا بنا، وظنوا أن هذا عن ملأ من أصحاب على فبلغ الأمر عليًّا فقال: ما للناس؟ فقالوا: بيتنا أهل البصرة، فثار كل فريق الى سلاحه ولبسوا اللأمة وركبوا الخيول، ولا يشعر أحد منهم بما وقع الأمر عليه في نفس الأمر، وكان أمر الله قدرًا مقدورًا وقامت الحرب على ساق وقدم!"

(البداية والنهاية ج: ٤ ص:٣٣٩) ترجمه:... "حضرت على رضى الله عنه نے طلحه وزبير رضى الله عنهما كو پيغام بھيجا كها گرتم لوگ اس گفتگو پر قائم ہو جوقعقاع بن عمروًّ

سے طے ہوئی تھی تو کسی مزید کارروائی ہے باز رہو، یہاں تک کہ ہم اس معاملے میں غور کرلیں۔ ان دونوں حضرات نے پیغام کے جواب میں کہلا بھیجا کہ: ''قعقاع بن عمروٌ سے لوگوں کے درمیان مصالحت کی جو بات ہوئی ہے، ہم اس پر قائم ہیں' پس لوگوں کے دِلوں کوسکون و اِطمینان نصیب ہوا، اور دونوں لشکروں کے لوگ اینے دوستوں سے ملنے لگے، جب شام ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا اور ان حضرات نے آپ کے پاس محمد بن طلیحہ سجا د کو بھیجا، تمام لوگوں نے نہایت سکون و اِطمینان اور خیرت سے رات گز اری ،مگر قاتلین عثان نے بیرات نہایت ہے سکونی میں گزاری، وہ ساری رات مشورے کرتے رہاورانہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ سبح ہونے ے پہلے رات کے اندھیرے میں جنگ کی آگ بھڑ کا دیں۔ چنانچہ بہلوگ صبح صادق ہے پہلے اُٹھے، جوقریباً دو ہزاراؔ دمی تھے، پس ہر فریق این اہل قرابت کے پاس گیااوران پرتلواروں سے حملہ کردیا، پھر ہر گروہ اپنی قوم کی طرف اُٹھا تا کہ ان کی حفاظت کرے، اورلوگ نیند ہے اُٹھے تو سید ھے ہتھیاروں کی طرف گئے ، اور انہوں نے کہا کہ اہل کوفہ نے ہم پرشب خون مارا ہے، اور انہوں نے بیہ خیال کیا کہ بیرسب کچھ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کے کیمپ سے سوچی ہجھی اسکیم كے مطابق ہوا ہے۔حضرت على رضى الله عنه كوية خرچيجي تو فرمايا كه: لوگوں کو کیا ہوا؟ ان کو بتایا گیا کہ اہلِ بصرہ نے ان پرشب خون مارا ہے۔ چنانچہ ہر فریق ہتھیا روں کی طرف بھا گا، زر ہیں پہنیں اور گھوڑ وں برسوار ہو گئے ۔اصل قصہ کیا ہوا؟ اس کی کسی کو پچھ خبرنہیں تھی، یوںاللہ تعالیٰ کی تقدیرینا فیز ہوکررہی اور جنگ بھڑک اُٹھی۔'' چہارم:...غلط نہی کی بنا پرنفوںِ قد سیہ کے درمیان کشاکشی کا پیدا ہوجانا مستبعد نہیں، قرآنِ کریم میں حضرت مویٰ و ہارون علیہاالسلام کا قصہ مذکور ہے،سور وَ اَعراف میں ہے:

"وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إلَى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا، قَالَ بِنُسَمَا خَلَفُتُمُونِي مِنُ 'بَعَدِی اَعَجِلْتُمُ اَمُرَ رَبِّکُمُ، وَالُقَی بِنُسَمَا خَلَفُتُمُونِی مِنُ 'بَعَدِی اَعَجِلْتُمُ اَمُرَ رَبِّکُمُ، وَالُقَی الْاَلُواحَ وَاَخَذَ بِرَأْسِ اَخِیهِ یَجُرُّهُ اِلَیهِ، قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَ الْقَوْمَ الْاَلُواحَ وَاَخَدُ بِرَأْسِ اَخِیهِ یَجُرُّهُ اِلَیهِ، قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَ الْقَوْمَ الْسَتَضَعَفُونِی وَ کَادُوا یَقُتُلُونَنِی فَلَا تُشْمِتُ بِیَ الْاَعُدَاءَ السَّتَضَعَفُونِی وَ کَادُوا یَقْتُلُونَنِی فَلَا تُشْمِتُ بِیَ الْاَعُدَاءَ وَلَا تَجْعَلُنِی مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِینَ" (الاعراف:١٥٠)

ترجمہ:..'اور جب لوٹ آیا موک اپنی قوم میں غصے میں جمراہ واافسوسناک، بولا: کیا ہُری نیابت کی تم نے میری میرے بعد، کیوں جلدی کی تم نے اپنے رَبِّ کے حکم سے؟ اور ڈال دیں وہ تختیاں اور پکڑا سراپنے بھائی کا، لگا تھنچنے اس کواپنی طرف، وہ بولا کہ: اے میری ماں کے جنے!لوگوں نے مجھ کو کمز ورسمجھا اور قریب تھا کہ جھے کو مار ڈالیس، سومت ہنا مجھ پر دُشمنوں کو، اور نہ ملا مجھ کو گنہگار کہ مجھ کو مار ڈالیس، سومت ہنا مجھ پر دُشمنوں کو، اور نہ ملا مجھ کو گنہگار اور قبل میں۔''

اورسور ہُطٰہ میں ہے: دنقہ دوئے دیا

"قَالَ يَهُوُونُ مَا مَنَعَكَ إِذُ رَايُتُهُمُ ضَلُّواً. اَلَّا تَتَبِعَنِى اَفُولَ يَبُنَوُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحُيَتِى وَلَا تَتَبِعَنِى اَفَعَضِيتَ اَمُرِى. قَالَ يَبُنَوُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحُيَتِى وَلَا بِرَأْسِى اَفَعَضِيتَ اَمُرِى. قَالَ يَبُنَوُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحُيَتِى وَلَا بِرَأْسِى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ترجمہ:.. ' کہامویٰ نے: اے ہارون! کس چیز نے روکا چھوکو جب ویکھا تھا تونے کہ وہ بہک گئے کہ تو میرے پیچھے نہ آیا، کیا تو نے رَدِّ کیا میرا تھم؟ وہ بولا: اے میری مال کے جنے! نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ سر، میں ڈرا کہ تو کے گا چھوٹ ڈال دی تو نے بی

### اسرائیل میں اور یا دندر کھی میری بات۔" (ترجمہ: شیخ الہندٌ)

باوجوداس کے کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام ہے جو سلوک کیا، بیا لیک نبی کی صرح تو ہین تھی اور غیر نبی اگر کسی نبی کی ایسی تو ہین کرے تو اس پر جو حکم جاری ہوگا وہ سب کومعلوم ہے۔لیکن حضرت موٹی علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ محض للہ فی اللہ تھا، اور اس کا منشا غلط نبی تھی، اس لئے ان کا بیغل مدح وستائش کے طور پر قرآنِ کریم میں ذِکر کیا گیا۔

ٹھیک یہی حیثیت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ان واقعات سے مجھنی چاہئے، جن حضرات نے جوموقف اختیار کیا، اگر چہاس کا منشا غلط بھی تھا، تب بھی انہوں نے جو بچھ کیا، چونکہ محض للہ فی اللہ تھا، اس لئے ان کا بیطر زعمل لائق طعن نہیں بلکہ موجب مدح و بچھ کیا، چونکہ محض للہ فی اللہ تھا، اس لئے ان کا بیطر زعمل لائق طعن نہیں بلکہ موجب مدح ستائش ہے۔ حق تعالی شانۂ نے ان اکا ہر کو شرف صحابیت کے ساتھ مشرف فر مایا ہے، اور بغیر کسی مبالغے کے ان اکا ہر کے مقابلے میں ہماری حیثیت وہی ہے جوشنر ادوں کے مقابلے میں ایک بھنگی کی موسکتی ہے۔ شنم داوں کی لڑائی میں اگر بھنگی کسی ایک برطعن کرنے بیٹھ جائے میں ایک بھنگی کی رزالت میں اضافہ ہوگا۔

قوشنم ادوں کی شان میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، البتہ بھنگی کی رزالت میں اضافہ ہوگا۔

بیجم ... اہلِ سنت کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہے، اول الطائفتین بالحق تھے، لیکن دُوسرے اکابر پر نہ طعن و تشنیع جائز ہے، اور نہ ان کو قطعیت کے ساتھ اہلِ باطل کہنا ہے ہے۔ کیونکہ ... جیسا کہ اُو پرعرض کیا گیا... ہر فریق اپنے اِجتہاد کے مطابق اپنے تئین حق پر جمجھتے ہوئے محض رضائے الہی کے لئے کوشاں تھا، ان تمام حضرات فاسے اپنے اِجتہاد سے اِجتہاد سے حق کو پانے کی کوشش کی ۔ اور مجہد بھی مصیب ہوتا ہے اور بھی اس سے چوک ہوجاتی ہے۔ پہلی صورت میں اس کو دُہرا اُجر ماتا ہے، اور دُوسری صورت میں وہ ایک اُجرکامستحق ہوتا ہے۔ اس لئے زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاسمتی ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے دُہرا اُجر ہے، اور دُوسری حضابق دس گنا اُجر ہے، اور دُوسری حضرات بھی اپنے اِجتہاد کے مطابق معذور و ماجور ہیں، ان میں سے کوئی بھی اُجر ہے مطابق معذور و ماجور ہیں، ان میں سے کوئی بھی اُجر ہے مونہیں۔

ششم :...مشاجرات کے دوران جواُ مورغیر اِرادی طور پر پیش آئے وہ بہرحال لاکق افسوس تھے،ان واقعات کوئ کرآج ہم ایسے سیاہ باطن اور سنگ دِل لوگوں تک کوصد مہ ہوتا ہے، جن اکا بر کے سرسے بید واقعات گزرے، ان نفوسِ قدسیہ کے تاثر و تاسف کا کیا عالم ہوگا...؟ اِظہارِ تاسف کے الفاظ حضرت اُم المؤمنین حبیبہ حبیب اللہ (صلی اللہ علیہ وعلیہ اوسلم ) ہی ہے منقول نہیں، بلکہ اَمیر المؤمنین ویعسوب المسلمین مولا ناعلی رضی اللہ عنہ ہے بھی منقول ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر نے ''البدایہ والنہایہ' بین قل کیا ہے کہ جنگ کے خاتے برحضرت علی رضی اللہ عنہ مقولوں کے لاشوں بین گھوم رہے تھے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کا لاشوں بین گھوم رہے تھے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی صاف کرنے لگے اور فر مارہے تھے:

"رحمة الله عليک أبا محمد! يعز على أن أراک مجدولًا تحت نجوم السماء. ثم قال: الى الله أراک مجدولًا تحت نجوم السماء. ثم قال: الى الله أشكو عجوى وبجرى، والله! لو ددت أنى كنت مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة." (البدايه النهايه ج: ٢٥٠٠) ترجمه:..." ابومحما! تم پر الله كى رحمت بو، مجھ پريه بات ترجمه:..." ابومحما! تم پر الله كى رحمت بو، مجھ پريه بات نهايت شاق گزرر بى ہے كہ ميں تجھے آسان كى جھت كے ينچ مقتول برا بهواد مكي ربا بهول ۔ پھر فرمايا: ميں اپنے تم وجزن كى الله كے سامنے شكايت كرتا ہول، بخدا! ميں تمنا كرتا ہول كہ ميں آج كے دن سے بيں سال بہلے مرگيا ہوتا۔"

اس واقعے کو حاکم نے ''متدرک' (ج:۳ ص:۳۷) میں، حافظ منس الدین الذہبی نے ''مسیر اعلام النبلاء" (ج:۱ ص:۳۳) میں اور حافظ مما دالدین بیٹمی نے '' مجمع الزوائد' (ج:۹ ص:۵۰) میں بھی ذکر کیا ہے، نیز مجمع الزوائد میں طبر انی کے حوالے سے بسند جیدید دوایت نقل کی ہے:

"عن قيسس بن عبّاد قال: شهدت عليًّا يوم الجمل يقول لابنه حسن: يا حسن! وددت أنّى مت منذ عشرين سنة. رواه الطبراني واسناده جيد. "

(مجمع الزوائد ج:٩ ص:١٥٠)

ترجمہ:...''قیس بن عباد کہتے ہیں کہ: میں جمل کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، آپ اپنے صاحبزاد بے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فر مار ہے تھے: حسن! میں تمنا کرتا ہوں کہ آج ہے بیں سال پہلے مرگیا ہوتا۔''

الغرض! إظهارِ تأسف كے كلمات دونوں طرف سے منقول ہيں، اس لئے أمّ المؤمنين ﷺ كے حق ميں توبہ كے الفاظ إستعال كرنا سوءِ ادب سے خالى نہيں، ہاں! اس كو "حسنات الإبرار سينات المقرّبين" ميں شاركرنا جائے۔

ہفتم :...حضرات شیعہ،حضرت أمیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کچھ زیادہ ہی ناراض ہیں، اوران کا نام بُرائی کے ساتھ ذِکر کرتے ہیں، حالانکہ اگروہ اِنصاف سے کام لیتے تو جس طرح وہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام کم سے کم رسی طور پر تعظیم کے الفاظ سے ذِکر کرتے ہیں ای طرح انہیں چاہئے تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی تعظیمی الفاظ میں ذکر کرتے ، کیونکہ:

اوّلاً:...حفرت حسن رضی الله عنه نے حفرت معاویہ رضی الله عنه کے ساتھ صلح کرکے خلافت ان کے حوالے کردی تھی ،اور حفرات حسنین رضی الله عنهما نے ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی ، جیسا کہ اس سے قبل نقل کر چکا ہوں۔اگر حضرت معاویہ رضی الله عنه مؤمن صالح نہ ہوتے تو نہ خلافت ان کے سپر دکی جاتی اور نہ بیا کا بران کے ہاتھ پر بیعت فرماتے۔ روایات کے مطابق حضرت حسن رضی الله عنه حضرت معاویہ رضی الله عنه کوائی شیعوں سے افضل اور بہتر مسلمان سمجھتے تھے، کیونکہ شیعہ مؤمنین نے حضرت اِمام کوائی قدر ستایا کہ آپ نے نگ آکر حضرت معاویہ رضی الله عنه سے سلح کرلی ، اور ان کے ہاتھ پر سیت کرلی ، ' احتجاج طبری' ، مطبوعه ایران صفحہ: ۱۲۸ میں ہے:

"٣- ج: عن زيد بن وهب الجهني قال: لمّا

طعن الحسن بن على عليهما السلام بالمدائن أتيته وهو متوجّع فقلت: ما ترى يا ابن رسول الله! فانّ الناس متحيرون؟ فقال: أرى والله معاوية خيرًا لى من هؤلاء، يزعمون أنّهم لى شيعة ابتغوا قتلى وانتهبوا ثقلى، وأخذوا مالى، والله! لأن آخذ من معاوية عهدًا أحقن به دمى وآمن به فى أهلى خير من أن يقتلونى فتضيع أهل بيتى وأهلى، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقى حتّى يدفعونى اليه سلمًا." (بحارالانوار جميم ص:٢٠)

ترجمہ:... 'زید بن وہب جہنی سے روایت ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ عنہ کو مدائن میں نیزہ مارا گیا تو میں ان کے پاس گیا،اس وقت ان کوزخم کی تکلیف تھی، میں نے کہا:اے فرزندرسول! آپ کی کیارائے ہے؟ لوگ بہت متحیر ہور ہے ہیں۔ امام نے کہا کہ: اللہ کی قتم! میں معاویہ کواپنے لئے ان لوگوں سے بہتر سمجھتا ہوں، جو اللہ کی قتم! میں معاویہ کہتے ہیں، انہوں نے میرے قبل کا ارادہ کیا، میرا اسبب لوٹا اور میرامال لے لیا، اللہ کی قتم! میں معاویہ کو کئی معاہدہ کرلوں جس سے میری جان اور میرے متعلقین کی حفاظت ہوجائے، کرلوں جس سے میری جان اور میرے متعلقین کی حفاظت ہوجائے، میرا میں سے کہ شیعہ مجھے قبل کردیں اور میرے متعلقین ضائع ہوجائے کہ وجائے میں معاویہ ہے کہ شیعہ میری گردن پکڑ کر میں معاویہ ہے کہ والے کردیے ۔''

اس روایت سے ثابت ہوا کہ شیعوں کو اپنے إماموں سے کیسی محبت وعقیدت تھی۔۔؟ ان کے گھر کا مال و أسباب لوٹ لیتے تھے اور ان کے قبل تک کے دریے ہوتے تھے۔ یہ جمی معلوم ہوا کہ إمام کو اپنے شیعوں کے ''حسن عقیدت''کی وجہ سے اس کے سواکوئی چارہ نظرنہ آیا کہ باعزت طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سلح کرلیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جا رہ نام کو اپنے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سلح کرلیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ

حضرت إمامٌ ،أميرمعاويةٌ كوكم سے كمشيعوں سے بہترمسلمان سجھتے تھے۔

الغرض! جب شیعوں کے دو عالی قدر إماموں (حضرات حسنین رضی اللہ عنہما)
نے اُمیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصالحت کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت فر مالی اور خلافت ان کے سپر دکر دی، تو ان کے تمام شیعوں پر ان کی بیعت لازم ہوگئی، اس لئے حضرات شیعہ کو لازم ہے کہ اُئمہ کی اِقتدا میں ایپ تنیک بیعت معاویہ کا پابند سمجھیں اور ان اکابر کی محبت و عقیدت کے تقاضے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اِحترام کریں۔ اب یہ کتنی بُری بات ہوگی کہ باپ تو ایک شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اور نا خلف بیٹا اس کو گالیاں کے۔ بات ہوگی کہ باپ تو ایک شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اور نا خلف بیٹا اس کو گالیاں کے۔ اور مام ایک شخص کے حلقہ بیعت میں داخل ہو، اور مقتدی اس کو بُر اکہیں۔

ثانیاً ...اگرشیعہ اِمامین ہمامین الحسن والحسین رضی اللّٰدعنہما کی نہیں ماننے تو کم سے کم ان کے پدرِ بزرگواراً سداللّٰدالغالب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللّٰدعنہ کے ارشاد ہی برکان دھریں:

ا:...' نیج البلاغہ'' میں ہے کہ حضرت ؓ نے جنگ ِصفین کے بعدا پے لشکر کے پچھ لوگوں کو سنا کہ وہ اہلِ شام کو ناشا نستہ الفاظ سے یا دکرتے ہیں تو آپ ؓ نے ان کو منع فر مایا ، اہلِ شام کے لئے دُعائے خیر کرنے کا حکم فر مایا :

"انى أكره لكم أن تكونوا سبّابين، وللكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم، كان أصوب فى القول، وأبلغ فى العذر، وقلتم مكان سبّكم ايّاهم: اللهم أحقن دما ءنا ودما ءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، وأهدهم من ضلالتهم، حتى يعرف الحق من جهلة، ويرعوى عن الغى والعدوان من لهج به."

(کیج ابلاغہ ص:۳۲۳) ترجمہ:...'' بے شک میں تمہارے لئے اس اُمر کو ناپسند کرتا ہوں کہتم گالیاں بکنے والے بین جاؤ،اگرتم ان کے اعمال اور ان کے بیچے حالات بیان کرتے تو بیزیادہ سیجے بات ہوتی ،اوراس سے جست بھی تمام ہوجاتی ،اورتم ان کے سب وشتم کے بجائے ان کے لئے بید وعا کرتے کہ:" یا اللہ! ہمارے اوران کے خونوں کو محفوظ رکھ، ان کے بید و عا کرتے کہ:" یا اللہ! ہمارے اوران کے خونوں کو محفوظ رکھ، ان کے اور ہمارے درمیان تعلقات کی اِصلاح فرما، اوران کو اس گراہی سے ہدایت فرما۔" تو جو محض حق سے بے خبر ہے وہ حق کو پہچان گیراہی وسرکشی کی باتیں کرتا ہے، وہ اس سے باز آجاتا۔"

ادریہ کہ انہوں نے اطاعت سے جوسرتانی کی ہے اس کا منشایہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں خونِ عثمان کو اپنے بھائی ہمجھتے تھے، اور یہ کہ انہوں نے اطاعت سے جوسرتانی کی ہے اس کا منشایہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں خونِ عثمان میں متہم سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم اس سے مَری ہیں۔'' نہج البلاغ'' میں ہے کہ جنگ صفین کے بعد حضرت نے اہلِ اُمصار کے نام گشتی فرمان جاری فرمایا جس میں اس قضیہ کی تشریح فرمائی:

"وكان بدء أمرنا أنا التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد ونبيّنا واحد ودعوتنا في الاسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الايمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا، الأمر واحد الاما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء."

(نیج البلاغه ص:۴۸۸)

ترجمہ:.. "ہمارے قضیہ کی ابتدایوں ہوئی کہ ہمارااوراہلِ شام کامقابلہ ہوا، حالانکہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداایک ہے، نبی ایک ہے اور دعوت فی الاسلام ایک ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ پر ایمان اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیق کا تعلق ہے، نہ ہم ان سے اس بارے میں کوئی مزید مطالبہ کرتے تھے، نہ وہ ہم سے، ہماراسب پچھ ایک تھا، سوائے اس کے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے معا ملے میں ہمارا اِختلاف ہوا اور ہم اس سے بری ہیں۔"

حضرتِ أميرٌ كاس نامة عبر شامه سے واضح ہے كدابلِ شام بھى ايسے ہى كے ہے مسلمان ہیں جیسا كہ خود حضرتِ أميرٌ كے رُفقاء، إِختلاف ہے تو صرف اس نكتے ميں كه چونكہ حضرت عثمانٌ كے خلاف بلوہ كرنے والوں میں سے بقیۃ السیف حضرتِ امیرٌ كے ساية عاطفت میں پناہ گزین تھے اور حضرتٌ كوان كے خلاف كى تادیبى كارروائى كا موقع میسر نہیں آیا تھا، اس لئے اہل شام حضرتِ أميرٌ سے برگشۃ ہوگئے، بلكہ انہیں یہ تک خیال ہوا كہ خون عثمانٌ میں حضرت علیٌ كا بھى ہاتھ ہے، و حاشا جنابه من ذلك ...!

سا...اور جنگ صفین سے واپسی کے بعدلوگوں سے حضرتِ اُمیر فرماتے تھے کہ: إِمارتِ معاویة کو کھی بُرانہ مجھو، کیونکہ وہ جس وقت نہ ہوں گے تو تم سروں کو گردنوں سے اُڑتے ہوئے دیکھو گے۔ (مقامِ صحابة ص: ۱۳۰) محوالة عقیدہ واسطیہ ص: ۴۵۸)

اللہ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خونِ عثمان کے قصاص کی وجہ سے حضرتِ اُمیر رضی اللہ عنہ سے برسرِ پرکار تھے، ورنہ وہ حضرتِ اُمیر ٹے علم وفضل کے دِل و جان سے معترف تھے۔ حافظ ابنِ کثیر ؓ نے ''البدایہ والنہایہ' میں نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حلفاً فرماتے تھے کہ ''علی مجھ سے بہتر اور اُفضل ہیں'' اور یہ کہ'' میر ااور ان کا اِختلاف صرف حضرت عثمان ؓ کے مسئلے میں ہے، اگر وہ خود خونِ عثمان ؓ کا قصاص لے لیس تو اہلِ شام میں ان کے ہاتھ یر بیعت کرنے والاسب سے پہلا شخص میں ہوں گا۔''

(البدايدوالنهايد ج: ٤ ص: ٢٥٩، ج: ٨ ص: ١٢٩)

۵:... جب حضرت معاویہ رضی الله عنه کے پاس حضرت علی رضی الله عنه کی شہادت کی خبر پنجی تو رونے لگے، اہلیہ نے پوچھا کہ:'' آپ زندگی میں ان سے لڑتے رہے، اہلیہ نے پوچھا کہ:'' آپ زندگی میں ان سے لڑتے رہے، اب روتے ہیں؟'' حضرت معاویہ رضی الله عنه نے فر مایا:'' تم نہیں جانتیں کہ ان کی وفات سے کیسی فقہ اور کیساعلم وُنیا سے رُخصت ہوگیا۔'' (البدایہ والنہایہ ج.۸ ص ۱۲۹)

۱:...ایک مرتبه حضرت معاویه رضی الله عنه نے ضرارصدائی سے کہا کہ:''میرے سامنے علیؓ کے اوصاف بیان کرو!'' اس پر انہوں نے غیر معمولی الفاظ میں حضرت علیؓ کی تعریف کی ،حضرت معاویہؓ نے فرمایا:''اللہ ابوالحن (علیؓ) پر رحم کرے، خدا کی قتم! وہ ایسے تعریف کی ،حضرت معاویہؓ نے فرمایا:''اللہ ابوالحن (علیؓ) پر رحم کرے، خدا کی قتم! وہ ایسے

(الاستيعاب تحت الاصاب ج:٣ ص:٣٣،٨٣)

ای تھے۔"

ے:...قیصرِرُوم نے مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی سے فائدہ اُٹھا کران پرحملہ آور ہونے کا اِرادہ کیا،حضرت معاویہ رضی القدعنہ کواس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے قیصرِرُوم کے نام ایک خطاکھا:

''اگرتم نے اپناارادہ پوراکرنے کی ٹھان لی تو میں قسم کھا تا ہوں کہ میں اپنے ساتھی (حضرت علیؓ) سے صلح کرلوں گا، پھر تہمارے خلاف ان کا جولشکر روانہ ہوگا اس کے پہلے سابھی کا نام معاویہ ہوگا۔ اور میں قسطنطنیہ کو جلا ہوا کوئلہ بناؤوں گا، اور تمہاری حکومت کوگا جرمولی کی طرح اُ کھاڑ چینکوں گا۔''

(تاج العروس ج: ٤ ص: ٢٠٨، مادّه: اصطفلين)

۸:... متعدد مؤرّ خین نے نقل کیا ہے کہ جنگ صفین وغیرہ کے موقع پر ون کے وقت فریقین میں جنگ ہوتی ،اور رات کے وقت ایک لشکر کے لوگ و سر سے لشکر میں جاکر ان کے مقتولین کی تجہیز و تلفین میں حصہ لیا کرتے تھے۔ (البدایہ والنہایہ ج: ۷ ص: ۲۲۷) الغرض! جب حضرتِ اَمیر اُور ان کے رُفقاء، حضرت معاویہ اُور ان کے رُفقاء الغرض! جب حضرتِ اَمیر اُور ان کے رُفقاء، حضرت معاویہ اور ان کے رُفقاء میں تو جنابِ اَمیر کے نام لیواؤں کو یہی لازم ہے کہ ان کو مسلمان سمجھیں اور بیا کہ شبہ کی بنا پر ان حضرات سے چوک ہوگئی اور جیسا کہ حضرتِ اَمیر اُنے ہمان سمجھیں اور بیا کہ شبہ کی بنا پر ان حضرات سے چوک ہوگئی اور جیسا کہ حضرتِ اَمیر اُنے ہمان کے لئے دُعائے خیر کریں۔

ثالثاً:... حضرت اُمیر معاویه رضی الله عنه اوران کے رُفقاء کوشر ف صحابیت حاصل تھا اور جس کثرت وشدت اور تواتر وتسلسل کے ساتھ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرامؓ کے فضائل ومنا قب،ان کے مزایا وخصوصیات اوران کے اندرونی اوصاف و کمالات کو بیان فرمایا ہے،اس سے واضح ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم اپنی اُمت کے علم میں یہ بات لانا چاہتے تھے کہ انہیں عام اُفرادِاُمت پر قیاس کرنے کی غلطی نہ کی جائے،ان محضرات کا تعلق چونکہ براوراست آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی سے ہے،اس

کئے ان کی محبت عین محبت رسول ہے، اور ان سے بغض ، بغض رسول کا شعبہ ہے، ان کے حق میں اونی لب کشائی نا قابلِ معافی جرم ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

"الله! الله! في أصحابي، الله! الله! في أصحابي، لا تتخذوهم غرضًا من بعدى، فمن أحبّهم فبحبّى أحبّهم، ومن أبغضهم، ومن آذاهم فقد أحبّهم، ومن أذاهم فقد آذانسي، ومن آذانسي فقد آذى الله، ومن آذان الله فيوشك أن يأخذه."

ترجمہ:.. "اللہ ہے ڈرو! اللہ ہے ڈرو! میرے صحابہ کے معاطع میں، مکرر کہتا ہوں اللہ ہے ڈرو! اللہ ہے ڈرو! اللہ ہے ڈرو! اللہ ہے ڈرو! میرے صحابہ کے معاطع میں، ان کومیرے بعد ہدف تنقید نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان ہے معبت کی تو میری محبت کی بنا پر، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھے سے بغض کی بنا پر، جس نے ان کو اِیڈا دی اس نے مجھے اِیڈا دی، اور جس نے اللہ کو اِیڈا دی، اور جس نے کہا للہ اسے پکڑ لے۔"

اُمت کواس بات ہے بھی آگاہ فرمایا گیا کہتم میں سے اعلیٰ سے اعلیٰ فرد کی بڑی سے بڑی نیکی ،کسی اونیٰ سے اونیٰ صحابی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا مقابلہ نہیں کرسکتی ،اس کئے ان برزبانِ شنیع دراز کرنے کاحق اُمت کے کسی فر دکوحاصل نہیں ، چنانچہ ارشاد ہے:

ے عشوعشیر کو۔''

مقامِ صحابہؓ کی نزاکت اس سے بڑھ کراور کیا ہو سکتی ہے کہ اُمت کواس بات کا پابند کیا گیا کہان کی عیب جوئی کرنے والوں کو نہ صرف ملعون ومردُ ود سمجھیں بلکہ برملااس کا إظہار کریں ،فرمایا:

"اذا رأيتم الذين يسبّون أصحابي فقولوا: لعنة الله على شركم."

ترجمہ: " بجبتم ان لوگوں کودیکھوجومیرے صحابہ کو یُرا بھلا کہتے اور انہیں ہدف تقید بناتے ہیں تو ان سے کہو: تم میں سے (یعنی صحابہ اور ناقدین صحابہ میں سے) جو یُراہے اس پراللہ کی لعنت (ظاہرے کہ صحابہ کویُرا بھلا کہنے والا ہی بدتر ہوگا)۔"

آج ہے تینس سال پہلے اس ناکارہ نے مؤخرالذکر حدیث کے چندفوا کد ماہنامہ
''بینات' محرم الحرام ۱۳۹۰ھ میں ذکر کئے تھے، بتفرف پسیراُن فوا کدکو پہال نقل کرتا ہوں:

ا:...حدیث میں''سب'' ہے بازاری گالیاں دینا مرادنہیں، بلکہ ہراییا تنقیدی
کلمہ مراد ہے جوان حضرات کے اِستخفاف میں کہا جائے۔اس ہے معلوم ہوا کہ صحابہ پر تنقید
اور نکتہ چینی جائز نہیں، بلکہ وہ قائل کے ملعون ومطرود ہونے کی دلیل ہے۔

الشارة المرادة المردة المردة المردة المرادة المردة المرادة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المرد

سن...صحابه کرام رضی الله عنهم کی مدافعت کرنا اور ناقدین کو جواب دینا ملتِ اسلامیه کافرض ہے، (فان الأمو للوجوب)۔

٣ :... آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے بينبيں فرمايا كه ناقدينِ صحابه كوايك ايك بات كاتفصيلى جواب ديا جائے ، كيونكه اس سے جواب اور جواب الجواب كا ايك غير ختم

سلسله چل نکلےگا، بلکہ پیلقین فرمائی کہ انہیں بس اُصولی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے اوروہ ہے: لعنہ اللہ علی شر کیم...!

۵:... "شرر کم" کے لفظ میں دواِخمال ہیں،ایک بیہ "شر" مصدرمضاف ہے فاعل کی طرف،اس صورت میں معنی پیہوں گے کہ:'' تمہارے پھیلائے ہوئے شریراللہ کی لعنت!'' وُ وسرااِ حمّال ہے کہ ''شسر ّ تھم''اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جومشا کلت کے طور پر استعال ہوا ہے،اس صورت میں مطلب بیہوگا کہ: ''تم میں سے اور صحابہ رضی الله عنهم میں سے جوبھی بدتر ہو،اس براللہ کی لعنت! "اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقدین صحابہ کے لئے ایسا کنا بیا ستعال فرمایا ہے کہ اگروہ اس برغور کریں تو ہمیشہ کے لئے تنقید صحابہ کے روگ کی جڑ کٹ جاتی ہے۔خلاصہاس کا بیہ ہے کہ اتنی بات تو بالکل تھلی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیسے ہی ہوں مگرتم ہے تو اچھے ہی ہوں گے یتم ہوا پراُڑلو، آسان پر پہنچ جاؤ،سو بارمرکر جی لو،مگرتم ہے صحابی تونہیں بنا جا سکے گا، آخرتم وہ آئکھ کہاں سے لاؤ گے جس نے جمالِ جہاں آرائے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دِیدار کیا؟ وہ کان کہاں سے لاؤگے جوکلمات نبوت سے مشرف ہوئے؟ ہاں! تم وہ دِل کہاں سے لاؤگے جوا نفاس مسجائی محمدی ے زندہ ہوئے؟ وہ دِ ماغ کہاں ہے لاؤگے جواً نوارِقدس ہے منوّر ہوئے؟ تم وہ ہاتھ کہاں ہے لاؤگے جوایک باربشرہ محمدی ہے مس ہوئے اور ساری عمران کی بوئے عنبریں نہیں گئی؟ تم وہ یا وَل کہاں سے لا وَ گے جومعیت ِمحمدی میں آبلہ یا ہوئے؟ تم وہ زمان کہاں سے لا ؤگے جب آسان زمین پراُتر آیا تھا؟تم وہ مکان کہاں سے لا ؤگے جہاں کونین کی سیادت جلوہ آ راتھی؟ تم وہ محفل کہاں سے لاؤگے جہاں سعادتِ دارین کی شرابِ طہور کے جام بجر بحركے ديئے جاتے اورتشنه كا مان محبت "هل من مزيد" كانعرةُ مستانه لگارے تھے؟تم وہ منظرکہاں سے لاؤ گے جو "کانی اُری اللہ عیانًا" کا کیف پیدا کرتا تھا؟تم وہ مجلس کہاں سے لاؤكة جهال"كأنها علني رؤسنا الطير" كاسال بنده جاتاتها؟ تم وه صدرتثين تخت رسالت کہاں سے لاؤگے جس کی طرف" ھندا الأبیض المتکی" سے اشارے کئے جاتے تھے؟ (صلی اللّٰہ علیہ وسلم)تم وہ شمیم عزر کہاں سے لاؤ گے جس کے ایک جھو نکے سے مدینہ کے گلی کو ہے معطر ہوجاتے تھے؟ تم وہ محبت کہاں سے لاؤگے جو دِیدارِمحبوب میں خواب نیم شی کو حرام کردیتی تھی ؟ تم وہ ایمان کہاں سے لاؤگے جو ساری دُنیا کو تج کر حاصل کیا جاتا تھا؟ تم وہ اعمال کہاں سے لاؤگے جو پیانۂ نبوت سے ناپ ناپ کراَ داکئے جاتے تھے؟ تم وہ اخلاق کہاں سے لاؤگے جو آئینہ محمدی سامنے رکھ کرسنوارے جاتے تھے؟ تم وہ رنگ کہاں سے لاؤگے جو 'صغة اللہ'' کی بھٹی میں دیا جاتا تھا؟ تم وہ ادائیں کہاں سے لاؤگے جو دیسے والوں کو نیم کہل بنادیتی تھیں؟ تم وہ نماز کہاں سے لاؤگے جو دیسے والوں کو نیم کہل بنادیتی تھیں؟ تم وہ نماز کہاں سے لاؤگے جس کے سردار رَسولوں نبیوں کے امام تھے؟ تم قد وسیوں کی وہ جماعت کیے بن سکوگے جس کے سردار رَسولوں کے بیام اللہ علیہ وسیوں کی وہ جماعت کیے بن سکوگے جس کے سردار رَسولوں کے بعد بھی .. نعوذ باللہ ... میرے صحابہ کر لئے گا ان کر بتاؤ!اگران تمام سعادتوں کے بعد بھی .. نعوذ باللہ ... میرے صحابہ کر کے بیں تو کیا تم ان کہ وہ بیاتی ہو؟ اگر وہ تقید و ملامت کے مستحق بیں تو کیا تم لعنت وغضب کے مستحق نہیں ہو؟ اگر تم میں انصاف و حیا کی کوئی رمتی باتی ہے تو اپنے گریبان میں جھا کو اور میرے صحابہ کے بارے میں زبان بند کرو...!

علامہ طِبیؒ نے ای حدیث کی شرح میں حضرت حسان رضی اللّٰہ عنہ کا ایک عجیب شعرِنقل کیا ہے:

> اتھ جوہ ولست لے بکفوء فشر کے مالخیر کما فداء ترجمہ:...''کیا تو آپ (صلی الله علیہ وسلم) کی ججو کرتا ہے، جبکہ تو آپ (صلی الله علیہ وسلم) کے برابر کانہیں ہے؟ پس تم

دونوں میں کا بدتر تمہارے بہتر پرقربان۔''

۲:...حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ تقیدِ صحابہ کا منشا ناقد کا نفسیاتی شراور خبث و تکبر ہے۔ آپ جب کسی شخص کے طرزِ عمل پر تنقید کرتے ہیں تو اس کا منشا بیہ ہوتا ہے کہ کسی صفت میں وہ آپ کے نزدیک خود آپ کی اپنی ذات سے فروتر اور گھٹیا ہے۔ اب جب کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں مثلاً بیہ کہے گا کہ:''اس نے عدل و إنصاف کے تقاضوں کو

کماحقۂ ادانہیں کیا تھا' تو اس کے معنی بیہوں گے کہ اگر اس صحابی کی جگہ بیصا حب ہوتے تو عدل و إنصاف کے تقاضوں کو زیادہ بہتر اُ داکرتے ، گویا ان میں صحابی سے بڑھ کرصفتِ عدل و إنصاف کے تقاضوں کو زیادہ بہتر اُ داکرتے ، گویا ان میں صحابی سے بڑھ کرصفتِ عدل موجود ہے۔ بیہ ہے تکبر کا وہ'' شر'' اورنفس کا'' حجث' جو تنقیدِ صحابہ پر اُ بھارتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی'' شر'' کی اصلاح اس حدیث میں فرمانا جا ہے ہیں۔

ک:...حدیث میں بحث و مجادلہ کا اُدب بھی بتایا گیا ہے، یعنی خصم کو براہِ راست خطاب کرتے ہوئے بین کہا جائے کہ ''تم پرلعنت!' بلکہ یوں کہا جائے کہ ''تم دونوں میں جو بُراہواس پرلعنت!' ظاہر ہے کہ بیا یک الیی منصفانہ بات ہے جس پرسب کو منفق ہونا چاہئے ،اس میں کسی کے برہم ہونے کی گنجائش نہیں۔اب رہا بیقصہ کہ'تم دونوں میں بُرا' کا مصداق کون ہے؟ خودنا قد، یا جس پروہ تنقید کرتا ہے؟ اس کا فیصلہ کوئی مشکل نہیں، دونوں کے مجموعی حالات کوسا منے رکھ کر ہر معمولی عقل کا آدمی بینتیجہ آسانی سے اَخذ کرسکتا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بُراہوسکتا ہے یااس کا خوش فہم ناقد…؟

۸:..حدیث میں: "فقولوا" کاخطاب اُمت ہے، گویانا قدین صحابہ کو آئے۔۔۔ اُکھیں اُلٹہ علیہ و کا بیان قدین صحابہ کو آئے۔۔ اُلٹہ علیہ وسلم اپنی اُمت نہیں سمجھتے ، بلکہ انہیں اُمت کے مقابل فریق کی حیثیت سے کھڑا کرتے ہیں۔ اور بیانا قدین کے لئے شدید وعید ہے جبیبا کہ بعض وُ وسرے معاصی پر "فلیس منّا" کی وعید سنائی گئی ہے۔

9 ... حدیث سے بی جھی معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ناموںِ شریعت کا اِہتمام تھا، اسی طرح ناموںِ صحابہ رضی اللہ عنہم کی حفاظت کا بھی اِہتمام تھا، کیونکہ ان ہی پرسارے دِین کا مدار ہے۔ حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ ناقدین صحابہ کی جماعت بھی ان' مارقین' میں سے ہے جن سے ' جہاد باللیان' کا حکم اُمت کو دِیا گیا ہے، مضمون کئی احادیث میں صراحنا بھی آیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب!

رابعاً:...جیسا کہاُوپرعرض کیا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مؤمن بھی ہیں اور صحابی بھی ،اور قر آنِ کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہلِ ایمان کو،خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قیامت کے دن رُسوانہیں کریں گے، بلکہ توبہ کی برکت سے اور

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی شفاعت وحرمت کی برکت ہے ان کی غلطیوں کومعاف کر دیا جائے گا، چنانجدارشاد ہے:

"يَلَا يَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ يُنَ امَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسْى رَبُّكُمُ اَنُ يُكَفِّرَ عَنُكُمُ سَيّاتِكُمُ وَيُدُخِلَكُمْ جَنْتٍ عَسْى رَبُّكُمُ اَنُ يُكفِر عَنُكُمُ سَيّاتِكُمُ وَيُدُخِلَكُمْ جَنْتٍ تَحْتِهَا الْآنهارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ المَّهُ وَبِايُمَانِهِمُ يَقُولُونَ المَّنُو مَعَهُ، نُورُهُم يَسُعى بَيْنَ ايُدِيهِمُ وَبِايُمَانِهِمُ يَقُولُونَ الْمَنُو مَعَهُ، نُورُهُم يَسُعى بَيْنَ ايُدِيهِمُ وَبِايُمَانِهِمُ يَقُولُونَ المَنُو مَعَهُ، نُورُهُم يَسُعى بَيْنَ ايُدِيهِمُ وَبِايُمَانِهِمُ يَقُولُونَ رُبَا اللهُ اللهُ

ان شاء الله حضرت معاویه اور ان کے رُفقاء رضی الله عنهم اس آیت شریفه کا مصداق ہوں گے، اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پر بے مقصد تنقید کرنے کے بجائے ہمیں اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہئے اور ہمیں وہی دُعا کرنی چاہئے جواللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے:

"رَبَّنَا اغُفِرُ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِيُنَ سَبَقُونَا بِالْإِيُمَانِ وَلَا تَحْعَلُ فِي قُلُو بِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امَنُوا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَ ءُوفَ وَلَا تَحْمَدُ مَا فِي قُلُو بِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امَنُوا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَ ءُوفَ وَلَا تَحْمَدُ مَا فَي قُلُو بِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَ ءُوفَ وَلَا تَحْمَدُ مَا وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّلُولُولُولُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَ

جوہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں اور ندر کھ ہمارے دِلوں میں بیر ایمان والوں کا ،اے رَبِ ! تو ،ی ہزی والامہر بان ۔'' بیر ایمان والوں کا ،اے رَبِ ! تو ،ی ہزی والامہر بان ۔'' (ترجمہ: شخ الہندٌ)

خامساً ... حضرتِ أميرٌ اس پرتعجب كا إظهار فرماتے تھے كه زمانے كى بوالعجى اور ستم ظریفی دیکھو كه ان كا تقابل معاویةٌ كے ساتھ كیا جاتا ہے۔ '' نہج البلاغہ'' میں ہے كه حضرتؓ نے أمير معاویةٌ كے نام ایک گرامی نامة تحریر فرمایا:

"فیا عجب اللدهر! اذ صرت یقرن بی من لم یسع بقدمی، ولم تکن له کسابقتی." (نج البلاغه ص:۳۱۹) ترجمه:..." زمانے کی بوانجی دیکھو! که میرے ساتھ ملایا جاتا ہے اس شخص کو جو مجھ سے قدم ملاکر نہیں چل سکا، اور جس کے سوابق اسلامیہ مجھ جسے نہیں۔"

مطلب بید که ایک طرف حضرت علی کے فضائل و کمالات، ان کے سوابق إسلامیہ اور دِین کی خاطران کی جان فروشی کے واقعات کور کھواور دُوسری طرف حضرت اَمیر معاویہ گئے حالات کو دیکھو! دونوں کے درمیان آسان و زمین کا فرق نظر آئے گا۔ حضرت اَمیر معاویہ کا حضرت علی سے جیں، اور وہ معاویہ کا حضرت علی سے جیں، اور وہ معاویہ کا حضرت علی سے بیا مقابلہ؟ بیالسابقون الاقاون کے اَئمہ میں سے جیں، اور وہ مسلمۃ الفتح کے لوگوں میں سے، بیابو بکر وعمر کی صف کے آدمی جیں، اور ان کا شار طلقاء میں ہوتا ہے، دونوں کو ایک ہی تر از و سے تو لنا اور ایک ہی پیانے سے نا پنا بوالحجی اور ستم ظریفی نہیں تو کیا ہے؟

یہ ناکارہ عرض کرتا ہے کہ جس طرح حضرت اُمیر معاویہؓ کو حضراتِ خلفائے راشدینؓ سے کوئی نسبت نہیں ،اس طرح بعد کے لوگوں کو (خواہ وہ کتنے ہی بلند و بالا ہوں) حضرت امیر معاویہ خلفائے راشدینؓ کے حضرت امیر معاویہ خلفائے راشدینؓ کے مقابلے میں فروز نظر آتے ہیں ،تو بعد کے لوگ حضرت معاویہؓ کے مقابلے میں صفر نظر آتے ہیں ،تو بعد کے لوگ حضرت معاویہؓ کے مقابلے میں صفر نظر آتے ہیں ،اگر وہاں آسان وزمین کا فاصلہ ہے ،تو یہاں عرش سے تحت الثری کا فاصلہ ہے۔

حافظا بن تيمية لكصة بين:

فلم يكن من ملوك المسلمين خير من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرًا منهم في زمن معاوية، اذا نسبت أيّامه الى أيّام من بعده، وأمّا اذا نسبت الى أيّام أبى بكر وعمر ظهر التفاضل." (منهاج النة ج:٣ ص١٨٥)

ترجمہ:...'جبتم حفرت معاویہؓ کے دور کا بعد کے زمانوں سے مقابلہ کرکے دیکھوگے تب معلوم ہوگا کہ سلاطین اسلام میں کوئی بھی معاویہؓ سے اچھانہیں تھا، نہ کسی بادشاہ کے زمانے میں لوگ استے اچھے تھے، جتنے کہ حضرت معاویہؓ کے زمانے میں، ہاں! ان کے دور کا مقابلہ شخینؓ کے دور سے کروگے تو دونوں زمانوں کا فرق ظاہر ہوگا۔''

الغرض! جس طرح حضرت أمير معاويه رضى الله عنه كا مقابله خلفائ راشدين رضى الله عنهم سے كرنا بوالعجى ہے، اسى طرح ناقدينِ معاويه كا ان كواپ أو پر قياس كرنا بھى كيھ كم بوالعجى وستم ظريفى نہيں۔ ان ناقدين ميں آخر كون ہے جس كو بحالت إيمان زيارت نبوى كا شرف حاصل ہوا ہو، اور جسے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى إقتد اميں نمازيں پڑھنے كى سعاوت ميسر آئى ہو؟ ايسا كون ہے جس كو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا كا تب اور برادر نبتى ہونے كا فخر حاصل ہو؟ ايسا كون ہے جس كو آخضرت صلى الله عليه وسلم كا كا تب اور برادر نبتى ہونے كا فخر حاصل ہو؟ ايساكون ہے جس كے حق ميں ہادى ومہدى ہونے كى دُعا ہو؟

"عن عبدالرحمن بن أبي عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلل لمعاوية: اللهم اجعل هاديًا مهديًّا واهد به." (رواه الترندي مشكوة ص:۵۷۹) ترجمه:... "عبدالرحمٰن بن الي عميره سے روايت ہے كه نبي ترجمه:... "عبدالرحمٰن بن الي عميره سے روايت ہے كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في حضرت معاويه رضى الله عنه كے ق ميں دُعا

فرمائی: اے اللہ! ان کو ہدایت کرنے والا ، ہدایت یافتہ بناد بیجئے ، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیجئے ۔''

سلف صالحین اس فرق کو واضح طور پرمحسوں کرتے تھے اور حضرت معاویہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دُعا کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے۔ اِمام قادہ فرماتے تھے کہ: ''اگرتم لوگ حضرت معاویہ علی کرنے لگوتو اَکثر لوگ تمہیں مہدی ہجھنے لگیں۔'' اِمام بجاہد فرماتے تھے کہ: ''اگرتم لوگ حضرت معاویہ گازماند دیکھے لیتے توان کومہدی ہجھتے۔'' اِمام بجاہد فرماتے کے کہ: ''اگرتم معاویہ کو دیکھے لیتے تو کیا ہوتا؟'' عرض کیا گیا: کیا ان کے حکم و کر دباری کو دیکھے کہ: ''اگرتم معاویہ کو دیکھے لیتے تو کیا ہوتا؟'' عرض کیا گیا: کیا ان کے حکم و کر دباری کو دیکھے کر؟ فرمایا: ''نہیں! اللہ کی قتم!! ن کے عدل وانصاف کو دیکھے کر۔'' اِمام ابواسحاق سبعی گفرمانے ہیں۔'' اِمام ابواسحاق سبعی گفرمانے ہیں۔'' اِمام ابواسحاق ہی کہ یہ تو مہدی ہیں۔'' اِمام ابواسحاق ہی کو میل معاویہ کے اور ان کے دینرے معاویہ کے بعدان جیسا آ دی نہیں دیکھا۔''

حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی الله عنه، عشره میں سے ہیں، حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی الله عنه، عشره میں سے ہیں، حضرت عمررضی الله عنه کے بہنوئی ہیں، صحابہ کرامؓ کے بارے میں ان کا ارشاد ہے:
''لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلی الله عمره،
علیه وسلم یغبر فیه وجهه، خیر من عمل أحد کم عمره،

ولو عمر عمر نوح." (ابوداؤد، كتاب النة ص: ١٣٩) ترجمه:..." ان ميں سے ایک آ دمی كاكس ایک موقع ميں

ربمہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا، جس میں اس کا چہرہ غبار سول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا، جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہوا، تمہارے عمر بھر کے اعمال سے بہتر ہے، خواہ کسی کو عمرِ نوح

نصيب ہوجائے۔''

قاضی عیاضؓ نے نقل کیا ہے کہ إمام معافی بن عمرانؓ سے عرض کیا گیا کہ: حضرت معاویہؓ کے مقالبے میں عمر بن عبدالعزیرؓ کا درجہ کیا ہے؟ سن کرنہایت غضب ناک

ہوئے اور فرمایا:

لا يقاس بأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية صاحبه، وصهره، وكاتبه، وأمينه على وحى الله. "

(تطهير البخان: ابن جركلٌ ص: ١٠)

ترجمہ:.. ''نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اُصحابؓ کے مقابلے میں کسی کو ذِکر نہیں کیا جاتا، معاویے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسحابی وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے کا تب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحی پر آپ کے امین ہیں۔''

حضرت عبدالله بن مبارک ؒ ہے سوال کیا گیا کہ:حضرت معاویہ ؒ اورحضرت عمر بن عبدالعزیزؓ میں ہے کون افضل ہے؟ فرمایا:

"والله! ان الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرّة، صلّى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سمع الله لمن حمده" فقال معاوية رضى الله عنه: ربّنا لك الحمد! فما بعد هذا الشرف الأعظم؟" (حواله بالا) ترجمه: "الله ك معيت ترجمه: "الله ك معيت من جوغبار حفرت معاوية على الله عليه وسلم كي معيت عمر بن عبدالعزيز سم جزار درجه افضل به حدمات معاوية في الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله

انصاف يجئ اكرآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى معيت و رفاقت اور صحابيت كاجو شرف حضرت معاويه رضى الله عنه كوميسر آيا، كيا بعد كولوگول كواس دولت كاكوكى شمه نصيب موسكتا ہے؟ توكيا پھرنا قدين معاويه كو اياز! قدر خويش بشناس! "كامشوره نه ديا جائے...؟ حضرت معاويه رضى الله عنه كے لئے تو زبانِ نبوت سے جنت واجب ہو چكى ہے، صحيح بخارى، "باب ما قيل فى قتال الرُّوم" ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاار شادم روى ہے: "أوّل جيش من أُمتى يغزو البحر قد أو جبوا."

(صحیح بخاری ج:۱ ص:۱۳۰)

ترجمہ:... "میری اُمت کا پہلالشکر جو بحری جہاد کرے گا، انہوں نے (جنت کوایے لئے)واجب کرلیا۔"

بالاجماع الن اوّل جيش 'كأمير حفرت معاوية رضى الله عنه تضى الله عنه تضى الله عنه تضى الله عنه الله كا الله كا جنتى موناتو آنخضرت على الله عليه وسلم كارشاد سے ثابت ہے -كيانا قدين ميں ہے بھى كى وجنت كى سند حاصل ہے ...؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَـذِكُولى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوُ اَلْقَى السَّمُعَ وَهُوَ شَهِيلًا ۔

۵:...فآوی عزیزی میں "الصحابة کلهم عدول" کی بحث: آنجاب نے چھے تکتے میں فرمایا ہے کہ:

"خطرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ نے فتاوی عزیزی میں "السصحابة کلهم عدول" کے تحت دومقامات پرجو تصریحات کی ہیں وہ اس حقیر کے نزدیک دُرست ہیں، جن سے صحابہ کرام کاغیر معصوم اور "محدود" ہونا ثابت ہوتا ہے۔"

حضرت شاه صاحبٌ ني "الصحابة كلهم عدول" كى بحث مين دوباتين ذِكر

فرمائی ہیں:

اوّل:... بیہ کہ اکا برصحابہ کرامؓ گنا ہوں سے محفوظ تھے،لیکن معصوم نہیں تھے۔ صحابہ میں سے بعض پر حدود کا بھی إجرا ہوا ،اس کے باوجود شرف صحابیت کا مقتضابیہ ہے کہ ان پرطعن نه کیا جائے جس طرح که حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام کے زلات پرطعن جائز نہیں۔

دوم:... بیر که تمام صحابه کرام مروایت ِ حدیث میں ثقه اور عادل ہیں۔شاہ صاحب ً کی عبارت بفتد رِ جاجت درج ذیل ہے:

''علم عقائد کے متون میں جو ندگور ہے کہ صحابی کی شان میں طعن نہ کرنا چاہئے ، تو متون میں جولکھا ہے وہ صحیح ہے، لیکن کی حدیث کی روایت جومضمن ہوگی وجہ کو وجو و طعن سے، خواہ بعض صحابہ کے بارے میں ہو، تواس روایت سے عقائد کے اس مسئلے میں کچھ حرج لازم نہیں آتا، اورا صحابہ متون کی بیمرا دنہیں کہ سب صحابہ معصوم ہیں اور کوئی وجہ وجو دِطعن میں سے کسی صحابی میں نہیں اس معصوم ہیں اور کوئی وجہ وجو دِطعن میں سے کسی صحابی میں نہیں اس مشکوۃ میں ہے اور بار ہا آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے حدود ان پر قائم کیا ہے، اور حسان میں ثابت اور مسطح بن اثاثہ ہے حدود ان پر قائم کیا ہے، اور حسان میں خابت اور مسطح بن اثاثہ ہے سے زِناصا در ہونا ثابت ہوا، ان پر حد بھی جاری ہوئی اور ماعز اسلمی قذف کا صادر ہونا ثابت ہوا، ان پر حد بھی جاری ہوئی اور ماعز اسلمی شدت نے زناصا در ہونا ثابت ہوا، ان پر حد بھی جاری ہوئی اور ماعز اسلمی شدن کا صادر ہونا واور وہ رجم کئے گئے۔

البتہ حضرات صحابہ کرام ہمینیت صحابہ ہونے کے واجب الاحترام ہیں، اہلِ اسلام کو چاہئے کہ صحابہ رضی الله عنہم کی شان میں طعن کی زبان دراز نہ کریں تاوقتیکہ ان میں سے کسی سے نفاق و ارتداد قطعی طور پر معلوم نہ ہو، مثلاً ابوذ رغفار رضی اللہ عنہ کے حق میں صحیح بخاری کی حدیث میں وارد ہے:

''انک امرء فیک جاهلیة'' ترجمہ...''توایک ایسا آ دمی ہے کہ تجھ میں جاہلیت ہے'' تو اس سے لوگوں کے لئے بیہ کہنا جائز نہیں ہے کہ حضرت ابوذر ڈمر دِ جاہل تھے۔اورایسا ہی ابوجہیمؓ کے بارے میں، جو بہترین صحابہؓ میں سے تھے، بچے بخاری کی حدیث میں وارد ہے:

"لا يضع عصاه عن عاتقه"

ترجمه...''اپنے كندھے ہے اپنی لھنہيں أتارتا''

یہ کنایہ ہے اس سے کہ آپ بہت زدوکوب اور سیاست اپنی عورتوں اور خادموں کی کرتے تھے۔ اس سے لوگوں کے لئے یہ کہنا جائز نہیں کہ ابوجہیم مر دِ ظالم تھے۔ بلکہ اگران سے اُو پر نظر کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات و انبیائے کرام علیہم الصلوق والسلام کی شان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے لفظ عمّاب آمیز وار دہوا، تو اُمت کے لئے یہ جائز نہیں کہ ان الفاظ کے لحاظ سے انبیا علیم السلام کی شان میں پچھ کلام نہیں کہ ان الفاظ کے لحاظ سے انبیا علیم السلام کی شان میں پچھ کلام کریں۔ مثلاً آدم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے:

"وَعَصَّى ادَّمُ رَبَّهُ فَغُواى"

ترجمه:... "اورآ دم نے سرکشی کی اور نافر مان ہوگیا"

عالانكه حضرت آ دم علی نبینا وعلیهالصلوٰ ة والسلام کوعاصی وغا وی کهنا کفر

ہے۔اورمثلاً کلام پاک میں ہے:

"لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنُّتَ سُبُحٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ"

ترجمہ:...''نہیں ہے معبود دیگرسوا تیرے، پاک ہے تو، اور میں ظالموں میں سے ہوں۔''

اور بيكلام إلك ميس ب:

"إِذُ اَبَقَ إِلَى الْفُلُكِ الْمَشُحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدُحَضِيُنَ، فَالْتَقَمَهُ الْحُوثُ وَهُوَ مُلِيمٌ" (الصافات) بيآيتين شان مين حضرت يونس عليه السلام كے بين، حالا نكه حضرت يونس عليه الصلوة والسلام كي شان مين "بحگورا" اور" ظالم" و"مليم" کہنا کسی کے لئے جائز نہیں۔متون کی عبارت بھی سیجے ہے کہ بلحاظ رعایت اُدب کے اُمت کے اُفراد کو چاہئے کہ سی صحابی کی شان میں طعن نہ کریں،اور حدیث ِ فرکور بھی سیجے ہے، وہ باعتبار واقع کے ہے، اور یہی سیجے عقیدہ اہل ِسنت کا ہے۔شکر اللہ عیہم،اور کتب اُصول میں جومرقوم ہے کہ:

"الصحابة كلّهم عدول" يعني "سبحضرات ِصحابةٌ عادل بين"

تواس سے مرادیہ ہے کہ سب صحابہ "آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے کے بارے میں معتبر ہیں۔ ہرگز صحابہ " سے کذب روایاتِ حدیث میں ثابت نہ ہوا، چنانچہ تجربہ وتحقیق سے ثابت نہ ہوا کہ کی بارے میں کی صحابی نے کچھ دروغ کہا ہے، نہ یہ کہان میں سے کی سے کچھ گناہ بھی نہ ہوا ہو۔ چنانچہ عنقریب بیان ہوا ہے کہ ان لوگوں میں سے بعض حضور میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بسبب ارتکاب بعض کبار کے محدود ہوئے، البتہ صحابہ کبار " سے عمداً گناہ صادر نہ ہوئے، وہ اس سے محفوظ رہے۔"

(فآوی عزیزی،أردو ص:۲۱۲،۲۱۲)

کاش! که حضراتِ اہلِ تشیع حضرت شاہ صاحبؓ کی ان دونوں باتوں کو پلے باندھ لیتے توسارا جھگڑاختم ہوجا تا۔ ۲:...'' مقام صحابہؓ''ازمفتی محمر شفیعؓ:

ساُتویں کتے میں آنجناب نے مفتی اعظم پاکستان جناب مولانامفتی محد شفیع کے مشقع کے مشقع کے کہ سفیع کے دسالے ''مقام صحابہ ''' میں ذِکر کی گئی بحثوں کی تصویب فرمائی ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے رسالے کے مباحث اُوپر ضمناً آچکے ہیں، تاہم ''سلف صالحین اور علمائے اُمت کے ارشادات کا خلاصہ' کے عنوان سے حضرت مفتی صاحب نے ان مباحث کا جوخلا صدورج

كيا ب،اس كوجناب كى عبرت كے لئے فقل كرديتا ہون:

''ا:...حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے بلا إستثناء سب صحابہ کرام می کے حق میں فرمایا: ''وہ پاک دِل، عادات واخلاق میں سب سے بہتر، الله تعالی کے منتخب بندے ہیں، ان کی قدر کرنا حیائے۔''

۲...دهنرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها کے سامنے جب حضرت عثمانِ غنی رضی الله عنه پرتین الزام لگائے گئے ، تو باوجود یکه ان تین الزاموں میں ایک صحیح بھی تھا ، مگر حضرت ابنِ عمر نے مدا فعت فرمائی اور الزام لگانے والوں کوملزم تھہرایا۔

سا:...افضل التابعين حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله في الله التابعين حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله في بلا إستثناء سب صحابه كرام ملم كم متعلق فرمايا كه: صحابه كرام أمت كم متعلق فرمايا كه: صحابة كرام أمت كم متازابين اورصراط متنقم پربين -

ہے۔۔۔۔حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے قبالِ صحابہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ: یہ معاملہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس میں حاضر اور موجود تھے اور ہم غائب، وہ حالات و معاملات کی صحیح حقیقت جانے تھے، ہم نہیں جانے ، اس لیے جس چیز پر وہ متفق ہو گئے ہم نے ان کا اِتباع کیا، اور جس چیز میں ان کا اختلاف ہوااس میں ہم نے تو قف اور سکوت کیا۔

۵:... حضرت محاسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمائی کہ ان حضرات صحابہ نے جوعمل اختیار کیا اس میں وہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے،اس لئے ہمارامسلک میہ کہ جس معاملے میں ان کا اتفاق ہوتو ہم ان کا اِتباع کریں، اور جس میں اختلاف ہو وہاں تو قف اور

سکوت اِختیار کریں، کوئی نئی رائے اپنی طرف سے قائم نہ کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیاوہ اپنے اِجتہاد کی بنا پر کیا اوران کامقصود اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کی تعمیل تھی، کیونکہ بیہ حضرات دین کے معاملے میں متہم نہیں تھے۔

۲:...حضرت إمام شافعی رحمه الله نے مشاجرات صحابہ میں گفتگو کرنے کے متعلق فر مایا کہ نیہ وہ خون ہیں جن سے الله تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے ( کیونکہ ہم اس وقت موجود نہ تھے )، اس لئے ہمیں چاہئے کہ اپنی زبانوں کو بھی اس خون سے آلودہ نہ کریں (یعنی کسی صحابی پر حرف گیری نہ کریں اور کوئی الزام نہ لگا ئیں بلکہ سکوت اختیار کریں )۔

الم ما لک کے سامنے جب ایک شخص نے بعض صحابہ کرام گئی تنقیص کی تو آپ نے قرآن کی آیت: "وَالَّذِیْنَ مَعَهُ" سے "لِیَغِیُظ بِهِمُ الْکُفَّارَ" تک تلاوت فرمائی اور کہا کہ: جس شخص کے وِل میں کسی صحابی کی طرف سے غیظ ہووہ اس آیت کی زَومیں ہے، ذکرہ المنے حکے وِل میں کسی صحابی کی طرف سے غیظ ہووہ اس آیت کی زَومیں ہے، ذکرہ المنے خان ابوبکو ۔اور حضرت اِمام ما لک نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو صحابہ کرام گئی تنقیص کرتے ہیں کہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کا اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے، مگراس کی جرائت نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گئی کہ اُن کرنے گئے تا کہ لوگ سمجھ لیس کہ ... معاذ اللہ ... خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گئی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گئی صحابہ بھی اللہ علیہ وسلم کرنے آدمی تھے، اگروہ المجھے ہوتے تو ان کے صحابہ بھی صالحین ہوتے۔

۸:... إمام احمد بن حنبل رحمه الله نے فرمایا: کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ صحابہ کرام ؓ کی بُرائی کا تذکرہ کرے یاان پرکسی عیب اور نقص کاطعن کرے، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اسے سزا وینا واجب ہے۔ اور فرمایا کہ: تم جس شخص کو کسی صحابی کا بُرائی کے ساتھ ذِکر کرتے ویکھوتو اس کے اسلام واپیان کو تہم ومشکوک سمجھو۔ اور إبراجيم بن ميسرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کھی نہیں ویکھا کہ کسی کوخود مارا ہو، مگرایک شخص جس نے حضرت معاویہ پرست وشتم کی ، اس کو انہوں نے خود کوڑے لگائے۔

9 .... إمام ابوزرعه عراقی رحمه الله اُستاذِ مسلمٌ نے فرمایا که: تم جس شخص کو کسی صحابی کی تنقیص کرتے دیکھوتو سمجھ لو کہ وہ زِندیق ہے، جوقر آن وسنت ہے اُمت کا اِعتاد زَائل کرنا چاہتا ہے، اس لئے اس کو زِندیق اور گمراہ کہنا ہی حق وضحے ہے۔

یہ تو چنداً سلاف اُمت کے خصوصی ارشادات ہیں، اس کے علاوہ ندکور الصدر روایات وعبارات ہیں اس کو اُمت کا اِجماعی عقیدہ بتلایا ہے جس سے اِنحراف سی مسلمان کے لئے جائز نہیں۔ مشاجرات صحابہ ؓ کے معاملے میں صحابہ ؓ و تابعین ؓ اور اُئمہ مجہدین کا عقیدہ اور فیصلہ ہے کہ خواہ اس وجہ سے کہ ہم ان پورے مطالت سے واقف نہیں جن میں یہ حضرات صحابہ ؓ گزرے ہیں یااس وجہ سے کہ قر آن وسنت میں ان کی مدح و شاءاور رِضوانِ خداوندی کی وجہ سے کہ قر آن وسنت میں ان کی مدح و شاءاور رِضوانِ خداوندی کی جہر سے کہ قر آن وسنت میں ان کی مدح و شاءاور رِضوانِ خداوندی کی حصوبیں، اور ان سے کوئی لغزش بھی ہوئی ہے تو اس کو معاف قر ار محصوبیں، اور ان سے کوئی لغزش بھی ہوئی ہے تو اس کو معاف قر ار محصوبیں، اور ان سے کوئی لغزش بھی ہوئی ہے تو اس کو معاف قر ار میں میں ہوئی ہو، یا جو اُن کے لئے دے کر ان کے معاملے میں کوئی ایسا حرف زبان سے نہ نکالیں جس سے کسی کی تنقیص یا کسرِشان ہوتی ہو، یا جو اُن کے لئے سبب اِیذا ہو سکتی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی اِیذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سبب اِیذا ہو سکتی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی اینڈا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سبب اِیذا ہو سکتی ہوئی۔ کو نکہ ان کی اینڈا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سبب اِیذا ہو سکتی ہوئی۔ کو نکہ ان کی اینڈا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سبب اِیذا ہو سکتی ہوئی۔ ان کی اینڈا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سبب اِیذا ہو سکتی ہوئی۔ کو نکہ ان کی اینڈا، رسول اللہ صلی کی اللہ علیہ و سلم کی سبب اِیڈا ہو سکتی ہوئی۔ کو نکہ اِیڈا، رسول اللہ صلی کو نکہ کی سبب اِیڈا ہو سکتی ہوئی۔ کو نکہ اُن کی اینڈا ہو سکتی کو نکہ اُن کی کو نکہ اُن کی اُن کی اُن کی کو نکہ اُن کی کو نکہ اُن کی کو نکہ اُن کی کو نکہ کو نک کو نکم کو نکہ کو نک کو ن

ایذا ہے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جواس معاملے میں محقق بن کر بہادری کا مظاہرہ کرے اوران میں سے کسی کے ذمہ اِلزام ڈالے۔'' (مقام صحابہ میں ۱۱۹:۱۱۱)

صحابه گی سیرت، سیرت نبوی کا جزہے:

اس نا کارہ کے اس فقرے پر کہ:''صحابہؓ کی سیرت، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ ہے'' آنجناب نے شدید اِحتجاج فر مایا، مجھے تو بہ کی تلقین فر مائی اور پہلکھا کہ:

''اییا دعویٰ تو کوئی پڑھالکھانہیں کرسکتا، کیونکہ اس طرح صحابہ کرامؓ کے سارے گناہ اور لغزشیں بھی آنخضرت کی سیرت کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔''

اس سلسلے میں گزارش ہے کہ مجھے تو بہ سے تو عذر نہیں، جوشخص بھی اس گنہگار کو تو بہ کی تلقین کرے وہ اس کامحسن ہے، لیکن آنجناب کی توجہ چندا مور کی طرف دِلا ناچا ہتا ہوں:

اقر لاً:... آپ اُوپر ساتویں کتنے میں مفتی محمد شفیع صاحب ؓ کے رسائے''مقام صحابہ'' سے اِتفاق کر چکے ہیں، اور یہ مفتی صاحب ؓ کے الفاظ ہیں جن پر مجھے آپ تو بہ کی تلقین فرمار ہے ہیں:'ان کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جزوہے۔''
فرمار ہے ہیں:'ان کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جزوہے۔''

ثانیاً ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے مقدی صحابہ سے جو غلطیاں سرز دہوئیں ان پر اُوپر گفتگو آ چکی ہے کہ اقال تو وہ معدوم کے حکم میں ہیں۔ پھر ان سے تو بہ و إنا بت ثابت ہے، جس سے گناہ مث جاتا ہے، اوراس کی جگہ نیکی لکھ دی جاتی ہے:"اُو آئی کے بُسنتِ الله مُسَیّا تُھِیمُ حَسَنتِ"۔ آپ حضرات کے لئے" یارانِ نبی "کے عیوب مزے لے یُسَدِ اُن الله مُسَیّا تُھِیمُ حَسَنتِ " ۔ آپ حضرات کے لئے" یارانِ نبی "کے عیوب مزے لے کر بیان کرنا ایک لذیذ مشغلہ ہے، لیکن اس ناکارہ کے لئے ان الفاظ کا سننا بھی شدید مجاہدہ ہے، آپ کی نظر صفائی انسیکٹر کی طرح ہمیشہ گندی جگہوں پر ہی جاتی ہے، اوراس ناکارہ کو حسن محبوب (صلی الله علیہ وسلم) کے سوا پھے نظر نہیں آتا، اب میں اپنی نظر کو کیا کروں؟ اور اس کو حسن محبوب (صلی الله علیہ وسلم) کے سوا پھے نظر نہیں آتا، اب میں اپنی نظر کو کیا کروں؟ اور

آپ کواپنی نظر کہاں سے خرید کر لا وُ وں ...؟

ثالثاً :...زبان ومحاورے کی عدالت میں میرازیرِ بحث فقرہ پیش کرد یجئے ،کیا کوئی سخن داں اس ہے وہ مفہوم کشید کرے گا جوآپ نے کشید کرنا چاہا ہے؟ بندہ خدا!''سیرت' کالفظ بول کر گناہ اور لغزشیں کون مرادلیا کرتا ہے؟ آپ نے''سیرت'' کے لفظ میں گناہوں اور بُرائیوں کامفہوم ٹھونس کرلفظ''سیرت' ہی کی مٹی پلید کرڈالی۔

رابعاً:...اچھافرض کر لیجئے کہ بیلفظ بُرائیوں کوبھی شامل ہے، میں پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرامؓ سے جولغزشیں سرز د ہو کیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرجوعتاب یا عقاب فر مایا، کیا بیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ نہیں؟ کیا صحابہ کرامؓ کا ذِکر کئے بغیر سیرت نبوی کی تکمیل ہوسکتی ہے؟ الغرض! صحابہ کرامؓ کے کمالات تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حن تربیت کا مرقع ہیں ہی، ان اکا برکی لغزشیں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تادیجی پہلوکونمایاں کرتی ہیں، اور ان سے حسن جمال محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جھلک نظر آتی ہے۔

## بابيسوم

## شيعهاورقر آن

اس نا کارہ نے ''إختلاف اُمت'' میں ایک مختصر سانوٹ لکھاتھا کہ شیعوں کا قرآنِ کریم پر ایمان نہیں اور نہ ہوسکتا ہے ، اس ضمن میں درج ذیل نکات کی طرف اشارہ کیا تھا: انسٹیعوں کے عقیدہ کیا مت اور بغض صحابہ کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے کہ ان کا قرآنِ کریم پر ایمان نہ ہو۔

۲:..شیعوں کے اُئمہ معصومین کی دو ہزار سے زیادہ رِوایات کتبِ شیعہ میں موجود ہیں کہ ظالموں نے قر آنِ کریم میں تحریف کر دی۔

س:..ان روایات کے بارے میں شیعہ علماء کے تین اقرار ہیں:

پہلا إقراريه كه بيروايات متواتر ہيں۔

دُوسرا اِقراریہ کہ بیروایات تحریفِ قر آنِ کریم پرصراحناً ولالت کرتی ہیں اوران میں تاویل کی گنجائش نہیں۔

تیسرااِقرار بیرکہ شیعہ کاان روایات کے مطابق عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جوقر آن ہے،وہ ..نعوذ باللہ ..تحریف شدہ ہے۔

ہم:..تیسری صدی تک شیعوں کے اُئمہ مجتہدین اور علماء اس پرمتفق تھے کہ اصل قرآن اُئمہ کے پاس ہے اور موجودہ قرآن تحریف شدہ ہے، البتہ چوتھی اور پانچویں صدی میں گنتی کے حیار آدمی ایسے تھے جنھوں نے عقیدہ تحریفِ قرآن کا اِنکارکیا۔ ۵:...ان اَ شخاص کا اِ نکار محض تقیه پرمبنی تھا، ورنه وہ تحریفِ قر آن کے خود بھی قائل تھے۔

۲:... بیرچاراً شخاص اپنے دعوے کی تا ئید میں اپنے ائمہ معصومین کا قول نہیں پیش کر سکتے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔

ے:...جن شیعوں نے تحریف کا اِ نکار کیا، انہیں حضراتِ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بزرگ وعظمت پر اِمیان لا نا پڑا، جس سے شیعہ مذہب کی جڑ بنیا داُ کھڑ کررہ جاتی ہے،اورتشیع کی پوری عمارت زمین بوس ہوجاتی ہے۔

ان سات نمبروں سے واضح ہوجاتا ہے کہ جس طرح '' آتش وینبہ' کو جمع کرنا ممکن نہیں ،ای طرح شیعہ عقیدہ ،ایمان بالقرآن کے ساتھ بھی جمع نہیں ہوسکتا ،اگر کسی کو ایمان بالقرآن عزیز ہے تواس کولازم ہے کہ شیعہ مذہب سے تو بہ کر لے ،اورا گر کسی کو شیعہ مذہب سے عشق ہے تو یہ دولت اسے اس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی کہ ایمان بالقرآن سے مشیر دار ہوجائے ۔اگر کوئی شخص شیعہ مذہب کا بھی دَم بھرتا ہے اور قرآن پر ایمان کا دعوی کی دستبر دار ہوجائے ۔اگر کوئی شخص شیعہ مذہب کا بھی دَم بھرتا ہے اور قرآن پر ایمان کا دعوی کی بھی کرتا ہے تو یا تو وہ اپنے مذہب کی حقیقت سے ناواقف ہے یا پھر دِیدہ و دانستہ لوگوں کی آئے کھوں میں دھول جھونکتا ہے ، اور اپنے مذہب کو چھیانے کی غرض سے '' در وغ مصلحت آئے کھوں میں دھول جھونکتا ہے ، اور اپنے مذہب کو چھیانے کی غرض سے '' در وغ مصلحت آئیز' سے کام لے کر تقیہ کرتا ہے ، کیونکہ سیّد ابوالحن ، بحرانی کے بقول عقیدہ تحریف مذہب تشیع کے ضرور یات میں سے ہے:

مومن قرآن شدن با رفض دوں ایں خیال است ومحال است وجنوں

مخضریه کهاگر قرآن سچا ہے تو شیعه مذہب جھوٹا ہے،اورا گرشیعه مذہب سچا ہے تو قرآن کو .. نعوذ باللہ ... غلط کے بغیر کوئی حیارہ نہیں۔

آنجناب نے میرے ذِکر کردہ مندرجہ بالا نکات میں سے نہ کسی پر جرح اور نہ میرے کسی جملے سے تعرض فر مایا۔اس کے باوجود إرشاد فر ماتے ہیں: '' قرآن مجید کے بارے میں آپ نے شیعہ نظریات کی صحیح ترجمانی نہیں کی، ہمارے عقیدے کے مطابق یہ وہی قرآن مجید ہے جو نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرآغازِ بعثت سے لے کر تاوہ ت وفات وحی اللہی کے ذریعے نازل ہوتا رہا اور بلا کم وکاست ہم تک لفظاً لفظاً پہنچا ہے۔ جہاں تک اس کی ترتیب کا تعلق ہے تو وہ زمانی اعتبار سے مطابق نزول نہ علمائے اہل سنت مانتے ہیں اور نہ ہم، جس اعتبار سے مطابق نزول نہ علمائے اہل سنت مانتے ہیں اور نہ ہم، جس طرح اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اس کی ترتیب مطابق نزول تو نہیں البتہ توقیفی ضرور ہے، اسی طرح ہمارے نزدیک بھی اس کی ترتیب تیب توقیفی ہے جو اللہ تعالی کے حکم سے نبی کریم نے فرمائی تھی، اور یہ قرآن علی حالہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک بلاتغیر و تبدل چلاآ رہا ہے۔''

آنجناب کابی اِلزام کہ راقم الحروف نے شیعہ نظریات کی صحیح ترجمانی نہیں کی ، یا تو این فہرس کے جہری پر بنی ہے ، یا آپ نے تقیہ کر کے اپنے ندہب کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ بہر حال میں نے جو اُور سات نمبر ذِکر کئے ہیں ، شیعوں کی متند کتابوں کے حوالوں سے ان کی شرح و تفصیل کئے ویتا ہوں ، اس سے بیجی معلوم ہوجائے گا کہ راقم الحروف نے شیعہ نظریات کی صحیح ترجمانی کی تھی یا آنجناب لیلائے تشیع کے حسین چھپانے کی کوشش بے سود فر مارہے ہیں ، و اللہ اُلُہ مُوفِق و گھوَ الله مُستَعَانُ۔

کسی شیعه کا قرآن پر ایمان نہیں ، نہ ہوسکتا ہے ۔۔ اس کی تین وجوہ: جسیا کہ اُو پرعرض کیا گیا: کس شخص کے لئے شیعہ مذہب پر رہتے ہوئے ایمان بالقرآن ممکن ہی نہیں ،اس کی بہت ہی وجوہ ہیں ،ان میں سے یہاں صرف تین وجوہ پر اِکتفا کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ: راویانِ قر آن . نعوذ باللہ .. جھوٹے تھے:

یہ بات تو ہرخاص وعام بلکہ ہرمسلم وکا فرجانتا ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وُکا فرجانتا ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وُکنا ہے رُخصت ہوئے تو قریباً سوالا کھا فرادا پنی نبوت کے گواہ چھوڑ گئے ، جن کو''صحابہ کرام'' کہا جاتا ہے ، دِین و اِیمان کی ایک ایک چیز بعد کی اُمت کو صحابہ کرام ہی کی نقل و روایت اوران ہی کے واسطے سے پہنچی ،قر آنِ کریم بھی انہیں کے ذریعے سے پہنچا۔

شیعہ مذہب کہتا ہے کہ صحابہ کرام گی ساری کی ساری جماعت جھوٹی تھی، کیونکہ شیعوں کے مطابق اس جماعت کے دوگروہ تھے، پہلا گروہ خلفائے ثلاثہ اور ان کے ہم نواؤں کا، یہی بڑا گروہ تھا، اور جپار پانچ کے علاوہ باقی تمام صحابہ آئی گروہ میں شامل تھے۔ دُوسرا گروہ حضرت علی گا اور ان کے رُفقاء کا، جس میں گنتی کے کل جپار پانچ آ دمی شامل تھے اور بس ۔ چنانچہ پہلے گزر چکا ہے کہ شیعہ مذہب کے بقول تین جپار کے سوا باقی تمام صحابہ مصابہ گریہ ہوگئے تھے۔

یہاں''احتجاج طبری'' کی روایت کا ایک جمله مزید ملاحظه فرمالیجے: "ما من الأمة أحد بایع مكرها غیرعلی وأربعتنا." (احتجاج طبری ص:۳۹) ترجمہ:...''امت میں ہے ایک فرد بھی اییانہیں تھا جس

رجمہ:... امت میں سے ایک فرد بی ایسا ہیں تھا بس نے ناخوشی سے حضرت ابو بکر گئ بیعت کی ہو،سوائے حضرت علیؓ کے اور ہمارے جاراً شخاص کے۔''

چارا شخاص سے مراد: سلمان "، ابوذر"، مقداد اور عمار " بین ۔ روایت کا مطلب بید ہے کہ ان پانچ اشخاص کے علاوہ پوری اُمت نے دِل وجان سے حضرت ابوبکر گی بیعت کی تھی، صرف بید پانچ آ دمی تھے، جن کی زبان تو ابوبکر "کے ساتھ تھی ، مگر دِل کسی اور طرف تھے، بہر حال حضرت ابوبکر گی (جو بقول شیعہ ' رئیس المرتدین' تھے) بیعت ان پانچ نے بھی کی ۔ بہر حال حضرت ابوبکر گی (جو بقول شیعہ ' رئیس المرتدین' تھے) بیعت ان پانچ آفراد کے ) دِل و شیعہ مذہب کہتا ہے کہ پوری اُمت نے (سوائے ان پانچ آفراد کے ) دِل و جان سے حضرت ابوبکر گی بیعت کر کے اِرتداد و نفاق کا راستہ اِختیار کیا ، اور ان پانچ اَفراد

نے بہ اَمرِ مجبوری حضرت ابو بکڑئی بیعت کر کے تقیہ کا راستہ اِختیار کیا، اس کئے صحابہ کرام گی پوری کی پوری جماعت جھوٹی تھی۔ فرق بیہ ہے کہ پہلے گروہ کے جھوٹ کا نام'' نفاق' ہے، اور دُوسر ہے گروہ کے جھوٹ کا نام'' تقیہ' ہے۔ دُوسرا فرق بیہ ہے کہ پہلا گروہ جھوٹ کوعبادت نہیں سمجھتا تھا، اور دُوسرا گروہ'' تقیہ' کے نام سے جھوٹ کو بہت بڑی عبادت سمجھتا تھا، جیسا کہ تقیہ کی بحث میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

اب انصاف سے بتا ہے کہ جب شیعہ مذہب کی رُوسے صحابہ کرام گی ساری کی ساری جماعت جھوٹی کھہری، تو جو قرآن ... نعوذ باللہ... ان جھوٹوں کی نقل و رِوایت کے ذریعے بعد کی اُمت کو پہنچا، اس پرشیعوں کو اِیمان کیسے ہوسکتا ہے؟ اور نہ صرف قرآن کا بلکہ دِین کی کسی چیز کاشیعوں کو گسی طرح اِعتبار نہیں ہوسکتا، کیونکہ دِین کی ہر چیز صحابہ کرام گئ کنقل و رِوایت ہی سے بعد والوں کو پہنچی ہے، اور ظاہر ہے کہ جھوٹوں اور جھوٹ پر اِتفاق کرنے والوں کی نقل و روایت پر کسی طرح یفین وایمان نہیں ہوسکتا۔

حضراتِ خلفائے ثلاثةٌ كو برحق نه ماننے كابيہ بديمي بتيجہ ہے كہ دِين كى كوئى ايك بات بھى لائقِ إعتبار نہيں رہتى۔ إمام الہند شاہ ولى الله محدث دہلوگُ'' ازالة الخفا'' كے ديباہے ميں لکھتے ہيں:

"لا جرم نور توفیق إلهی در دل این بندهٔ ضعیف علمی را مشروع ومبسوط گردانید تا آنکه بعلم الیقین دانسه شد که اثبات خلاف این بزرگواران اصلی ست از اصول دین تاوقتی که این اصل رامحکم تگیرند نیچ مسئله از مسائل شریعت محکم نشود."

(ازالة الخفاء ج: اص: ا)

ترجمہ:.. "بغیرشک وشبہ کے نورِتو فیقِ اِلٰہی نے اس بندہ صعیف کے دِل میں ایک عظیم الشان علم کو کھولا، یہاں تک علم الیقیں کے ساتھ معلوم ہوا کہ حضراتِ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا اِثابت، اُصول دِین میں سے ایک اہم ترین اُصول ہے، جب تک کہ اس

اصل کومحکم نہ پکڑیں، تب تک مسائل شریعت میں سے کوئی مسئلہ بھی ٹابت نہیں ہوسکتا۔''

چندسطر بعد لكھتے ہيں:

" بركه درشستن اين اصل سعى مى كند به حقيقت بدم جميع فنون دينيه خوامد " (ايضاً)

ترجمہ:...' جوشخص کہ اس اصل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ درحقیقت تمام علوم دینیہ کومنہدم کردینا چاہتا ہے۔'' شیعوں کے قرآن پر ایمان نہ ہونے کی دُوسری وجہ:

بدوجہ تین مقدمات سے مرکب ہے:

اق ل:..شیعوں کے اُئم معصومین کی روایات اس پرمتفق ہیں کہ بیقر آن مجید، جو
اس وفت دُنیا میں موجود ہے، جو ہمیشہ سے پڑھا پڑھایا جاتا ہے اور جس کے ہزاروں
لاکھوں حافظ دُنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، اور اِن شاء اللہ قیامت تک رہیں گے۔الغرض بیہ
قرآن مجید جوسینوں اور سفینوں میں محفوظ ہے، حضرات خلفائے ٹلا ٹیڈ کے اِہمام و اِنتظام
سے جمع ہوااورانہیں کے ذریعے پوری دُنیا میں پھیلا۔

دوم:..شیعوں کے اُئمہ معصومین کی طرف سے اس قر آن مجید کی کوئی قابلِ اعتماد توثیق وتصدیق بھی منقول نہیں۔

سوم :...خلفائے ٹلا ٹیڈ کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف ہے دین تھے، بلکہ دِین کے برترین دُشمن تھے، دِین کے خلاف سازشیں کرناان کا پیشہ تھا، اس کے ساتھ وہ الیکی مافوق الفطرت قوّت وطاقت کے مالک تھے جو ناممکن کوممکن بنالیتی تھی۔ چنانچہ ہزاروں افراد کے مختلف المز اج اور مختلف الاغراض مجمع کو جھوٹی بات پر متفق کر لینااورا یک ایساواقعہ جو ہزاروں آ دمیوں نے سرکی آ تکھوں سے دیکھا ہو،ان سب کواس واقعے کے اِنکار پر متفق کر لینا عقلاً ناممکن ہے، لیکن یہ ناممکن ان کے لئے بڑا آ سان تھا۔ جس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرات شیعہ کے بقول آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع جس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرات شیعہ کے بقول آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع

ے واپسی پرغد برخم میں ستر ہزار اِنسانوں کے عظیم مجمع کے سامنے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضرت علیؓ کے فضائل و مناقب بیان کر کے ان کی خلافت و ولی عہدی کا اعلان فرمایا۔ خطبے کے بعد تمام حضرات نے حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت ِخلافت کی، تین دن تک مسلسل بیعت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ جتنے لوگ وہاں موجود تنصیب نے بیعت کی۔

(ترجمہ حیاے القلوب ج:۲ ص:۸۲)

لیکن تھوڑ ہے دنوں بعد جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت علی کی خلافت کا وقت آیا تو شیعہ روایات کے مطابق خلفائے راشدین ؓ نے ان بے شار انسانوں کواس بات پر متنفق کر دیا کہ حضرت علی گوخلیفہ نامز دکرنے کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ، اور سب سے کہلوا دیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ''علی کی جانشینی'' کا کوئی اعلان نہیں فرمایا تھا، حضرت علی ؓ نے حضرت فاطمہ ؓ کوگدھے پر سوار کیا اور حسین ؓ کی اُنگی پکڑ کر مہاجرین ؓ وانصار ؓ میں سے ایک ایک ایک کے دروازے پر گئے ، مگر خدا جانے خلفائے ثلاثہ ؓ نے لوگوں پر گیا ،مگر خدا جانے خلفائے ثلاثہ ؓ نے لوگوں پر کیا جادوکر دیا تھا کہ سوائے تین چار آدمیوں کے ایک فردنے بھی ان کا ساتھ نہ دیا۔ لوگوں پر کیا جادوکر دیا تھا کہ سوائے تین چار آدمیوں کے ایک فردنے بھی ان کا ساتھ نہ دیا۔

اس کی دُوسری مثال ہے ہے کہ شیعہ حضرات کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو إمام نماز نہیں بنایا تھا، مگر خلفات ثلاثہ نے خلاف واقعہ اس بات کو تمام صحابہ ہے منوالیا کہ مرض الوفات میں آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر گونماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ گویا خلفائے ثلاثہ نے اس جھوٹ کو متواتر بنادیا اور سب کو اس پر متفق کر دیا۔ چنانچہ جب بھی کسی صحابی کے سامنے بیسوال آیا کہ مرض الوفات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لئے کس کو مقرر فرمایا تھا؟ تو ہرایک نے یہی جواب دیا کہ حضرت ابو بکر کو ایسی نے بھی ابو بکر سے سواکسی اور کا من منہ لیا۔

الغرض! کسی متواتر واقعے ہے دُنیا بھرے آ دمیوں کو مکرادینااور جو واقعہ بھی پیش نہ آیا ہو،اس کو متواتر بنادینا،خلفائے ثلاثہ کے لئے ... بقول شیعہ... نہایت آسان کام تھا۔ مزید برآں میہ کہ بید حضرات بڑی پُرشوکت سلطنت اور تاج وتخت کے مالک تھے،شیعوں کے بقول دِین کےخلاف سازشیں کرنا اور دھونس اور دھاند لی کےساتھ کسی چیز کومنوالیناان کے لئے پچھ بھی مشکل نہ تھا۔

ان تین اُمورکوسامنے رکھواور پھر اِنصاف کروکہ جوقر آن ... شیعوں کے بقول ...
ایسے مکار، وُشمنانِ دِین کے ذریعے پہنچا ہو، اور کسی باوثوق ذریعے سے اس قرآن کی تصدیق بھی نہ ہوسکی ہو، کیا دُنیا کا کوئی عقل مند شیعہ ایسے قرآن پر اِیمان رکھ سکتا ہے؟ ہرگر نہیں ...!

إمام المل سنت حضرت مولا ناعبدالشكورلكصنويٌ لكصة بين:

''ان تینوں ہاتوں کوغور کرنے کے بعد اِنصاف سے بتاؤ کہ قرآن مجید کا کیا اِعتبار رہ گیا؟ دِین کی اتنی بڑی چیزاس دِین کے وُشمن کے ہاتھ سے ملے اور وُشمن بھی کیساطاقت ور،اور پھراس کے بعد کاذب و خائن بھی ہو، کسی دُوسرے ذریعے سے اس چیز کی تصدیق بھی نہ ہو، تو کیا وہ چیز لائقِ اِعتبار ہوسکتی ہے؟ اور کس طرح یہ اِطمینان ہوسکتا ہے کہ اس وُشمن نے اس میں پچھ تصرف نہ کیا ہوگا؟ حاشا تم حاشا، ہرگز نہیں …!

وہ زمانہ تو بالکل آغاز إسلام کا تھا، اس وقت پرلیس وغیرہ بھی نہ تھے، آج اگر کوئی یہودی یا آریہ قرآن شریف لکھ کرفروخت کرے تو کوئی مسلمان اس پر اعتبار نہ کرے گا، نہ اس کو خریدے گا، نہ اس کو خریدے گا، ناوقتیکہ کئی معتبر حافظ کو دِکھلا کر یا کسی صحیح نسخے سے مقابلہ کر کے اوقتیکہ کئی معتبر حافظ کو دِکھلا کر یا کسی صحیح نسخے سے مقابلہ کر کے اوخمینان نہ کر لے۔ پس معلوم ہوا کہ کسی شیعہ کا ایمان قرآن شریف رہیں ہوسکتا۔''

(اقامة البرهان على انه الشيعة أعداء القرآن، مندرجه يازوه نجوم ص:١٥)

شیعوں کے قرآن پر ایمان نہ ہونے کی تیسری وجہ:

اس وجه میں چنداُ مورلائق توجه ہیں:

ا:... شیعوں کی نہایت معتبر کتابوں میں جن پران کے مذہب کی بنیاد ہے، اس مضمون کی دو ہزار سے زائد روایتیں ان کے ائمہ معصومین سے مروی ہیں کہ ... نعوذ باللہ .... قرآنِ کریم میں تحریف کردی ہے، اور بیتحریف پانچ قرآنِ کریم میں تحریف کردی ہے، اور بیتحریف پانچ قشم کی ہے:

اوّل:..قرآنِ کریم کی بہت کی آیتیں اور سور تیں نکال دیں۔
دوم ... اپنی طرف سے عبار تیں بنا کرقر آن میں داخل کر دیں۔
سوم ... قرآن کے الفاظ بدل دیئے۔
چہارم ... جروف تبدیل کر دیئے۔
پنجم ... اس کی ترتیب اُلٹ بلیٹ کر دی۔
قرآنِ کریم میں ترتیب چارتیم کی ہے:
اوّل ... سورتوں کی ترتیب ۔
دوم ... آیتوں کی ترتیب ۔
سوم ... الفاظ کی ترتیب ۔
جہارم ... جروف کی ترتیب ۔
جہارم ... جروف کی ترتیب ۔

ان چاروں قتم کی ترتیب کے خراب کئے جانے کا بیان شیعہ روایات میں

موجود ہے۔

۲:..علمائے شیعہ نے تحریفِ قرآن کی ان روایات کے بارے میں تین باتوں کا اِقرار کیا ہے:

پہلا اِقرار:... بیے کتر بیف کی روایات متواتر ہیں ،اوران کی تعداد مسئلہ اِمامت کی روایات سے کسی طرح کم نہیں۔ وُوسرا إقرار :... به كه به روايات تحريف ِقر آن ُپرِصراحناً دلالت كرتى ہيں ، ان كى كوئى تأويل نہيں ہوسكتی۔

تیسرا اِقرار:... بیہ کہ شیعہ ان روایات کے مطابق تحریفِ قرآن کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔

میں اپنے رسائے 'ترجمہ فرمان علی پرایک نظر'' میں تحریفِ قرآن کی روایات اور علمائے شیعہ کے بینتیوں اِقرار نقل کر چکا ہوں۔ یہاں مزید اِضا فوں کے ساتھ پانچے قتم کی تحریف کی رِوایات اور علمائے شیعہ کے نتیوں اِقرار دوبار ، نقل کرتا ہوں۔ قرآنِ کریم میں کم کئے جانے کی روایات:

ا:... ''اصولِ کافی'' شیعہ مذہب کی سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے، جس کے مصنف جناب محمد بن یعقوب کلینی ''شقة الاسلام'' کے لقب سے ملقب ہیں۔اوروہ بیک واسطہ امام معصوم مفترض الطاعة امام حسن عسکریؓ کے شاگرہ ہیں۔ یہ کتاب امام غائب کی غیبت ِ صغریٰ کے زمانے میں لکھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سفیروں کے ذریعے یہ کتاب امام غائب کی خدمت میں جھجی گئی، امام غائب نے اس کو ملاحظہ فرما کراس کی تصدیق فرمائی،اور فرمائی،اور فرمائی، اور کا خدمت میں جھجی گئی، امام غائب نے اس کو ملاحظہ فرما کراس کی تصدیق فرمائی،اور فرمائی، اور کا ایک خدمت میں جھجی گئی، امام غائب نے اس کو ملاحظہ فرما کراس کی تصدیق فرمائی، اور فرمائی، اور کا نام '' الکافی'' رکھا گیا۔ (مقدمه اُصولِ کافی ج۔ اس لئے اس کا نام '' الکافی'' رکھا گیا۔ (مقدمه اُصولِ کافی ج: اس دے دوران کا نام '' الکافی'' رکھا گیا۔

أصولِ كافي ، كتاب الامامة كايك باب كاعنوان ب:

"باب انه لم يجمع القرآن كله الا الأئمة

عليهم السلام." (ج: ١٠٥١)

اس باب کی احادیث میں ثابت کیا گیاہے کہ پوراقر آن اُئمہ کے سواکس نے جمع نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ جوقر آن ہمارے پاس ہے وہ اُئمہ کا جمع کیا ہوانہیں ،لہذااس کا ناقص ہونا ثابت ہوا۔

۲:...ای کتاب میں ایک باب کاعنوان ہے:"باب فید نکت و نتف من التنزیل فی الولایة" لیعن" بیاب ہے اس بیان میں کہ إمامت کے متعلق قرآن میں قطع و

## بريد كى گنئ 'اس باب ميں ايك روايت بيہ:

"۸- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن على بن أسباط، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ: "ومن يطع الله ورسله (في ولاية على [وولاية] الأئمة من بعده) فقد فاز فوزًا عظيما" هكذا نزلت."

(أصول كافي ج: اص:١١٣)

ترجمه:... "ابو بصير إمام جعفر صادق عليه السلام سے روایت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول: "ومن يطع الله ورسوله في ولاية على وولاية الأئمة من بعد فقد فاز فوزا عظيما" ای طرح نازل ہواتھا۔"

ابقرآن مجید میں ''فسی و لایہ علی و و لایہ الأئسہ من بعدہ '' کے الفاظ نہیں ، ان الفاظ کے بغیرآیت کا مطلب یہ ہے جو شخص اللہ ورسول کی اطاعت کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ گران الفاظ کے إضافے کے ساتھ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ: کامیابی کا وعدہ صرف ان اُدکامات سے متعلق ہے جو حضرت علی اور دیگرائمہ کی إمامت سے تعلق رکھتے ہیں۔ سرف ان اُدکامات سے متعلق ہے جو حضرت علی اور دیگرائمہ کی إمامت سے تعلق رکھتے ہیں۔ سرف ان اُدکامات سے متعلق ہے جو حضرت علی اور دیگرائمہ کی اِمامت سے تعلق رکھتے ہیں۔ سرف ان کا میاب کے باب نہ کور میں عبداللہ بن سنان سے روایت ہے :

"عن أبى عبدالله عليه السلام فى قوله: "ولقد عهدنا اللى ادم من قبل (كلمات فى محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم) فنسى" هكذا والله أنزلت على محمد صلى الله عليه وآله."

ترجمه:...' إمام جعفرصادق عليه السلام سے روايت ہے كه الله تعالى كاقول" و ليقيد عهدنا الى ادم من قبل كلمات في محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فنسى" الله كالمحمم العلم الله على الله عليه وآله برنازل كيا كيا تقاء"

ف .... ابقر آن شریف میں "کلمات فی محمد و علی و فاطمة والمحسن والحسین والأئمة من ذریتهم" کالفاظ نہیں، بغیران الفاظ کے آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے آ دم علیہ السلام کو پہلے ہی تھم دیا تھا، مگروہ بھول گئے ۔اوروہ تھم وُوہری آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ورخت کے کھانے کی ممانعت کی گئی تھی ، مگران الفاظ کے ساتھ یہ مطلب ہوا کہ آ دم علیہ السلام کومحہ وعلی و فاطمہ وحسنین و دیگرائم کہ کے متعلق کوئی تھم دیا تھا، اور وہ تھم کافی کی وُوہری روایات میں، نیز اور بہت می روایات میں نہ کور ہے کہ حضرت آ دم کوائم کہ پر حسد کرنے کی ممانعت کی گئی تھی ، مگرانہوں نے حسد کیا، اور اس کی سزا میں جنت سے نکال دیئے گئے (بیروایات مسئلہ اِمامت کی چوتھی بحث کے گیار ہویں غلق کے ذیل میں فقل کر چکا ہوں، وہاں ملاحظ فرمائے)۔

۳:...ای کتاب کے بابِ مذکور میں روایت ہے:

"عن أبى جعفر عليه السلام قال: نزل جبريل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه و آله: بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزلنا في على بغيا." (ج: اص: ۱۳۸)

ترجمہ:...' إمام محمد باقر عليه السلام سے روايت ہے كه جريل اس آيت كومحم صلى الله عليه وآله پراس طرح لے كرآئے تھے: بيئسما اشتروا به انفسهم أن يكفروا بما أنزل الله (في علي) بغيا۔''

ف:...ابقرآن مجید میں "فسی عسلیّ" کے الفاظ نہیں، بغیراس لفظ کے اس آیت میں خداکی ہرنازل کی ہوئی چیز کے اِ نکار کی مذمت تھی ،مگراس لفظ کے ساتھ صرف

اِمامت علیؓ کے اِ نکار کی مذمت ہوئی۔

۵:...ای کتاب کے بابِ مذکور میں اِمام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:

"نزل جبوئيل عليه السلام بهذه الآية على محمد هكذا: وان كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا (خي عليّ) فأتوا بسورة من مثله." (ج: اص:١٣٥) ترجمه: "تجمد الله علي الله عليه والم يراس طرح لي كرآئ ته ان كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا (في على) فأتوا بسورة من مثله."

ف:...اباس آیت میں "فسی عسلتی" کالفظنہیں ہے،اس آیت میں قر آن شریف کامعجز ہ ہونا بیان فر مایا ہے کہاس کے مثل ایک سورت بھی کوئی نہیں بناسکتا۔"فسسی عسلتی" کے لفظ سے معلوم ہوا کہ پوراقر آن مجید معجز ہبیں تھا، بلکہ اِعجاز صرف ان آیتوں میں تھا جو حضرت علیؓ کے متعلق تھیں۔ مگرافسوس کہاب وہ آیتیں قر آن مجید میں نہیں رہیں ...!

۲:...ای کتاب کے باب فرکور میں إمام رضاعلیہ السلام سے روایت ہے:
 "قول الله عز وجل "کبر علی المشرکین (بولایة علی) ما تدعوهم الیه یا محمد من و لایة علی"
 هٰکذا فی الکتاب مخطوطة."

ترجمه:..."الله عن وجل كاقول: "كبر على المشركين (بولاية على) ما تدعوهم اليه (يا محمد من ولاية على) الى طرح قرآن مين لكها موائه -"

اُئمَه کے قرآن میں اسی طرح ہوگا، گمر ہمارے قرآن پاک میں تو اُب''ولایۃ علی''اور'' یا محدمن ولایۃ علی'' کہیں نہیں۔ آیت کا مطلب توبیہ کے مشرکوں کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دِین نا گوار ہے، مگران انو کھے الفاظ کے ملانے سے مطلب بیہ ہوا کہ

حضرت على كى إمامت ميں جولوگ شرك كرتے ہيں، صرف ان كوآپ كى دعوت وين اوروہ بھى فقط إمامت على كى اوروہ بنائيں اوروہ بھى فقط إمامت على كے متعلق نا گوارہيں، نه توحيدنا گوارہے، باقی حصه آپ كى دعوت كاكسى كونا گوارہيں، نه توحيدنا گوارہے، نه رسالت، نه اور کچھ۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ اللهِ إِللهِ اللهِ ال

ے:..اس کتاب کے باب مذکور میں إمام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت

:2-

"قول الله تعالى: "سأل سائل بعذاب واقع للكافرين (بولاية على) ليس له دافع" ثم قال: هكذا والله نزل بها جبرئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله."

ترجمه:... "الله تعالى كاقول: "سأل سائل بعذاب واقع للمحافريين (بولاية على) ليس له دافع" اى طرح الله كاتم! جريل محصلى الله عليه وآله يركرنازل موئے تھے۔"

ف:...اب''بولایة علی'' کالفظ آیت میں نہیں ہے، آیت میں مطلق کا فروں کے عذاب کا ذِکر تھا کہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ مگر اس لفظ کے ملانے سے آیت میں صرف اِمامت علی کے کفر کرنے والوں کا عذاب بیان ہوا کہ اس کوکوئی نہیں ٹال سکتا۔

۸:...ای کتاب کے باب ندکور میں إمام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

 ۵۸ احمد بن مهران، عن عبد العظیم بن
 عبدالله، عن محمد بن الفضیل، عن أبی حمزة، عن أبی
 جعفر علیه السلام قال: نزل جبرئیل علیه السلام بهاذه
 الآیة علی محمد صلی الله علیه و آله هاکذا: فبدل الذین
 طلموا (آل محمد حقهم) قولًا غیر الذی قبل لهم
 فأنزلنا علی الذین ظلموا (آل محمد حقهم) رجزًا من
 السماء بما کانوا یفسقون." (ج: اص ۳۲۳، روایت: ۵۸)

ترجمه:... "جريل عليه السلام ، محمصلى الله عليه وآله پريه آيت السطرح لي كرنازل ، و يخصيف فلدل الذين ظلموا (آل محمد حقهم) قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا (آل محمد حقهم) رجزا من السماء بما كانوا يفسقون "

ف:...ابقرآن مجید میں اس آیت میں "آل محمد حقّهم" کالفظ دونوں جگہ سے نکلا ہوا ہے، بغیراس لفظ کے آیت میں بنی اسرائیل کے واقعے کا بیان ہے کہ ان سے خدا نے فرمایا تھا کہ اس بنتی میں جا وَاور بستی میں داخل ہوتے وقت "حسطة" کہنا، مگر انہوں نے اَزرَاوِشرارت اس لفظ کو بدل دیا، جس کی وجہ سے ان پرعذاب آیا۔ مگر اس لفظ کے ملانے سے معلوم ہوا کہ آیت میں ذکر بنی اسرائیل کا نہیں، بلکہ ... نعوذ باللہ ... صحابہ کرام گا حال بیان ہور ہا ہے کہ انہوں نے آلِ محمد پرظلم کیا اور اس کی وجہ سے ان پرآسان سے عذاب قال بیان ہور ہا ہے کہ انہوں نے آلِ محمد پرظلم کیا اور اس کی وجہ سے ان پرآسان سے عذاب آیا۔ مگر افسوس کہ واقعات سے اس مطلب کی تا ئیز نہیں ہوتی ۔ برا وعنایت کوئی مجتهد صاحب بنادیں کہ صحابہ کرام شنے رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون ساظلم آلِ محمد پر کیا تھا؟ بنادیں کہ صحابہ کرام شنے رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون ساظلم آلِ محمد پر کیا تھا؟ اور کون ساعذاب ان پرآسان سے آیا تھا...؟

ای قتم کی روایات اس کتاب کے بابِ مذکور میں بکٹرت ہیں۔ 9:...اسی کتاب میں'' کتاب فضائل القرآن' کے باب النوا در میں اِمام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے:

"ان السقر آن السذى جاء به جبريل عليه السلام اللى محمد صلى الله عليه و آله سبعة عشر ألف آية."

(ج: ٢ ص: ١٣٧)

رجمه:... "محقيق جوقر آن جريل عليه السلام محمصلى الله عليه و آله مين عليه السلام محمصلى الله عليه و آله يركر آئے تھے، اس ميں ستر ه ہزار آئيتيں تھيں۔"

فيدوآله پر کے کرآئے تھے، اس ميں على إختلاف الروايات جھے ہزار جھ سوسولہ آئيتيں فين

ہیں،لہذا آ وھے ہے بہت زیادہ قر آن نکل گیا۔

ا : ... کتاب "احتجاج" شیعه مذہب کی بڑی معتبر کتاب ہے،اس کے مصنف شیخ احدانی طالب طبری نے ویباچہ کتاب میں لکھ ویا ہے کہ اس کتاب میں سواا مام حسن عسکری کے اور جس قدراً تمہ کے اقوال ہیں ،ان پر اِجماع ہے، یا وہ عقل کے موافق ہیں ، یااس قدر سیر وغیرہ کی کتاب میں ان کی شہرت ہے کہ مخالف وموافق سب کا ان پر اِ تفاق ہے۔اس کتاب کےصفحہ: ۱۱۹ سے لے کرصفحہ: ۱۳۲ تک ایک طویل روایت حضرت علی مرتضٰیؓ سے منقول ہے کہ ایک نے ندیق نے آنجناب کے سامنے کچھ اعتراض قرآن پر کئے ،اورآپ نے قریب قریب ہر اعتراض کے جواب میں فر مایا کہ قر آن میں تحریف ہوگئی ہے۔اس روایت سے قرآن شریف میں یانچوں قتم کی تحریف ثابت ہوتی ہے۔ کمی کے متعلق جومضامین اس روایت میں ہیں،وہ یہاں نقل کئے جاتے ہیں۔مثلاً ایک اِعتراض ایک زِندیق نے پہ کیا تھا كرِّر آن مجيد مين: "فان خفتم الا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النِّسآء" لعنی اگرتم کو أندیشه موکه تیبمول کے حق میں انصاف نه کرسکو گے تو جن عورتوں سے عا ہونکاح کرلو۔ زِندیق نے کہا کہ: شرط و جزامیں کوئی ربطنہیں معلوم ہوتا، تیبیوں کے حق میں انصاف نہ کرسکوتو عورتوں ہے نکاح کرلو، ایک بالکل بے جوڑ بات ہے۔ جنابِ أمير عليه السلام اس اعتراض كے جواب ميں فرماتے ہيں:

"وأما ظهورك على تناكر قوله فان خفتم ألاً تقسطوا في اليتملى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وليس يشبه القسط في اليتامي نكاح النساء ولا كل النساء أيتاما فهو مما قدمت ذكره من أسقاط المنافقين من القرآن وبين القول في اليتامي وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن وهذا وما أشبه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمل ووجد المعطلون وأهل العملل المخالفين للاسلام

مساغا الى القدح فى القرآن. " (احتجان ص ١٦٥) ترجمه ... "اورتجى كوجوالله كقول "فان خفتم الا تقسطوا فى اليتاملى فانكحوا ما طاب لكم من البِّسآء " ك ناپينديده ہونے پراِطلاع ہوئى، اورتو كہتا ہے كہ ييموں كي ميں انساف كرنا، عورتوں سے نكاح كرنے كے ساتھ كچھ مناسبت نہيں انساف كرنا، عورتوں سے نكاح كرنے كے ساتھ كچھ مناسبت نہيں ركھتا، اور نه كل عورتيں يتيم ہوتى ہيں۔ پساس كى وجہ وہى ہے جو ميں پہلے تجھ سے بيان كر چكا ہوں كه منافقوں نے قرآن سے بہت كچھ كال وُالا، "فى اليتملى" اور "فَانكِحوا" كورميان ميں بہت نكال وُالا، "فى اليتملى" اور "فَانكِحوا" كورميان ميں بہت سے اُحكام اور قصے تھے، تہائى قرآن (يعنى دس پارے) سے زيادہ وہ سے اُحكام اور قصے تھے، تہائى قرآن (يعنى دس پارے) سے زيادہ وہ منافقوں كى تحريفات كى وجہ سے جوانل نظر و تأمل كو ظاہر ہوجاتى ہيں، منافقوں كى تحريفات كى وجہ سے جوانل نظر و تأمل كو ظاہر ہوجاتى ہيں، منافقوں كى تحريفات كى وجہ سے جوانل وقرآن پر اِعتراض كرنے كاموقع مل گيا۔"

جنابِ آمیر اس نِندیق کے کسی اِعتراض کا جواب نہ دے سکے، اس روایت کو دکھے کرصاف کہنا پڑتا ہے کہ شیعوں کی طرح ان کے جنابِ آمیر جھی ۔.نعوذ باللہ ... قرآن کے بیچھے سے عاجز وقاصر تھے، حالانکہ آج اہلِ سنت کے ایک ادنی طالبِ علم سے پوچھوتو وہ بھی اس آیت کا ربط اچھی طرح بیان کردے گا۔ آیت میں '' بیائی'' سے مرادیتیم لڑکیاں ہیں، بعض لوگ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرتے تھے اوران کا مہر بھی کم باندھتے تھے، وُ وسرے حقوق بھی اوانہ کرتے تھے اوران کا مہر بھی کم باندھتے تھے، وُ وسرے حقوق بھی اوانہ کرتے تھے، کیونکہ ان بیموں کی طرف سے کوئی لڑنے جھگڑنے والاتو تھا، ی خبیں، لہذا آیت میں حکم دیا گیا کہ اگر میتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے میں بے انصافی کا اندیشہ ہوتوان سے نکاح نہ کرو۔

میں نے'' ترجمہ فرمان علی پرایک نظر'' میں لکھا تھا کہ قرآنِ کریم میں ''ف ان خفتم'' کالفظ نہیں بلکہ ''وَإِنُ خِفْتُمُ'' (واؤکے ساتھ) ہے، زندیق تو خیر زندیق تھا، وہ قرآنِ کریم کو میچے کیوں پڑھتا؟ تعجب ہے کہ اس روایت کے مطابق جنابِ اُمیر ؓ نے بھی اپنے جواب میں آیت کوغلط ہی نقل کیا، گویا حضرت علی گو.. نعوذ باللہ... نہ تو قرآن کے الفاظ صیحے یا دیتھے، اور نہ وہ قرآنِ کریم کے جملوں میں ربط و تعلق سے آگاہ تھے۔

نیزای روایت میں ہے کہ جناب اُمیر شنے اس زِندیق سے فرمایا:
"ولو شرحت لک ما اسقط وحرّف وبدّل
مما یجری هذه المجری لطال وظهر ما تخظر التقیة
اظهاره."

ترجمہ:..''اگر میں تجھ سے تمام وہ آیتیں بیان کر دُوں جو قر آن سے نکال ڈالی گئیں اور تجریف کی گئیں اور بدل دی گئیں جو ای قتم کی کارروائیاں ہوئیں تو بہت طول ہوجائے اور تقیہ جس چیز کو روکتا ہے، وہ ظاہر ہوجائے۔''

ف:... تعجب ہے کہ قرآن کومحرَّف کہنے اور جامعینِ قرآن کومنافق کہنے سے تقیہ نے نہروکا، مگرمقاماتِ تحریف کے نے نہروکا، مگرمقاماتِ تحریف کے سے تقیہ نے نہروکا، مگرمقاماتِ تحریف کے سعلوم ہوجانے سے بقیہ قرآن بکارآ مدہوجاتا، تقیہ کویہ کب گوارا تھا...؟

نیزای روایت میں ہے کہ جنابِ اَمیر شنے اس نِندیق ہے کہا:

"لوعلم المنافقون لعنهم الله من ترك هذه الآيات التي بينت لك تأويلها الاسقطوها مع ما الآيات التي بينت لك تأويلها الاسقطوا منه." (احتجاج طرى ص:١٢٩)

ترجمہ:... "اگر منافقوں کو، خدا انہیں لعنت کرے، معلوم ہوجا تا کہ ان آیتوں کے باقی رکھنے میں کیا خرابی ہے جن کی تاویل میں نے بیان کی تو ضرور وہ ان آیتوں کو بھی نکال ڈالتے جس طرح میں نئال ڈالیں۔ "

اا:..تفسیر بر ہان اورتفسیر صافی کے مقدمے میں تفسیر عیاشی سے منقول ہے کہ إمام

محد با قرعليه السلام نے فرمایا:

"ان القرآن قد طرح منه آي كثيرة."

(مقدمة تفسيرالبر بان ،مقدمه ثالثه فصل اوّل ص: ٣٧) ...

ر جمہ:...' بہ تحقیق قرآن سے بہت ی آیتیں نکال ڈالی

گئیں۔''

نیزای کتاب میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

"ولو قرى القرآن كما أنزلنا اللفيتنا فيه

مسمئين." "ص:۳۵

ترجمه:...''اگرقرآن ای طرح پڑھا جائے جیسا کہ نازل

کیا گیا،تویقیناً تم قرآن میں ہارے نام یا ؤگے۔''

ا:... ' تفسیر قمی ''جس کے مصنف علی بن ابراہیم قمی ، اِمام حسن عسکری کے شاگر د

اور محد بن یعقوب کلینی کے اُستاد ہیں، بڑی معتبر کتاب ہے اور روایات تحریف سے لبریز

ے، من جملهان كايك بيےكه:

"وأما ما هـ و محذوف عنه فهو قوله للكن الله

يشهد بما أنزل اليك في على كذا أنزلت (ثم قال)

ومثله كثير." (مقدمه ج: اص: ١٠)

ترجمه:...''لیکن وه آیتیں جوقر آن سے نکال ڈالی گئیں

ان كى ايكمثال يه ب: "للكن الله يشهد بما انزل اليك في

على" بيآيت اس طرح نازل ہوئی (پھر چندمثالوں كے بعدلكھا

ہےکہ)اس کے مثل بہت ہے۔''

قرآن شریف میں بڑھائے جانے کی روایتیں:

ا:...کتاب''احتجاج''مطبوعه ایران کی اس طویل روایت میں،جس کا ذِکراُوپر ہوا، اس نِه ندیق کا ایک اِعتراض بیہ ہے کہ خدا نے اپنے نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام نبیوں پر بیان کی ہے، حالانکہ جتنی تعریف بیان کی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کی بُرائی اور تو ہین قرآن میں ہے کہ اس قدر تو ہین اور کسی نبی کی قرآن میں نہیں ہے۔ زِندیق کے اس اعتراض کو بھی شیعوں کے جنابِ اُمیر نے تسلیم کرلیااور تسلیم کر کے حسبِ ذیل جواب دیا کہ:

"والمذى بدا فى الكتب من الافراء على النبى صلى الله عليه و آله من فرية الملحدين." (ص:١٣٢) ترجمه:... "كتاب يعنى قرآن ميں جو بُرائى، نبى صلى الله عليه وآله كى ہے، يەلى دول كى افتراكى ہوئى (يعنى جامعين كى براهائى ہوئى) ہے۔"

نيزاى روايت ميں ہے كہ جنابِ أمير شف اس زنديق سے كها: "أنهم أثبتوا فى الكتب ما لم يقله الله ليلبسوا على الخليقة."

ترجمہ...''ان منافقوں نے قرآن میں وہ باتیں درج کردیں جواللہ تعالیٰ نے نہیں فر مائی تھیں تا کہ مخلوق کوفریب دیں۔'' نیزاسی روایت میں ہے کہ جنابِ اُمیرؓ نے کہا:

"وليسس يسوغ مع عموم التقية التصريح بأسماء المبدلين ولا الزيادة في آياته على ما أثبتوه من تلقائهم في الكتاب لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل والكفر والملل المنحرفة عن ملتنا وابطال هذا العلم الظاهر الذي قد استكان له الموافق والمخالف."

ترجمہ:...'' تقیہ کی ضرورت اس قدر ہے کہ نہ میں ان لوگوں کے نام بتاسکتا ہوں، جنھوں نے قرآن میں تحریف کی، نہاس میں زیادتی کو بتاسکتا ہوں جوانہوں نے قرآن میں درج کی، جس ے اہلِ تعطیل و کفراور مذاہبِ مخالفہ اسلام کی تائیدہوتی ہے اوراس علم ظاہر کا اِبطال ہوتاہے جس کے موافق ومخالف سب قائل ہیں۔'' نیز اسی روایت میں ہے کہ اس زِندیق سے جنابِ اَمیر ؓ نے جمعِ قرآن کا قصہ یوں بیان کیا:

"شم دفعهم الاضطرار بورود المسائل عما لا يعملون تأويله الى جمعه وتأويله وتضمينه من تلقائهم ما يقيمون به دعائم كفرهم فصرح، مناديهم من كان عنده شيء من القرآن فليأتنا به ووكلوا تأليفه عظمه الى بعض من وافقهم الى معاداة أولياء الله فألفه على اختيارهم."

ترجمہ:.. "پھر جب ان منافقوں سے وہ مسائل ہو چھے جانے گے جن کووہ نہ جانے تھے تو مجبور ہوئے کہ قرآن کو جمع کریں، اس کی تفییر کریں اور قرآن میں وہ باتیں بڑھا کیں جن سے وہ اپنے کفر کے ستونوں کو قائم کریں۔ لہذا ان کے منادی نے اعلان کیا کہ جس کے پاس کوئی حصہ قرآن کا ہو، وہ ہمارے پاس لے آئے، اور ان منافقوں نے قرآن کی جمع وتر تیب کا کام اس شخص کے ہیر دکیا جو دوستانِ خداکی وُشمنی میں ان کا ہم خیال تھا، اور اس نے ان کی بہند دوستانِ خداکی وُرجمع کیا۔"

پھرای روایت میں بڑی وضاحت کے ساتھ جنابِ اَمیر کا بیتول بھی ہے:
"و زادوا فیہ ما ظہر تناکرہ و تنافرہ . "(ص:۱۳۲)
ترجمہ:... "اور بڑھادیں انہوں نے قرآن میں وہ
عبارتیں جن کا خلاف فصاحت اور قابل نفرت ہونا ظاہر ہے۔ "
فی:...احتجاج طبری کی ان روایات سے حسب ذیل اُمور معلوم ہوئے:

اوّل:... بید کداس قرآن میں .. بعوذ بالله... نبی کی تو بین قرآن کے جمع کرنے والوں نے بڑھائی ہے۔

دوم:... بید که قرآن مذہبِ باطلہ اور مخالفینِ اسلام کی تائید کرتا ہے، شریعت کو مٹار ہاہے، کفر کے ستون اس سے قائم ہوتے ہیں۔

سوم :...اس قر آن میں ایسی عبارتیں بڑھادی گئی ہیں جو قابلِ نفرت اور خلاف فصاحت ہیں۔

چہارم :... بنہیں معلوم کہ بیہ بڑھائی ہوئی عبارتیں کون کون اور کہاں کہاں ہیں؟ پنجم :...اس قرآن کے جمع کرنے والے منافق اور کفر کے ستون قائم کرنے والے اور دوستانِ خدا کے دُشمن تھے، انہوں نے اپنی پسند وخوا ہش کے مطابق قرآن کو جمع کیا۔

۲:..تفسیرالبر ہان اورتفسیر صافی کے مقدمے میں ہفسیر عیاشی ہے منقول ہے کہ اِمام ہا قرعلیہالسلام نے فرمایا:

> "لو لا أنه زيد في القرآن ونقص ما خفي حقنا على ذي جحى." (مقدمة الشرفسل اوّل ص:٣٥) ترجمه:..." اگرقرآن مين برهايانه گيا موتا اور گهڻايانه گيا موتا تو بهاراحق كي عقل مند پر پوشيده نه بوتا ـ."

ف:...خیراور کچھ ہو یا نہ ہو، مگر اِ تنا تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ بیقر آن شریف مذہبِ شیعہ کے بالکل خلاف ہے، حتیٰ کہ مسئلۂ اِ مامت اور اَ مُمَہ کا حق بھی اس سے ثبات نہیں ہوسکتا ، اور بیقر آن سنیوں کی تائید کرتا ہے ، ان کے ستون کوقائم کرتا ہے۔

> قرآن شریف کے حروف والفاظ کے بدلے جانے کی روایتیں: تفییر قیمی میں ہے:

"وأما ما كان خلاف ما أنـزل الله فهو قولـه

تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" الآية. قال أبو عبدالله عليه السلام لقارى هذه الآية خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسين بن على فقيل له فكيف نزلت يا ابن رسول الله فقال: انما أنزلت خير أئمة أخرجت للناس."

ترجمہ:... 'اوروہ چیزیں جوقر آن میں موجود ہیں خلاف ما انزل اللہ ہیں۔ پس وہ (مثلاً) یہ آیت ہے: کست حیر اُمۃ لیعنی انزل اللہ ہیں۔ پس وہ (مثلاً) یہ آیت ہے: کست حیر اُمۃ لیعنی اوگ تمام ان اُمتوں سے بہتر ہو جولوگوں کے لئے ظاہر کی گئیں' اِمام جعفر صادق '' نے اس آیت کے پڑھنے والے سے کہا کہ: واہ کیاا بھی اُمت ہے جس نے امیر المؤمنین کواور حسین بن علی کو قتل کردیا؟ پوچھا گیا کہ: پھریہ آیت کس طرح اُتری تھی اے فرزندِ رسول؟ تو فرمایا: یہ آیت اس طرح اُتری تھی: "کست حیب اُئمہ اُناعش اِنم تمام اِماموں سے بہتر ہو۔''

ف:...معلوم ہوا کہ قرآن میں'' خیراًمۃ '' کا لفظ غلط ہے،'' خیراً تمہ'' نازل ہوا تھا،الفاظ تبدیل کردیئے گئے۔

٢ نيزائ تفير ميں ہے:

"ومشله آیة قرأت علی أبی عبدالله "الذین یقولون ربناهب لنا من أزواجنا و ذریاتنا قرة أعین واجعلنا للمتقین اماما" علیه السلام: لقد سألوا الله عظیما أن یجعلهم للمتقین اماما فقیل له: یا ابن رسول الله! کیف نزلت؟ فقال: انما نزلت واجعل لنا من المتقین اماما."

(تغیرتی)

ترجمه:..." إمام جعفرصادق " كسامن به آیت برهی گئ:

"الذين يقولون" يعنى وه لوگ جو كهتم بين كه: "ائترت بهارك! بخش دے بهم كو بهارى بيبيول اور بهارى اولا دسے شخدگ آنكھوں كى، اور بنادے بهم كومتقيول كا إمام" تو إمام جعفر صادق "نے فرمايا كه: انہوں نے اللہ سے بڑى چيز مانگى كه ان كومتقيوں كا إمام بنادے ۔ پوچھا گيا كه: ائے فرزندرسول اللہ! بيآ بيت كس طرح أثرى بختى؟ تو فرمايا كه: اس طرح أثرى تحى؟ تو فرمايا كه: اس طرح أثرى تحى؛ تو فرمايا كه: اس طرح أثرى تحى؛ واجعل لنا من المتقين" يعنى بهارے لئے متقيوں ميں سے كوئى إمام مقرد كردے۔"

چونکہ اِمامت کا مرتبہ شیعوں کے یہاں نبوت سے بھی بڑھا ہوا ہے، جبیا کہ اِمامت کی بحث میں گزر چکا ہے،اس لئے اِمام نے آیت کوغلط کہددیا کہ اس میں اِمامت کی درخواست خدا سے کی گئی،اس روایت میں حروف کی تبدیلی ہے۔

"...أصولِ كافى ، كتاب الحجر، "باب فيه نكست ونتف من التنزيل فى الولاية" ميں ب:

"۲۲ - أحمد، عن عبدالعظيم، عن الحسين بن هيّاح، عمّن أخبره، قال: قرأ رجل عند أبى عبدالله عليه السلام: "قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" فقال: ليسس هلكذا هي، اتما هي والمأمونون، فنحن المأمونون."

ترجمہ:..''ایک شخص نے إمام جعفرصا دق علیہ السلام کے سامنے بیآ بیت پڑھی:''قل اعملوا'' یعنی''اے نبی! کہد دو کہتم لوگ عمل کرو، تمہاراعمل اللہ دیکھے گا، اور اس کا رسول اور إیمان والے'' امام نے فرمایا: بیآ بیت اس طرح نہیں بلکہ یوں ہے:''والماً مونون'' یعنی مامونون لوگ دیکھیں گے اور''مامونون''ہم اُئمہا ثناعشر ہیں۔'' سمنیں ہے کہ زِندیق نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ قرآن میں پیغیبروں کی مُدمت تو نام لے کرخدانے بیان کی ہے، مگر منافقوں کی مُدمت اِشارات و کنایات میں ہے، ان کا نام نہیں لیا گیا، یہ کیا بات ہے؟ تو جنابِ آمیرؓ نے جواب دیا کہ:

"ان الكناية عن أسماء ذو الحرائر العظيمة من المنافقين ليست من فعله تعالى وانها من فعل المغيّرين والمبدّلين الذين جعلوا القرآن عضين واعتاضوا الدنيا من الدين."

ترجمہ:.. "بڑے بڑے جرم والے منافقوں کے نام کا کنایات میں ذِکر کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف نام ذکر کئے تھے، بلکہ بیغل ان تحریف کرنے والوں، بدلنے والوں کا ہے جھوں نے قرآن کے ٹکڑ سے ٹکڑ سے کرد سے اور کونیا کے عوض دِین کو بیچ ڈالا، (انہوں نے ناموں کو نکال ڈالا اور بجائے ان کے کنایہ کے الفاظر کھ دیئے)۔"

نیز ای روایت میں ہے کہ جنابِ اَمیرؓ نے اس زِندیق کو پیفیس جوابات دے

كرفرمايا:

"فحسبك في الجواب في هذه المواضع ما سمعت فان شريعة التقية تخطر التصريح بأكثر منه."
(ص:١٢٦)

ترجمہ:..''پس ان مقامات میں جواب تخفیے کافی ہیں جوتو نے سنے، اس لئے کہ تقیہ کی شریعت اس سے زیادہ صاف بیان کرنے کوروکتی ہے۔''

نمونے کے طور پرتح بیف کی چارقسموں کی روایتیں تھوڑی نقل کی گئیں ،اگر کوئی شخص کتبِ شیعہ کو دیکھے تو ایک اُنباران روایتوں کا پائے گا، جن سے ایک بڑا دفتر تیار

ہوسکتا ہے۔اوراس کومعلوم ہوگا کہ بڑا مقصدان لوگوں کا یہی تھا کہ قر آنِ کریم کوتح بیف شدہ قرار دیا جائے۔

باقی رہی تحریف کی پانچویں قتم ، یعنی خرابی ترتیب آیات کی ،اورترتیب سورتوں کی وہ تو اس قدر مشہور ہے کہ حاجت کسی حوالے کی نہیں ، علاوہ ازیں روایات ِ منقولہ بالا سے وہ بھی ثابت ہورہی ہے اور آئندہ بھی اس کے متعلق عبارتیں نقل کی جائیں گی ، تاہم دوحوالے یہاں بھی پڑھ لیجئے:

ان...علام نورى طرى "فصل الخطاب" على چوقى وليل كمن على فرات بين:

"كان لأمير المؤمنين عليه السلام قرآنًا
مخصوصًا جمعه بنفسه بعد وفاة النبى صلى الله عليه
وآله وعرضه على القوم فأعرضوا عنه فحجبه عن
أعينهم وكان عند ولده عليه السلام يتوارثه إمام عن
إمام كسائر خصائص الامامة وخزائن النبوة وهو عند
المحجة عجل الله فرجه، يظهره للناس بعد ظهوره
ويأمرهم بقراءته وهو مخالف لهذا القرآن الموجود من
عيث التأليف وترتيب السور والآيات بل الكلمات
عيث التأليف وترتيب المحق ففي القرآن الموجود

ترجمہ:.. ''امیرالمؤمنین علیہ السلام کا ایک قرآن مخصوص تھا، جس کو انہوں نے رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد خود جمع کیا تھا اور اس کو صحابہ کے سامنے پیش کیا، مگر ان لوگوں نے توجہ نہ کی، لہٰذا اس کو انہوں نے لوگوں سے پوشیدہ کردیا، اور وہ قرآن ان کی اولا و کے پاس رہا، ایک إمام سے دُوسرے إمام کومیراث میں ملتارہا۔مثل

اورخصائص إمامت وخزائن نبوت کے۔اورائب وہ قرآن إمام مہدی کے پاس ہے ...خداان کی مشکل جلد آسان کر ہے...وہ اس قرآن کو ایخ بال ہے ، اور وہ قرآن کی مشکل جلد آسان کر ہے...وہ اس قرآن کو ایخ طاہر ہونے کے بعد نکالیں گے، لوگوں کو اس کی تلاوت کا حکم دیں گے،اور وہ قرآن اس قرآنِ موجود کے خلاف ہے،سورتوں اور آیتوں بلکہ کلمات کی ترتیب بیں بھی،اور کمی بیشی کے لحاظ ہے بھی، قونکہ حق علی علیہ السلام کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں،لہذا چونکہ حق علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں،لہذا ثابت ہوگیا کہ قرآنِ موجود میں دونوں حیثیتوں سے تحریف ہے اور بھی (ہم شیعوں کا) مقصود ہے۔''

٢:..علامه جلسي "حق اليقين" ميں لکھتے ہيں:

''پس بخواندقر آن را بخوے کہ ق تعالی برحضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل ساختہ ہے آئکہ تغییر یافتہ شدہ و تبدیل یافہ باشد، چنانچے درقر آن ہائے دیگر شد''

(حق اليقين ص:٣٥٨، مطبوعة تهران ١٣٥٢ه)

ترجمہ:.. "پس إمام مهدی قرآن کواس طرح پڑھیں گے کہ قت تعالی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل ہوا ہو، جبیا کہ دُوسرے قرآنوں میں تغیر و تبدل ہوا ہو، جبیا کہ دُوسرے قرآنوں میں تغیر و تبدل ہوگیا ہے۔''

علمائے شیعہ کے تینوں اِقرار:

اب علمائے شیعہ کے نتیوں اِ قرار ملاحظہ فر مائے ، یعنی:

پہلا اِقرار :... به کتحریف ِقرآن کی روایات کثیراورمتواتر ہیں۔

وُ وسرا اِقر ار:... بید که متواتر روایات تحریف ِقر آن پرصراحناً دلالت کرتی ہیں۔ تیسرا اِقر ار:... بید که ان روایات کے مطابق شیعہ تحریفِ قر آن کا عقیدہ بھی ذیل میں ان نتیوں اِقراروں کے حوالے ملاحظہ فرمائے: ا:...کتاب''فصل الخطاب'' مطبوعہ ایران میں تحریف ِقر آن کی گیار ہویں دلیل کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے:

"الأخبار الكثيرة المعتبرة الصريحة في وقوع السقط و دخول النقصان في الموجود من القرآن زيادة على ما مر في ضمن الأدلة السابقة وأنه أقل من تمام ما نزل اعجازا على قلب سيّد الانس والجان من غير اختصاصها بآية أو سورة وهو متفرقة في الكتب المتفرقة التي عليها المعول عند الأصحاب جمعت ما عثرت عليها في هذا الباب."

ترجمہ... "بہت ی حدیثیں جومعتبر ہیں اور قرآنِ موجود میں کی اور نقصان پرصراحنا دلالت کرتی ہیں، علاوہ ان احادیث کے جودلائلِ سابقہ کے ختمن میں بیان ہو چکیں، اور بیروایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بیقر آن مقدارِ نزول سے بہت کم ہاور بیکی کی آیت یا کسی سورت کے ساتھ مخصوص نہیں، اور بیحدیثیں ان کتب متفرقہ میں پھیلی ہوئی ہیں، جن پر ہمارے مذہب کا اِعتماد اور اہلِ مذہب کا اِن کی طرف رُجوع ہے۔ میں نے وہ سب حدیثیں جمع کردی ہیں جومیری نظر سے گزریں۔"

اس کے بعد بکثرت کتابوں کے نام گنائے ہیں اور روایاتِ تحریف کے اُنبار لگادیے ہیں۔

> ٢:...نيزاى كتاب مين محدث جزائرى كاقول نقل كيا به كه: "قال السيد محدث الجزائرى في الأنوار ما معناه أن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار

المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابًا والتصديق بها."

ترجمہ:..''سیّدمحدث جزائری نے کتاب انوار میں لکھا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اُصحابِ اِما میہ نے اِتفاق کیا ہے ان روایاتِ مستفیضہ بلکہ متواتر ہ کی صحت پر جوصراحنا قرآن کے محرف ہونے پر دَلالت کرتی ہیں، یہ تحریف قرآن، کلام میں بھی ہے، مادّہ میں بھی، اِعراب میں بھی، اور اِتفاق کیا ہے ان روایات کی تصدیق پر۔'' سا:...ای''فصل الخطاب'' میں علامہ محدث جزائری کے اپنے دُوسرے علاء ہے بھی روایاتِ تحریف کا متواتر ہونافقل کیا ہے، چنانچہ کیھتے ہیں:

"وهى كثيرة جدًّا قال السيد نعمت الله الجزائرى فى بعض مؤلفاته كما حكى عنه أن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفى حديث وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد والمحقق الداماد والعلامة المجلسي وغيرهم بل الشيخ أيضًا صرّح في التبيان بكثرتها بل ادعى تواترها جماعة يأتي ذكرهم."

ترجمہ:... "روایاتِ تحریفِ قرآن یقیناً بہت ہیں، حق کہ سیّد نعمت اللہ جزائری نے اپنی بعض تالیفات میں لکھا ہے، جیسا کہ ان سے نقل کیا گیا ہے کہ جوحدیثیں تحریف پردَلالت کرتی ہیں، وہ دو ہزاراً حادیث سے زیادہ ہیں۔ اور ایک جماعت نے ان کے مستفیض ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جیسے مفید اور محقق داماد اور علامہ مجلسی وغیرہم ہیکہ شخ طوی نے بھی تبیان میں تصریح کی ہے کہ بیروایات بکثرت ہیں، بلکہ شخ طوی نے بھی تبیان میں تصریح کی ہے کہ بیروایات بکثرت ہیں، بلکہ شیخ طوی کے متواتر ہونے کا

دعویٰ کیاہے، جن کا ذِکرآ گےآ ئے گا۔'' پھر بفاصلہ چندسطورلکھاہے کہ:

"واعلم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في اثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية."

ترجمہ:...''جاننا چاہئے کہ بیہ حدیثیں تحریف کی ان معتبر کتابوں سے نقل کی گئی ہیں جن پر ہمارے اُصحاب کا اِعتاد ہے اُحکامِ شرعیہ کے ثابت کرنے اور آثارِ نبویہ کے نقل کرنے میں''

سم:... پھرصاحبِ''فصل الخطاب'' نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے اور آخر کتاب میں ان تمام محدثین کے نام لکھے ہیں جنھوں نے روایات تحریف کومتوائر کہا ہے، ان ناموں میں علامہ مجلسی کا نام نامی بھی ہے اور ان کی عبارت کا حسبِ ذیل فقرہ قابلِ دِید ہے، وہ فرماتے ہیں:

"وعندى أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار أسا بل ظنى أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الامامة فكيف يثبتونها بالخبر." (ص:٣٥٣)

ترجمہ:... "میرے نزدیک تحریف قرآن کی روایتی معنا متواتر ہیں، اوران سب روایتوں کوترک کردینے سے ہمارے تمام فن حدیث کا اِعتبار جاتار ہے گا، بلکہ میراعلم بیہ ہے کہ تحریف قرآن کی روایتیں مسئلہ اِمامت کی روایتوں سے کم نہیں ہیں، لہذا اگر تحریف قرآن کی روایتوں کا اِعتبار نہ ہوتو مسئلہ اِمامت بھی روایتوں سے ثابت نہ ہوسکے گا۔"

۵:..علامهٔ محسن کاشی تفسیر صافی کے دیباہے میں تحریف کی (نجس) روایات نقل

کر کے فرماتے ہیں:

"المستفاد من مجموع هذه الأخبار وغيره من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذى بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغير ومحرف وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم على في كثير من المواضع ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضًا على الترتيب المرضى عند الله وعند رسوله وبه قال على بن ابراهيم."

(تفييرالصافي ،المقدمة السادسة ج: اص: ٣٩).

ترجمہ:... "ان تمام حدیثوں کا اور ان کے علاوہ جس قدر حدیثیں اہل بیت علیہم السلام کی سند نے قل کی گئی ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ جوقر آن جمارے درمیان میں ہے وہ پورا جیسا کہ محمصلی اللہ علیہ وآلہ پر نازل ہوا تھا، نہیں ہے، بلکہ اس میں پچھ اللہ کے نازل کئے ہوئے کے خلاف ہے، اور پچھ مغیر ومحرف ہے، اور یقیناً اس میں سے بہت کی چزیں نکال ڈالی گئی ہیں، جیسے علی کا نام بہت سے مقامات سے، علاوہ اس کے ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس قر آن کی ترتیب بھی خدا اور اس کے ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس فر آن کی ترتیب بھی خدا اور اس کے رسول کی پسند کی ہوئی ترتیب نہیں ہے، انہیں سب باتوں کے قائل ہیں علی بن ابراہیم قمی۔ "

۲:...دورِ آخر کے مجتہدِ اُعظم مولوی دلدارعلی صاحب''عمادالاسلام'' میں فرماتے ہیں (ہم ان کی عبارت''استقصاءالافہام'' سے قتل کرتے ہیں ):

> "قال آية الله في العالمين أحله الله دار السلام في عماد الاسلام بعد ذكر نبذ من أحاديث التحريف

المأثورة عن سادات الأنام عليهم آلاف التحية والسلام: مقتضى تلك الأخبار أن التحريف في الجملة في هذا القرآن الذي بين أيدينا بحسب زيادة بعض الحروف ونقصانه بل بحسب بعض الألفاظ وبحسب الترتيب في بعض المواضع قد وقع بحيث لا يشك فيه مع تسليم تلك الأخبار."

ترجمہ:.. "آیۃ اللہ فی العالمین یعنی مولوی دلدارعلی نے "ماد الاسلام" میں چندا َ حادیثِ تحریف کی، جوسردارانِ خلق یعنی ائمہ اثناعشر علیہم السلام سے مروی ہیں، نقل کر کے فرمایا ہے کہ: ان احادیث کا مقتضا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تحریف اس قرآن میں، جو ہمارے سامنے ہے، ضرور ہوگئ ہے، بلحاظ زیادہ اور کم ہوجانے بعض ہمارے سامنے ہے، خروف کے، اور بلحاظ ترتیب کے بھی بعض مقامات میں، ان احادیث کے تسلیم کر لینے کے بعداس میں کچھشک مقامات میں، ان احادیث کے تسلیم کر لینے کے بعداس میں کچھشک نہیں کیا جاسکتا۔"

عبارتِ منقولہ کے بعد تحریف قرآن کی کچھ صورتیں بھی مولوی دلدارعلی صاحب نے بیان فرمائی ہیں، من جملہ ان کے ایک نفیس بات قابلِ دادیکھی ہے کہ خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھکمِ خداوندی پورا قرآن اُمت کو دِیا ہی نہیں، صحابہ کے خوف ہے بہت سی اللہ علیہ وسلم نے بھی خداوندی بورا قرآن اُمت کو دِیا ہی نہیں، صحابہ کے خوف ہوا، اسی قدر آ بیتیں آپ نے جھیا ڈالیس، جس قدر قرآن کا ظاہر کرنا آپ کومصلحت معلوم ہوا، اسی قدر آپ نے سحابہ کو دِیا، باقی سب تقیہ کی نذر ہوگیا۔ اصل عبارت ''عماد الاسلام'' کی ہم ''اذاللہ الغین'' سے نقل کرتے ہیں:

"ومنها أنه معلوم من حال النبي كما لا يخفى على المتفحص الذكي ذي الحدس الصائب أنه مع كمال رغبته على تخليفه عليًّا كان في غاية التقية من

قومه، لهذا عندى دلائل وأمارات لا يسع المقام ذكرها، فيحتمل عند العقل أن النبى حفظا لبيضة الاسلام الظاهرى أو دع القرآن النازل المشتمل على نصوص أسماء الأئمة وأسماء المنافقين مثلا عند محارم أسراره كعلى بأمر الله، لئلا يرتد القوم بأسرهم لما علم من حالهم عدم احتمال ذلك، وأظهرهم بقدر ما علم المصلحة في اظهاره، ولما كانوا هو الباعثين للنبى على ذلك كان الاسناد اليهم في محله."

(اقيامة البوهيان عيلي إن الشيعة أعدآء القوآن، مندديد یاز ده نجوم از إمام اہل سنت مولا نا عبدالشکورلکھنویؓ ص:۲۸) ترجمه:... "من جملة تحريف كي صورتوں كے ايك بيہ ہے كه نبی کا حال معلوم ہے، اور سمجھ دار ذہین آ دمی جو تلاش کرے اس پر پیہ بات پوشیده نہیں کہ آپ باوجود یکہ نہایت رغبت اس بات کی رکھتے تھے کہ علی کواپنا خلیفہ بنا ئیں ، مگراپنی قوم کی طرف سے بہت تقیہ کرتے تھے، اس بات کے لئے میرے یاس دلائل وعلامات ہیں۔ پس پیر اِحمَال قرينِ عقل ہے كه نبى نے اسلام ظاہرى كى حفاظت كے لئے بحکم خدا اُصلی قرآن،جس میں اُئمہ کے نام اور منافقوں کے نام کی آیتیں تھیں،اینے محرم راز مثلاً علیؓ کے پاس ود بعت رکھوا دیا، تا کہ تمام لوگ مرتد نه ہوجائیں ، کیونکہ آپ کوان کا حال معلوم تھا کہ وہ ان آیات کی برداشت نه کرسکیس گے،اورآب نے صرف اس قدر قرآن ان برظا ہر کیا جس کا ظاہر کرنا آپ کے نز دیک قرین مصلحت تھا،اور چونکہ اصلی قرآن کے چھیاڈالنے کا سبب صحابہ ﷺ تتھاس لئے یہ کہنا کہ انہوں نے قرآن میں تحریف کردی، بالکل سیح ہے۔''  این کتاب "استقصاءالافهام" جلد اوّل میں جابجا إقرار کیا ہے کہ تحریفِ قرآن کی روایات کتبِ شیعہ میں بہت ہیں اور وہ تحريف قرآن يرصرا حناً دلالت كرتى بين، چنانچه:

الف: .. صفحه: ٩ مين لكصة بن:

'' ورودروایات تحریف قرآن بطریق اہل حق۔'' ترجمه:...' شیعوں کی کتابوں میں روایاتِ تحریفِ قرآن

كاوارد بونا\_"

ب: صفحه: ١٠ مين لكصته بن:

''اگر بے جارہ شیعے بمقتصائے احادیث کثیرہ اہل بیت طاہرین مصرحہ بوقوع نقصان درقر آن حرفتح بیف ونقصان برزیان آرد مدف سهام طعن وملام ومورد استهزا وتشنيع گردد ـ''

ترجمہ:...''اگر بے جارہ کوئی شیعہ، اہل بیت طاہرین کی بہت ی احادیث کے موافق ، جو قرآن کے ناقص ہونے کی تصریح کرتی ہیں ،تحریف ونقصان کا لفظ زبان سے نکالے توطعن وملامت کے تیروں کا نشانہ بن جاتا ہے۔''

ج: وفي المركمة بن الكهية بن:

°'اگراہل حق از حافظان اسرارِالٰہی وحاملانِ آثار جناب رسالت پناہی کہ ہدا ۃ اسلام وائمہ انام اندروایت کنندا حادیثے را کہ دال است برآ نکه درقرآن شریف مطلبین واہل صلال تحریف نمودند وتصحيفش بعمل آور دند واصل قرآن كما انزل نزد حافظان شريعت موجودست كددرين صورت اصلأ برجناب رسالت مآب صلى الله عليه وسلم نقصے وطعنے عائدنمی شودفریا دوفغاں آغاز کنند۔''

(اقامة البرهان على ان الشيعة أعداء القرآن ص:٢٩)

ترجمہ:.. 'اگراہلِ حِق (یعنی شیعہ) حافظانِ اُسرارِ اِلٰہی اور حاملانِ آثار جناب رسالت پناہی ہے، جو کہ اسلام کے ہادی اور لوگوں کے اِمام ہیں، ایسی احادیث روایت کرتے ہیں جواس بات پر دَلالت کرتی ہیں کہ قر آن شریف میں باطل پرست اور اہلِ صلال (یعنی خلفائے ثلاثہ ) نے تحریف کردی اور اس کے الفاظ میں گڑبڑ کردی اور اس کے الفاظ میں گڑبڑ شریعت (اَسَمہ اِثناعش) کے پاس موجود ہے کہ اس صورت میں شریعت (اَسَمہ اِثناعش) کے پاس موجود ہے کہ اس صورت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز کوئی نقص اور طعن عائد ہیں ہوتا، توسی لوگ شور و واو یلا شروع کردیتے ہیں۔'' عباراتِ منقولہ بالا سے حسب ذیل اُمور معلوم ہوئے:

ا:...روایاتِ تِحریفِ قِر آن شیعوں کی ان اعلیٰ ترین معتبر کتابوں میں ہیں،جن پر مذہبِ شیعہ کی بنیاد ہے۔

٢:..روايات تحريف كثيرومتنفيض بلكه متواتر ہيں۔

٣:...روایات ِتحریف رَدٌ کردی جائیں توشیعوں کافنِ حدیث بریاراور بےاعتبار

ہوجائے۔

معقول توجیہو تاویل ہوسکتی ہے۔

ان عبارات میں دو إقرار تو بالکل واضح ہیں، یعنی روایات کے کثیر ومتواتر ہونے کا، اوران روایات کے کثیر ومتواتر ہونے کا، اوران روایات کے تحریف برصر تکے دلالت کرنے کا، تیسرا إقرار یعنی معتقد تحریف ہونے کا، اس درجہ واضح نہیں ہے، لہذااس کے لئے اور عبارتیں درج ذیل ہیں:

ا:..علامه صن كاشاني تفسيرصافي كے مقدمه سادسه ميں لكھتے ہيں:

"وأما اعتقاد مشائخنا رحمهم الله في ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب شراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي، ولم يتعرض لقدح فيها، مع أنه ذكر في أول الكتب أنه كان يشق بما رواه فيه، وكذلك أستاذه على بن ابراهيم القمى، فان تفسيره مملوء منه ولو غلو فيه، وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي قدس سره، فانه نسج على منوالهما في كتاب الاحتجاج."

(تفیرصافی مقدمہ سادسہ ص:۲۵، طبع جدید ہیروت)

ترجمہ:... 'زباہ ارے بزرگوں کا اعتقادا سیارے میں،
سوظا ہریہ ہے کہ ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی قرآن کی تحریف و
نقصان کے معتقد تھے، کیونکہ انہوں نے اس مضمون کی بہت روایتیں
اپنی کتاب کافی میں نقل کی ہیں، اوران روایتوں پرکوئی جرح نہیں کی،
باوجود یکہ انہوں نے آغاز کتاب میں لکھ دیا ہے کہ جتنی روایتیں اس
کتاب میں ہیں ان پر مجھے وثوق ہے۔ اورائی طرح ان کے استادعلی
بن ابراہیم قمی کہ ان کی تفسیر بھی روایات تحریف سے پُر ہے، اوران کو
اس عقیدے میں غلق ہے۔ اورائی طرح شنخ احمد بن ابی طالب طبری

کہوہ بھی کتاب احتجاج میں انہیں دونوں کے طرز پر چلے ہیں۔''

"في بيان خلاصة أقوال علمائنا في تغيير القرآن وعدمه وتزييف استدلال من أنكر التغيير اعلم أن الذي يظهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه روى روايات كثيرة في هذا المعنى في كتاب الكافي الذي صرح في أوله بأنه كان يثق فيما رواه فيه ولم يتعرض لقدح فيها ولا ذكر معارض لها، وكذلك شيخه على بن ابراهيم القمى فان تفسيره مملوء منه وله غلو فيه، قال رضى الله عنه في تفسيره أما ما كان من القرآن خلاف ما أنزل الله فهو قوله تعالى ..... ثم ذكر من تفسير القمى بعض أمثلة أنواع التحريف ..... اللي أن قال: ووافق القمي والكليني جماعة من أصحابنا المفسرين، كالعياشي، والنعماني، وفرات بن ابراهيم، غيرهم وهو مذهب أكثر محققي محدثي المتأخرين، وقول الشبخ الأجل أحمد بن أبي طالب الطبرسي كما ينادى به كتابه الاحتجاج وقد نصره شيخنا العلامة باقر علوم أهل البيت وخادم أخبارهم في كتابه بحار الأنوار، وبسط الكلام فيه بما لا مزيد عليه وعندى في وضوح صحة هذا القول بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع وأنه من أكثر مفاسد غصب الخلافة."

(مقدمة تفيير البربان ، مقدمه ثالثه ، الفصل الرابع ص: ٢٥)

ترجمہ:...''چوتھی فصل اس مسئلے میں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی یانہیں؟ ہمارے علمائے شیعہ کے اقوال کا خلاصہ اور منکرین تحریف کے اِستدلال کی تر دید۔

جاننا جائے کہ ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كليني كے كلام سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ بیہ ہے کہ وہ قرآن میں تحریف ونقصان کا عقیدہ رکھتے تھے، اس لئے انہوں نے اس مضمون کی بہت ی روایات کتاب''الکافی'' میں روایت کی ہیں۔جبکہ اس کتاب کے شروع میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں جو روایتی ذکر کی ہیں، ان یروثوق رکھتے ہیں۔ اور موصوف نے نہ تو ان روایات کو ذِکر کرکے ان برکوئی جرح کی ہے اور نہ اس کے معارض کوئی روایت ذکر کی ہے۔اسی طرح ان کے شیخ علی بن ابراہیم اہمی بھی تحریف کاعقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہان کی تفسیراس ہے بھری یڑی ہے،اوران کواس عقیدے میں غلق ہے، چنانچہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:''جو آئیتی'' ما انزل اللہ'' کے خلاف ہیں، پس وہ پیہ ہیں....' (یہاں تفسیر قمتی ہے انواع واقسام کی تحریف کی مثالیں ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں)اور فتی اور کلینی کی موافقت کی ہے ہمارے شیعہ مفسرین نے ، جیسے عیاشی ، نعمانی ، فرات بن ابراہیم وغیرہم ۔ اور یمی مذہب ہے متأخرین محققین، محدثین کا، اور یہی قول ہے تیخ اجل احدین ابی طالب طبری کا،جیسا کهان کی کتاب''الاحتجاج'' اس کا اعلان کررہی ہے،اوراس کی تائید کی ہے ہمارے شیخ علامہ باقر مجلسی نے اپنی کتاب'' بحار الانوار'' میں اور اس میں کھل کر کلام کیا ہے جس پر اِضافے کی گنجائش نہیں۔ اور میرے نزدیک اُئمہ کی احادیث کے تتبع و تلاش اور آثار کی حصان بین کے بعداس قول کا صحیح

ہونا یہاں تک واضح ہے کہ یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ عقیدہ تحریف مذہبِ شیعہ کے ضروریات میں سے اور غصبِ خلافت کا سب سے بدترین نتیج تحریفِ قرآن ہے۔'' سن یعلامہ نوری طبری''فصل الخطاب'' میں لکھتے ہیں:

"الأول وقوع التغير والنقصان فيه وهو مذهب الشيخ الجليل على بن ابراهيم القمى شيخ الكليني في تفسيره صرح بذلك في اوله وملاء كتابه من أخباره مع التزامه في أوّله بأن لا يذكر الا ما رواه مشائخه وثقاته ومذهب ثقة الاسلام الكليني رحمه الله على ما نسبه اليه جماعة لنقله الأخبار الكثيرة الصريحة في هذا المعنى في كتابه الحجة خصوصًا في باب النكت والنتف من التنزيل وفي الروضة من غير تعرض لردها أو تأويلها واستظهر المحقق السيد محسن الكاظمي في شرح الوافية مذهبه من الباب الذي عقده فيه وسمّاه باب انه لم يجمع القرآن كله الا الأئمة عليهم السلام فان الظاهر من طريقة أنه انما يعقد الباب لما يوتضيه قلت وهو كما ذكره فان مذاهب القدماء تعلم غالبًا من عناوين أبوابهم وبه صرح أيضًا العلامة المجلسي في (فصل الخطاب ص:٢٦) مرآة العقول."

ترجمہ:...'' پہلا قول ہے ہے کہ قرآن میں تغیر و نقصان ہوگیا،اور یہی ندہب ہے شیخ جلیل علی بن ابراہیم قمی، اُستاذ کلینی کا، انہوں نے اپنی تفسیر کے شروع میں اس کی تصریح کی ہے اورا پنی تفسیر روایات تحریف سے بھر دی ہے،اور ساتھ ہی اپنی تفسیر کے شروع میں انہوں نے یہ یابندی ظاہر کی ہے کہ وہی روایتیں ذِکر کروں گا جو میرے اساتذہ اورمعتبرلوگوں نے روایت کی ہیں۔اوریہی مذہب ہے ثقة الاسلام كليني كا، جيسا كه ايك جماعت نے ان كى طرف منسوب کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس مضمون کی بہت ی صریح روايتين كافي كى كتاب الحخ خصوصاً" باب النكت والنتف من التنزيل" ميں اور روضه ميں نقل كى بيں \_اور ان روايات كوندرة كيا، نہان کی کچھتاویل کی ۔اورمحقق سیدمحسن کاظمی نے شرح وافیہ میں کلینی کا فدہب اس باب سے ثابت کیا ہے جوانہوں نے کافی میں منعقد کیا إوراس كانام ركها ب:"باب انه لم يجمع القرآن كله الا الأئمة عليهم السلام" كيونكدان كطريق عظامريه ك وہ ای مضمون کے لئے باب قائم کرتے ہیں جومضمون ان کو پہند ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کمحقق کاظمی کا پیکہناٹھیک ہے، متقد مین کا مذہب اکثر ان کے بابوں کے عنوان سے ظاہر ہوتا ہے اور کلینی کے مذہب كى تصريح علامه جلسى نے بھى" مرآ ة العقول" ميں بھى كى ہے۔"

اس کے بعد منصف''فصل الخطاب''نے پورے سات صفحوں میں ان ا کابرشیعہ

کے نام گنائے ہیں جو تحریف قرآن کاعقیدہ رکھتے ہیں۔ شیعوں کے مشائح اُربعہ جو تحریف کے منکر ہیں:

بانیانِ فدہبِ شیعه کا اصل مقصد قرآنِ کریم کومشکوک بناناتھا، چنانچہ جب وہ برعم خودعداوت قرآن کاحق اداکر چکے، راویانِ قرآن یعنی حضرات صحابہ کرام رضی الله عنہم پر بھی خوب جرح کرلی اور ان کو ... نعوذ بالله ... مرتد اور منافق قرار دینے میں کوئی کسر نہیں جھوڑی، اس پر بھی صبر نہ ہوا تو تحریف قرآن کی دو ہزار سے زیادہ روایتیں حضرت علی اور دیگرائمہ کے نام سے تصنیف کر کے شیعوں میں پھیلا دیں۔ وہ سمجھے تصاوگ قرآنِ کریم کی طرف سے شک و شبہ میں پڑجائیں گے اور اسلام کی بنیاد منہدم ہوکر رہ جائے گی۔ لیکن یہ طرف سے شک وشبہ میں پڑجائیں گے اور اسلام کی بنیاد منہدم ہوکر رہ جائے گی۔ لیکن یہ سے شک وشبہ میں پڑجائیں گے اور اسلام کی بنیاد منہدم ہوکر رہ جائے گی۔ لیکن یہ

ان کی بھول تھی ، انہیں انداز ہنہیں تھا کہ وہ کس آ ہنی دِیوار سے ٹکرار ہے ہیں ، اور بیہ کہاں کتابِ مقدس کی شان''لا ریب فیہ' ہے ، اس سے کھیلنے والوں کے اپنے سر پاش پاش ہوجا کیں گے ، مگر وہ اس آ ہنی دِیوارکوکوئی صدمہ نہیں پہنچا سکیں گے ، بیہ کتاب مٹنے کے لئے نہیں ، بلکہ رہتی وُنیا تک جیکنے کے لئے آئی ہے ، اور اس کے بارے میں پہلے دن سے اعلان کردیا گیا ہے :

"إِنَّ الَّـذِيْنَ كَـفَرُوا بِـالـذِكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيُزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنُ 'بَيُنِ يَدَيُهِ وَلَا مِنُ خَلْفِهِ لَكِتَابٌ عَزِيُزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنُ 'بَيُنِ يَدَيُهِ وَلَا مِنُ خَلْفِهِ لَـكَانِهِ مَوْيُدُونَ مَكُر مِوكَ نَعِيدٍ " (حَمَ السجدة: ٣٢،٣١) تَنْزِيُلٌ مِّنُ حَكِيمٍ حَمِيْدٍ " (حَمَ السجدة: ٣٢،٣١) ترجمه تربيق منظر موك نفيحت سے جب آئی ان ترجمہ تربیق کے سے کے پاس اور وہ كتاب ہے نادر، اس پرجموث كا دخل نہيں آگے ہے اور نه جَي ہے، اُتارى موئى ہے حكمتوں والے، سب تعريفوں والے، سب تعريفوں والے کا رئی ہوئى ہے حكمتوں والے، سب تعريفوں والے کا ۔" (ترجمہ: شُخ الهَدِدُ)

بانیانِ مذہبِ شیعہ کی ان تمام مکروہ حرکتوں کے باوجود دُنیا نے و کھ لیا کہ حق تعالیٰ شانۂ کے فضل وکرم سے نہ تو اسلام کا بچھ بگڑا، نہ صحابہ کرام کی عظمت و محبت مسلمانوں کے سینۂ بے کینہ سے نگی، اور نہ قرآنِ کریم ہی کے بارے میں کسی کے دِل میں شک وشبہ کا کوئی کا نٹا چھا۔ جب شیعوں کو تحریف قرآن کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے تین چارصدیاں گزرگئیں اور پچھ نہ ہوا، بلکہ اُلٹا لینے کے دینے پڑگئے اور شیعوں کو تحریف قرآن کا عقیدہ کر گئیں اور پچھ نہ ہوا، بلکہ اُلٹا لینے کے دینے پڑگئے اور شیعوں کو تحریف قرآن کا عقیدہ موجود تھا، اس لئے چار ہزرگوں نے اُزرَاہِ تقیۃ تحریف قرآن کے عقیدے سے اِنکار کردیا۔ موجود تھا، اس لئے چار ہزرگوں نے اُزرَاہِ تقیۃ تحریف قرآن کے عقیدے سے اِنکار کردیا۔ یہ پوری بحث اِمامِ اہلِ سنت حضرت مولا نا عبدالشکور لکھنوگ کے رسالہ ' شنبیدا لحائرین' سے نقل کرتا ہوں، جو لا ہور کے شیعہ مجہد جناب سیّدعلی حائری کے رسالے'' موعظہ تحریف قرآن' کے جواب میں لکھا گیا تھا۔ حضرت کلھتے ہیں:

''حقیقت یہی ہے کہ شیعوں کے تمام محدثین اور بڑے بڑے اکا بر مذہبِ شیعہ کے سب تحریفِ قِر آن کے قائل ہیں، نہ کوئی شیعہ تحریفِ قر آن کا منکر ہوا، نہ ہوسکتا ہے، ان کے مذہب کی بنیاد ہی عداوتِ قرآن برہے۔

شیعوں میں گنتی کے صرف چارآ دمی اُزرَاہِ تقیۃ تریفِ قرآن کے منکر ہوگئے ہیں:

ا:...شریف مرتضٰی، ۲:...شخ صدوق، سا...ابوجعفر طوی، سا...شخ ابوعلی طبری مصنف تفسیر مجمع البیان۔ جب علمائے شیعہ کوسنیوں کے مقابلے میں ضرورت پیش آتی ہے یا اپنے کوسلمان ثابت کرنے کی ہوئِ خام پیدا ہوتی ہے توانہیں چار میں ہے کی نہ کی کا قول پیش کردیتے ہیں اور بڑی صفائی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اُوپر بالکل بے جااِلزام ہے، ہم تو تحریفِ قرآن کے قائل ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ حائری صاحب نے بھی اپنے رسالے تحریفِ قرآن کے قائل ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ حائری صاحب نے بھی اپنے رسالے دموعظہ تحریفِ قرآن کے قائل ہی کارروائی کی ہے۔ ناواقف شخص بے شک اس کارروائی سے دھوکا کھا جاتا ہے، مگر جولوگ مذہبِ شیعہ سے واقف ہیں، ان کے سامنے میکارروائی نہیں چل سکتی۔

ترجمہ:..'نیہ بالکل صحیح اور کامل قرآن ہے،اوراس میں ایک حرف کی بھی تحریف نہیں ہوئی، ہم ایک بڑی مضبوط بنا پر دعویٰ کرسکتے ہیں کہ قرآن کی ہرآیت خالص اور غیر متغیر صورت میں ہے، اور آخر کار ہم اپنی بحث کوون ہیم صاحب کے فیصلے پرختم کرتے ہیں، وہ فیصلہ بیہ ہے کہ ہمارے پاس جوقر آن ہے، ہم کامل طور پراس میں ہرلفظ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سمجھتے ہیں، جبیبا کہ مسلمان اس کے ہرلفظ کوخدا کا لفظ خیال کرتے ہیں۔''

بلکہ نتیجہ بیہ ہوا کہ چاروں طرف سے نفرین و ملامت کی بوچھاڑ ہونے لگی اور واقعی اس سے بڑھ کرنمک حرامی کیا ہوگی کہ جس دِین کا نام لیتے تھے،اسی کی جڑکا ٹنا شروع کی۔ اسلام کو کیا مٹاتے خود ہی اسلام سے خارج ہوگئے ،خدا کے نور کو جو مخص بجھانے کی کوشش کرتا ہے،اس کو یہی پھل ملتا ہے:

> چراغے را کہ ایزد بر فروزد ہرآں کو بیف زندریشش بسوزد

بالآخرشریف مرتضی کے دِل میں بیدنیال پیدا ہوا کہ کسی طرح بیکائک کا ٹیکا مٹانا چاہئے ،لہذا انہوں نے تقیہ کر کے تح یفِ قرآن کا اِنکار کردیا۔ مگرافسوں کہ انہوں نے ایک ایسے کام کا ارادہ کیا جس میں کا میا بی محال تھی ، وہ اپنے قول کی کوئی دلیل فدہبِ شیعہ کے اُسول کے مطابق پیش نہ کر سکے ، نہ اپنی تائید میں کوئی روایت اُئمہ معصومین کی لا سکے ، نہ روایات تجریف کا کوئی جوان کے روایات تجریف کا کوئی جوان کے مدہب کے لئے سم قاتل تھیں ، اور وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے، قرآن پر ایمان کا دعوی بغیر مذہب کے لئے سم قاتل تھیں ، اور وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے، قرآن پر ایمان کا دعوی بغیر مذہب شیعہ کی بیخ کئی کے ممکن ہی نہ تھا۔

تلاش وتنتع سے معلوم ہوا کہ گنتی کے جارشخص اکا برقد مائے شیعہ میں ہیں جھوں نے اَزرَاوِ تقیہ قر آن شریف کی تحریف کا انکار کیا ،اور ہرقتم کی تحریف سے اس کو پاک بتلایا۔ اوّل شریف مرتضٰی ، دوم شیخ صدوق ،سوم ابوجعفر طوسی ، چہارم شیخ ابوعلی طبرسی مصنف تفییر '' مجمع البیان''۔ان چار کے سوا قدمائے شیعہ میں کسی نے اُز رَاوِ تقیہ بھی تحریفِ قرآن کا انکار نہیں کیا۔

"فصل الخطاب" ص:٣٢ ميس ب

الشانى عدم وقوع التغير والنقصان فيه وجميع ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله هو الموجود في أيدى الناس فيما بين الدفتين واليه ذهب الصدوق في عقائده والسيد المرتضى وشيخ الطائفة في التبيان ولم يعرف من القدماء موافق لهم."

ترجمہ:.. '' دُوسرا تول ہیہ ہے کہ قرآن میں تحریف اور کی نہیں ہوئی اور ہیکہ جس قدر قرآن رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ پر نازل ہوا، وہ لوگوں کے ہاتھوں میں اور دفتیوں کے پچ میں موجود ہے، اور اسی طرف گئے ہیں صدوق اپنی کتابِ عقا کہ میں، اور سیّد مرتضی اور شخ الطا کفہ (ابوجعفر طوسی) تبیان میں، اور متقد مین میں کوئی ان کا موافق معلوم نہیں ہوا۔''

نیزای کتاب کے صفحہ:۳۴ میں ہے:

"واللى طبقة (راى المرتضى) لم يعرف الخلاف صريحًا الا من هذه المشائخ الأربعة."

ترجمہ:...''شریف مرتضٰی کے طبقے تک مسئلہ تحریفِ قرآن کی صراحنا مخالفت سوا ان جار بزرگواروں کے اور کسی سے معلوم نہیں ہوئی۔''

یہ چاروں اُشخاص اوّل تو اُزرَاہِ تقیہ تحریف کا انکار کررہے ہیں ،ان کے انکار کے اُزرَاہِ تقیہ ہونے کی روش دلیل تین ہیں:

اوّل :... به که وه اپنی سند میں کوئی حدیث إمام معصوم کی نہیں پیش کرتے ، نه پیش

َّر سَكِتْے شخے،اور ندان زا كداز دو ہزاراً حاديثِ اَئمَه كا جواب ديتے ہيں،لہذامعلوم ہوا كہ بيہ انكاران كااصلىعقيدہ ندتھا۔

دوم ... یہ کہ وہ قائلین تحریف کو کافر کیامعنی ، گمراہ بھی نہیں کہتے ، اگر واقعی ان چاروں کا اصلی عقیدہ یہی ہوتا جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں تو قرآن پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں سمجھتے ،اور قائل تحریف کو ہماری طرح کافر بلکہ اَ کفر جانتے۔

سوم ... ہے کہ یہ جاروں صاحبان قرآن شریف کے محفوظ ہونے کو صحابہ کرام گی مسائی جمیلہ اوران کی حمیت دین اور قوت ایمانی سے ثابت کرتے ہیں۔ بھلاا گرانہوں نے تقیہ نہ کیا ہوتا تو صحابہ کرام کے کہ میں تقیہ نہ کیا ہوتا تو صحابہ کرام کے کہ ان اوصاف کا إقرار کرتے ؟ کیا اگر کوئی مرزائی کے کہ میں مرزاغلام احمد کونہ نبی مانتا ہوں ، نہ مجدد ، تو اس کا یہ قول صحیح سمجھا جاسکتا ہے؟ یا کوئی خارجی کے کہ میں حضرت علی ہے حسن طن ومحبت رکھتا ہوں تو اس کی بات قابلِ اعتبار ہو سکتی ہے ...؟

بہرکیف! خواہ ان جاراً شخاص کا إنکاراً زرّاہِ تقیہ ہویا نہ ہو، مگر جبکہ زائداً زوہ ہزار اُحادیث اُئمہ معصومین کی ان کے قول کے خلاف ہیں اور ان کے موافق ایک ٹوٹی پھوٹی روایت بھی نہیں، اور پھراس پر طرہ یہ کہا گران کی دلیل مان کی جائے تو مذہبِ شیعہ فنا ہوجا تا ہے، لہٰذاان کا یہ إنکار ہرگز از رُوئے مذہبِ شیعہ قابلِ إِقتد انہیں ہوسکتا، نہ اس کی بنا پر شیعوں کو منکر تحریف کہنا کسی طرح شیح ہوسکتا ہے۔ اب ان چاروں شخصوں کے اقوال اور ان کے دلائل سنئے اور انصاف کیجئے!

تفسير" مجمع البيان" كفن خامس ميں ہے:

"ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه فانه لا يليق بالتفسير، فما الزيادة فمجمع على بطلانه، وأما النقصان فقد روى فيه جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة ان في القرآن تغييرا ونقصانا والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى رحمه الله واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب

المسائل الطرابلسيات وذكر في مواضع أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة، فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت حدًا لم تبلغه فيما ذكرناه لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتّى عرفوا كل شيء اختلف فيه من اعرابه وقراءته وحروفه، فكيف يجوز أن يكون مغيرا ومنقوصًا مع العناية الصادقة والضبط الشديد، وقال أيضًا قدس الله روحه أن العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه في ضحة نقله كالعلم بجملته، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمزني، فإن أهل العناية بهذا الشان يعلمون من تفصيلها ما يعلمون من جملتها حتى لو ان مدخلا ادخل في كتاب سيبويه بابا في النحو ليس من الكتاب يعرف وميز وعلم انه ملحق ليس من أصل الكتاب وكذلك القول في كتاب المزني، ومعلوم ان العناية بنقل القرآن وضبطه اصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء، وذكر أيضًا رضي الله عنه أن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن واستدل على ذلك بأن القرآن كان يلدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له وانه كان يعرض على النبى صلى الله عليه و آله ويتلى عليه أن من الصحابة مثل عبدالله بن مسعود وأبى بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبى صلى الله عليه و آله عدة ختمات وكل ذلك يدل ادنى تأمل على انه كان مجموعا مرتبا غير مبتور ولا مبثوث، وذكر ان من خالف فى ذلك من الامامية والحشوية لا يعتد بخلافهم فان الخلاف فى ذلك مضاف الى قوم من أصحاب الحديث نقلوا اخبارًا ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته.

ترجمہ ... "اور من جملہ اس کے قرآن میں زیادتی اور کی کی بحث ہے، گرید بحث تفییر کی کتابوں میں ذِکر کرنے کے لائق نہیں، کیونکہ قرآن میں زیادتی نہ ہونے پر توسب کا اِجماع ہے، رہ گئی کی تو اس کے متعلق ہمارے اصحاب کی ایک جماعت نے اور حشوبہ عامہ کی ایک جماعت نے اور حشوبہ عامہ کی ایک جماعت نے اور تبدل اور کچھ کی ہوگئی ہے، گر ہمارے اصحاب کا صحیح فہ ہماس کے خلاف ہے۔ اور اسی کی تائید شریف مرتضی نے کی ہے، اور انہوں نے مسائل طرابلہ ہے کے جواب میں اس کے متعلق پوری بحث کی نے، اور انہوں کے مسائل طرابلہ ہے کے جواب میں اس کے متعلق پوری بحث کی ہے، اور انہوں نے کئی مقامات پر ذِکر کیا ہے کہ قرآن کے صحت کے ہا در انہوں اور واقعات اور مشہور کتابوں اور عرب کے لکھے ہوئے اشعار کاعلم ، کیونکہ قرآن کے نقل و حفاظت کے اسباب بہت ہوئے اشعار کاعلم ، کیونکہ قرآن کے نقل و حفاظت کے اسباب بہت

تھے، اور اس کثرت کے ساتھ تھے کہ مذکورہ بالا چیزوں میں نہ تھے،

کونکہ قرآن مجرز ہُنبوت ہے اور علوم شرعیہ وا حکام ویبنیہ کا ما خذہ،
اور علمائے سلمین قرآن کی حفاظت میں انتہا تک پہنچ گئے ہیں، یہاں

تک کہ قرآن کے جس مقام میں إعراب اور قراءت اور حروف کا
إختلاف ہے سب انہوں نے معلوم کرلیا ہے، پس باوجود ایس تجی
توجہ اور سخت توجہ کے کیونکر ممکن ہے کہ قرآن میں تغیر و تبدل اور کی
ہوجائے۔ نیز شریف مرتضی نے کہا ہے کہ قرآن کی ہر ہرآیت اور
اس کے نکروں کے تھے انتقل ہونے کا علم بھی ویبائی قطعی ہے جیسا کہ
اس کے فکروں کے تھے انتقل ہونے کا علم بھی ویبائی قطعی ہے جیسا کہ
اس کے مجموعے کے تھے انتقل ہونے کا علم بھی ویبائی قطعی ہے جیسا کہ
اس کے مجموعے کے تھے انتقال ہونے کا علم بھی ویبائی قطعی ہے جیسا کہ

اور بیم اس در ہے میں ہے جس در ہے میں کتبِ مصنفِه کاعلم جیسے سیبو بیا ورمزنی کی کتاب کہ اس فن کے لوگ اس کے ہر ہر جملے کوائی طرح جانتے ہیں جس طرح اس کے مجموعے کو، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کتابِ سیبو بی میں ایک باب نحو کا بڑھا دے جواصل کتاب میں نہ ہوتو یقیناً پہچان لیا جائے گا اور اِمتیاز کرلیا جائے گا اور معلوم ہوجائے گا کہ وہ اِلحاق ہے، اصل کتاب کانہیں ہے، یہی حال کتاب مزنی کا بھی ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ قتل و حفاظت ِقرآن کی توجہ بہ نبیت کتاب سیبو یہ کے اور شعراء کے دیوانوں کے بہت کی توجہ بہ نبیت کتاب سیبو یہ کے اور شعراء کے دیوانوں کے بہت کا مل تھی۔

نیزشریف مرتضی نے لکھا ہے کہ قر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں مجموع ومرتب تھا، جیسا کہ وہ اب ہے۔ اور اس کی دلیل بیہ بیان کی ہے کہ قر آن اس زمانے میں پورا پڑھایا جاتا تھا اور حفظ کرایا جاتا تھا، یہاں تک کہ صحابہ گی ایک جماعت حفظ قر آن میں نامزد کی گئی ہے، اور قر آن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے قرآن میں نامزد کی گئی ہے، اور قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے

سامنے پیش کیا جاتا تھا، اور آپ کو پڑھ کرسنایا جاتا تھا، اور یقیناً صحابہ میں مثل عبداللہ بن مسعود وائی بن کعب کے بہتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو کئی کئی ختم قرآن کے سنائے تھے، اور بیسب باتیں ایک تھوڑ نے فور کے ساتھ بتارہی ہیں کہ بے شک قرآن مجموع ومرتب تھا، مکڑ نے نام کم اور پراگندہ نہ تھا۔ اور شریف مذکور نے یہ بھی لکھا ہے کہ جولوگ اوامیہ اور حشویہ میں اس کے مخالف ہیں ان کا خلاف کے کہ جولوگ امامیہ اور حشویہ میں اس کے مخالف ہیں ان کا خلاف انتہار نہیں کیونکہ اس مسئلے میں ایک جماعت محدثین نے اختلاف کیا ہے، انہوں نے چند ضعیف روایتیں نقل کر کے ان کو سیحے سمجھ لیا، حالانکہ ایس روایتوں کی بنا پرقطعی چیز نہیں چھوڑی جا سکتی۔''

تفیر'' مجمع البیان'' کی اسی عبارت کو جناب حائری صاحب نے درمیان سے
قطع وہرید کر کے قبل کیا ہے اور ناوا قفوں کوفریب دیا ہے کہ شیعة تجریف قرآن کے قائل نہیں۔

یہ لطیفہ بھی قابلِ تماشا ہے کہ جناب حائری صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ''شیعہ
مسلمان قطعاً تجریف قرآن کے قائل نہیں'' دیکھورسالہ''موعظ تجریف 'صفحہ ہے ہی گرآگ
چل کرصفحہ ہ ۵ میں آپ اِقرار کرتے ہیں کہ اکثر اخباری شیعة تجریف قرآن کے قائل ہیں
اور اخباری کے معنی آپ اہلِ حدیث غیر مقلدین بیان کرتے ہیں۔ پھر انہیں قائلین تجریف
میں اپنے شخ الاسلام کلینی اور ان کے اُستاد کمی اور طبری مصنف احتجاج کو بھی شار کرتے
ہیں۔ یہ کھلا ہوا تاقض نہیں تو کیا ہے؟ کوئی ان سے پو چھے کہ یہ بزرگوار جن کوآپ خود قائل
ہیں۔ یہ کھلا ہوا تاقض نہیں تو کیا ہے؟ کوئی ان سے پو چھے کہ یہ بزرگوار جن کوآپ خود قائل
ہیں۔ یہ کھلا ہوا تاقض نہیں ،خود آپ کے قول سے غلط ہوگیا۔ ایسی متناقض اور بے علمی کی با تیں اس
قائل تجریف مان رہے ہیں ، شیعہ تھے کہ نہیں؟ اگر تھے اور یقیناً تھے تو آپ کا یہ کہنا کہ شیعہ قطعاً
میں بہت ہیں۔

" بمجمع البیان " کے علاوہ تین کتابوں کی عبارتیں حائری صاحب نے اور نقل کی عبارتیں حائری صاحب نے اور نقل کی عبارتوں میں بھی انہیں منکرینِ تحریف کا قول ہے، لیکن " مجمع البیان " میں پورے بسط و تفصیل کے ساتھ مع دلائل ہے، اور ان میں دلیل نہیں ہے، لہذا ہم اپنی عبارت" مجمع بسط و تفصیل کے ساتھ مع دلائل ہے، اور ان میں دلیل نہیں ہے، لہذا ہم اپنی عبارت" مجمع

البیان 'پر اکتفاکر کے شریف مرتضلی کے دلائل کا حال اوران کا نتیجہ حوالۃ کم کرتے ہیں۔

ا:... شریف مرتضلی قرآن میں زیادتی نہ ہونے پراپنے فرقے کا اِجماع بتارہ ہیں ، بیا ایسا صرح جھوٹ ہے کہ سواشیعوں کے کسی مذہب کا عالم ایسے دروغے بے فروغ کی جرائت نہیں کرسکتا۔ اس کا جھوٹ ہونا روایات احتجاج وغیرہ کے علاوہ ، جواُو پر منقول ہوئیں ، خود حائری صاحب کی نقل کردہ عبارت قوانین الاصول سے ظاہر ہے ، وہ عبارت بیہ :

"فعن أكثر الأخباريين انه وقع فيه التحريف والزيادة والنقصان وهو الظاهر من الكليني وشيخه على بن ابراهيم القمي والشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج."

ترجمہ .... 'اکثر محدثین سے منقول ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ، بیشی بھی ہوئی اور کمی بھی ،اور یہی ظاہر ہے کلینی اوراس کے اُستادعلی بن ابراہیم فمی سے اور شیخ احمد بن ابی طالب طبری مصنف احتجاج ہے۔''

پس جب اکثر محدثین اوراتنے بڑے بڑے اکبر شیعہ کوقر آن میں کی بیشی کئے جانے کا قائل آپ خود مان رہے ہیں تو شریف مرتضٰی کا بیکہنا کہ قر آن میں بیشی نہ ہونے پر سب شیعوں کا اِجماع ہے،جھوٹ ہوا کنہیں...؟

۲:...شریف مرتضی قرآن میں کمی کی روایتوں کا وجودا پنے یہاں مان کر کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اس کے خلاف ہے، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح ہونے کا کیا مطلب؟ صحیح تو وہی قول ہوسکتا ہے جس کی تائید معصوم کی حدیث سے ہوتی ہو، نہ کہ وہ قول جوزا کداز دو ہزاراً حادیث معصوم کے خلاف ہو...!

سن شریف مرتضی اپنی روایاتِ تحریف کو لکھتے ہیں کہ ضعیف ہیں، محدثین نے ان کو سجے خیال کر کے ان کے موافق عقیدہ بنالیا۔ بیقول بھی کس قدر پُرفریب ہے، ان روایتوں کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ بیان کرنی چاہئے تھی، با قاعدہ راویوں پرجرح کرتے روایتوں کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ بیان کرنی چاہئے تھی، با قاعدہ راویوں پرجرح کرتے

یااورکوئی نقص سند میں بتاتے ، بغیراس کے کسی روایت کوضعیف کہددینا کسی کے نزدیک قابلِ قبول نہیں ہوتا۔ اچھا بالفرض! بیروایتیں جودو ہزار سے زائد ہیں سب ضعیف، ہیں تو شریف مرتضٰی کوئی صحیح روایت الی پیش کردیتے کہ فلال اِمام معصوم نے فرمایا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔ حجیج نہ ہی ، کوئی ضعیف ہی روایت اس مضمون کی اپنی کتابوں میں دکھلادیتے ، مگریہ بات ان کے اِمکان میں نتھی ...!

۳٪... شریف مرتضی کہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کے اسباب بہت تھے، قرآن کی حفاظت میں ہے انتہا اور معجز و نبوت اور ما خذو ین تھا، صحابہ ٹر سے محافظ وین تھے، قرآن کی حفاظت میں ہے انتہا اور ہے مثل کوشش کرتے تھے، بہت سے صحابہ شل عبداللہ بن مسعودٌ وغیرہ کے پورے قرآن کے حافظ تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کوکئ کئی بارختم سنا چکے تھے، اور آپ کے زمانے میں لوگوں کو در آپ قرآن دیتے تھے۔ صحابہ گے اس ہے شل اِمتہام اور کوشش کے سامنے قرآن میں میں تحریف ہوجانا محال ہے۔

حضراتِ شیعہ خصوصاً حائری صاحب ایمان سے ارشاد فرمائیں کہ کیا واقعی شیعوں کاعقیدہ صحابہ کرامؓ کے متعلق یہی ہے جوشریف مرتضلی نے بیان کیا؟ آیا ند ہبِ شیعہ صحابہ کرامؓ کواپیاہی دِین داراور دِین کا محافظ،قر آن کا نگہبان مانتا ہے...؟

یقیناً شریف مرتضی کی تقریر مذہبِ شیعہ کے بالکل خلاف ہے، شیعہ مذہب تو صحابہ کرام گو ... معاذ اللہ ... وُثمن دِین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ پورے قرآن کا حافظ سوا اَئمہ کے نہ کوئی تھا اور نہ ہوسکتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ صحابہ کرام ہم گرز قرآن کے نگہ بان نہ تھے، اور کہتا ہے کہ رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کے محرف ہوجانے کے اسباب زیادہ تھے، نہ محفوظ رہنے کے، کیونکہ تمام صحابہ و ٹین تھے اور صاحب قوت و شوکت تھے، مؤمن صرف جاریا پانچ تھے اور وہ ہم طرح سے عاجز اور کمزور، بے دست و پاتھے۔

شریف مرتضی کی بیتقریر بالکل مذہبِ اہلِ سنت کے مطابق ہے، صحابہ کرائے کے بیف میں نہ کہ شیعوں کا۔اس وجہ سے خودعلمائے شیعہ نے بھی شریف موصوف کے قول کورَدِّ کیا ہے۔حائری صاحب کولازم تھا کہ اس رَدِّ کو بھی نقل کرتے اور اس

کا جواب دینے ،مگریہ ایمان داری ان کی وضع کے خلاف تھی ،خیراً بیس اس کولکھتا ہوں ، حائری صاحب غور فرما کرملاحظہ کریں۔

علامہ محمد بن محن کاشی تفسیر صافی میں شریف موصوف کے قول کو اس طرح رَدّ کرتے ہیں:

> "أقول لقائل ان يقول كما أن الدواعي كانت متو فرة على نقل القرآن وحراسته من المؤمنين كذلك كانت متوفرة على تغييره من المنافقين المبدلين للوصية المغيرين للخلافة لتضمنه ما يضاد رأيهم والتغيير فيه ان وقع فانما وقع قبل انتشاره في البلدان واستقراره على ما هو عليه الآن والضبط الشديد انما كان بعد ذلك فلا تنافى بينهما بل لقائل انه ما تغير في نفسه وانما التغير في كتابتهم اياه وتلفظهم به فانهم ما حرفوا الا عند نسخهم من الأصل وبقى الأصل على ما هو عليه عند العلماء ليس بمحرف وانما المحرف ما أظهروه لأتباعهم واما كونه مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وآله على ما هو عليه الآن فلم يثبت وكيف كان مجموعا وانما كان ينزل نجومًا وكان لا يتم الا بتمام عمره صلى الله عليه وآله وأما درسه و ختمه فانما كانوا يدرسون ويختمون ما كان عندهم لاتمامه."

> ترجمہ:... "میں کہتا ہوں کہ ایک کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جس طرح قرآن کی حفاظت کے اسباب ایمان والوں کی طرف سے زیادہ تھے اس طرح منافقوں کی طرف سے، جنھوں نے وصیت

رسول خدا کو بدل دیا،خلافت کومتغیر کردیا،قرآن کےمحرف ہوجانے کے اسباب زیادہ تھے، کیونکہ قرآن ان کی رائے کے خلاف تھا، اور قرآن میں اگرتحریف ہوئی ہے تو قبل اس کے کہوہ شہروں میں تھلے اورحالت موجودہ برقر ار بکڑے،اور بہتخت حفاظت بعداس کے ہوئی ہے۔ پس اس سخت حفاظت اور تحریفِ قرآن میں کچھ منا فات نہیں، بلكه ايك كهنے والا كهه سكتا ہے كه اصل قرآن ميں تحريف نہيں ہوئي، تح یف صرف ان کے لکھنے اور تلفظ میں ہوئی ، کیونکہ انہوں نے اصل ہے نقل کرتے وفت تحریف کی اور اصل قرآن اپنی حالت پرایخ اہل یعنی علمائے قرآن (اُئمہ اہلِ بیت) کے پاس موجود ہے، پس جو قرآن ائمہ کے پاس ہے وہ محرف نہیں ہے،محرف تو وہ ہے جس کو جامعین قرآن نے اپنے پیروؤں کے لئے ظاہر کیا۔ باقی رہا یہ کہ قرآن نبی صلی الله علیه وآله کے وقت میں جمع ہو چکا تھا، جبیہا کہ اب ہے، یہ بات ثابت نہیں ،اوراس زمانے میں کیے جمع ہوسکتا تھا کیونکہ تھوڑ اتھوڑ انازل ہوتا تھااوراس کا اِختتام آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلیہ کی عمرکے اِختیام پرموقو ف تھا۔ رہا قر آن کا درس اورختم تو جس قدر ان کے پاس تھااس کا درس ختم کرتے تھے نہ پورے کا۔''

لیجئے شریف مرتضی کا قول رَ ہ ہو گیا، جو دلائل انہوں نے پیش کئے تھے، وہ مذہب

شیعہ کی رُوسے بالکل غلط ثابت ہو گئے ...!

علامہ خلیل قزوین نے بھی صافی شرح کافی میں شریف مرتضٰی کے اس قول کورَ دّ کیا ہے اور لکھاہے کہ:

> "دعوی اینکه قرآن جمیں است که درمصاحف مشہورہ است خالی از إشکال نیست و استدلال بریں اہتمام اصحاب واہل اسلام بضبط قرآن بغایت رکیک است بعد اطلاع برعمل ابی بکروعمروعثان۔"

ترجمہ:... "اس بات کا دعویٰ کرنا کہ قرآن یہی ہے جو مصاحف مشہورہ میں ہے، مشکل ہے، اوراس پرصحابہ اوراہل اسلام کے اہتمام سے جو انہوں نے حفاظت قرآن میں کیا، استدلال کرنا نہایت کمزور ہے، بعداس اُمر کے معلوم کر لینے کے کہ ابو بکڑ وعمر و عثمان نے کیا کیا کام کے؟"

اورعلامہ نوری طبری نے ''فصل الخطاب' میں بہت بسط کے ساتھ منکرین تحریف کے قول کور ڈ کیا ہے اوران کے دلائل کوتو ڑا ہے۔خاص کرشنے صدوق کی تو بہت ی چوریاں کیڑی ہیں ،اور آخر میں صاف کھودیا ہے کہ تحریف کے اِنکار میں جودلیل پیش کی جاتی ہے وہ مذہب شیعہ کے لئے سم قاتل ہے، وہ لکھتے ہیں:

"قلت انه لشدة حرصه على اثبات مذهبه يتعلق بكل ما يحتمل فيه تأييد لمذهبه ولا يلتفت الى لوازمه الفاسدة التي لا يمكنه الالتزام به فان ما ذكره من الشبهة هي الشبهة التي ذكرها المخالفون بعينها وأوردها على أصحابنا المدعين لثبوت النص الجلي على امامة مولينا على على على السلام وأجابوا عنها بما لا يبقى معه ريب وقد احياها بعد طول المدة غفلة أو تناسيا عما هو مذكور في كتاب الامامية."

ترجمہ:.. ''میں کہتا ہوں کہ صدوق اپنے مذہب کے ثابت کرنے کا اتناسخت حریص ہے کہ جس بات میں ذرا سابھی احتمال اپنے مذہب کی تائید کا پاتا ہے اس کو لے لیتا ہے اوراس کے نتائج فاسدہ کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ ان نتائج کوشلیم کرنا اس کے امکان میں نہیں۔ جو إعتراض اس نے تحریف قرآن پر کیا ہے بعینہ یہ وہی اعتراض ہے جو مخالفین ہمارے اصحاب پر حضرت علیٰ کی اِمامت

پرنص جلی ہونے کے متعلق کیا کرتے ہیں، اور ہمارے اصحاب نے ان کے اعتراض کا جواب ایسے عمدہ دلائل سے دیا ہے کہ پھرکوئی شبہ باتی نہیں رہتا۔ مگرصدوق وغیرہ نے ایک زمانۂ دراز کے بعد پھراس اعتراض کو زندہ کردیا اور جو کچھ کتب اِمامیہ میں لکھا ہے، اس سے غفلت یا فراموشی اِختیار کی۔''

واقعی علامہ نوری نے بالکل سیح کہ اگر منکرین تجریف کی دلیل سیح ہو، اور سحابہ ایسے کامل، ایمان داراور محافظ دین مان لئے جائیں کہ ان کی دین داری اور حفاظت دین کے بھر وسے پر قرآن میں تجریف کا ہونا محال ہوتو پھر خلافت کے معاملے میں بھی ماننا پڑے گا کہ اگر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا ہوتا تو ناممکن تھا کہ ایسے دین دار اور دین کے جال نثار تھم رسول کے خلاف کسی دُوسرے کو خلیفہ بناتے علی طذا فرین دار جماعت رسول کی بیٹی کی حق تلفی نہ کرتی ۔ غرض صحابہ کے تمام مظالم کے افسانے بے بنیا دہوجا ئیں گے۔

خلاصه بيه ہوا كه تى ہوجاؤ،سنيوں كى طرح صحابه كرام كى دِين دارى اور تقدّس كا عقيدہ ركھو، اورشيعوں كى تمام روايات كوڙُور و بہتان مجھوتو قرآن پر إيمان ہوسكتا ہے، ورنهبيں...!

مؤمن قرآن شدن با رفض دوں ایں خیال است ومحال است و جنوں سے در میں حکن قطعہ ما ہے ، سے سام بسلم مسلم

الحمدللد! که به بحث پوری ہو چکی اور قطعی طور پر ثابت ہوگیا کہ اصلی ند ہب شیعوں کا بہی ہے کہ قرآن شریف محرف ہے ، کمی ، بیشی ، تغیر و تبدل الفاظ و حروف کا ، اور آیات و سور بلکہ کلمات کی ترتیب کا خراب ہونا ، غرض ہر تئم کی تحریف اس میں ہے ، جو شیعہ تحریف کا إنکار کرتا ہے وہ تقیہ کر رہا ہے ۔ حائری صاحب اگر شیعوں کی بیشانی سے اس داغ کو مثانا چاہتے ہیں تو ہماری اس تحریر کا جواب کھیں اور اپنا وعدہ پورا کریں اور جواب میں ان کو تین کام کرنا ضروری ہیں:

اوّل:... بید که زائداً زدو ہزار رِوایات تحریفِ قرآن کی جوان کی کتابوں میں ہیں، جن کومحدثینِ شیعہ متواتر ومستفیض کہتے ہیں، ان کے غیر معتبر ہونے کی کوئی الی معقول وجہ بیان کریں جوان کے اُصولِ حدیث کے مطابق ہواوران روایات کے غیر معتبر ہونے سے کوئی اثر ان کے فین حدیث پرخصوصاً روایت اِمامت پرنہ پڑنے یائے۔

دوم :... بید کہ اپنی کتابوں سے پچھ معتبر حدیثیں اُئمہ معصوبین کی پیش کریں جن میں اس مضمون کی تصریح ہو کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔اگر کوئی سیح روایت نہ دستیاب نہ ہوتو کوئی ضعیف ہی روایت دِکھلا دیں۔

سوم:...ایک فتوی تیار کریں کہ جوشخص تحریفِ قرآن کا قائل ہووہ کا فر ہے،اور قطعاً دائر ۂ اِسلام سے خارج ہے،اوران علماء واکا برشیعہ کو، جوتح یفِ قرآن کے قائل تھے، جن میں اُصحابِ اُئمہ وسفرائے اِمامِ غائب بھی ہیں، کا فرنہ سہی گراہ تو لکھ دیں، اوراس فتوے پراپی مہر کر کے شائع کر دیں۔اوراچھا ہوکہ دُوسرے مجہدینِ شیعہ تیم لکھنو وغیرہ سے بھی اس فتوے پراپی مہر کر کے شائع کر دیں۔اوراچھا ہوکہ دُوسرے مجہدینِ شیعہ تیم لکھنو وغیرہ ہے۔

بغیران تین کاموں کے کئے،صرف بیہ کہہ دینا کہ ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں، کسی طرح لائقِ ساعت نہیں ہوسکتا، بلکہ بدیہیات کا اِنکارکرنا اور بے حیائی کی دلیل ہوگا۔'' (عبیدالحائرین ص:۴۶ تا۵)

\*---\*

## ان شیعہ اکابر کا إنکار تحریف محض تقیہ برمبنی ہے:

اُوپر آپ پڑھ چکے ہیں کہ اکابرِ شیعہ میں سے جن چار ہزرگوں (لیعنی شخ صدوق، شریف مرتضٰی، شخ الطا کفہ طوی اور اَبوعلی طبری صاحب مجمع البیان) نے تحریف کا اِنکار کیا ہے، وہ محض اَز رَاہِ تقیہ تھا، خود علائے شیعہ نے بھی ان کے تقیہ کوتسلیم کیا ہے، چنا نچہ سیّد نمی اللّہ جزائری''انوارنعمانی'' میں لکھتے ہیں:

والظاهر أن هذا القول انما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة .... كيف وهؤلاء الأعلام رووا في

مؤلفاتهم أحبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن وانما الآية هكذا أنزلت ثم غيرت الى هذا. " (انوارنعمانيه ص:٣٥٤، طبع جديد ١٣٨٩ هتريز) ترجمه: "ظاهريه به كدان حضرات كايد إنكار مض چند مصلحول پربنی به ..... يد حضرات قرآن كريم كغير محرف مون كاعقيده كيي ركه سكة بين؟ جبكهان حضرات نے اپنی كتابول ميں بهت ك احاديث قل كی بین جو بتاتی بین كرآن میں به بیت خریفات موئی بین اور فلال آیت اس طرح نازل هوئی تفی، پراس كو يول بدل دیا گیا۔ "

محدث نعمت الله جزائری نے جو بات کہی ہے نہایت معقول ہے، یہ کیے ممکن ہے کہآ دمی ایک روایت کوغلط بھی سمجھےاور پھراس کو اِستدلال میں پیش کر کے اس پراپنے عقائد کامحل بھی تغمیر کرے۔

''تحفدا ثناعشریہ' میں حضرت شاہ صاحبؓ نے اِمام حسن عسکری کی ایک روایت صدوق کے حوالے سے فقل کی ہے، جوان الفاظ سے شروع ہوتی ہے:

"أعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب

ونسوا رب الأرباب."

ترجمہ:...'اللہ کی پناہ! ان لوگوں سے جنھوں نے کتابُ اللہ کے کھمات کو حذف کردیا اور رَبّ الارباب کو بھول گئے (بیردوایت اس سے قبل''ساتویں غلق'' کے ذیل میں باحوالہ نقل کرچکا ہوں)۔''

شاه صاحب لکھتے ہیں:

ترجمہ:...''شخ صدوق ہے تعجب ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب''الاعتقادات'' میں ایمانِ مغلظہ ذکر کی ہیں اور سخت قسمیں کھائی ہیں کہ اہلِ سنت ہم پر اِفتر اکرتے ہیں، ہم ہرگز کتاب اللّٰہ کی تحریف کے اوراس میں سے سورتوں اور آینوں کے اُڑا دیئے جانے کے قائل نہیں۔اس کے باوجودانہوں نے بیچھوٹی روایت، جس کے شروع میں یہی تحریفِ قرآن کا مضمون ہے، اپنی کتاب میں نقل کردی، یہاں بھی ان حضرات کی طرف سے وہی طے شدہ عذر پیش کرنا جا ہے کہ:

## دروغ گوراحا فظنی باشد\_''

(تحفدا ثناعشريه ص:۱۶۲)

علامه نوري ان بزرگوارول كے تقيه پرتبھره كرتے ہوئے لکھتے ہيں:

"قلت: قدعد هو في الشافي والشيخ في

تلخيصه من مطاعن عثمان ومن عظيم ما أقدم عليه جمع الناس على قراءته وزيد واحراقه المصاحف وابطاله ما شك انه من القرآن، ولو لا جواز كون بعض ما أبطله أو جميعه من القرآن لما كان ذلك طعنا."

(قصل الخطاب ص:٣٣)

ترجمہ:.. 'میں کہنا ہوں کہ شریف مرتضٰی نے ' 'شافی''
میں اور شیخ الطا کفہ طوی نے اس کی تلخیص میں حضرت عثمان کے مطاعن اور ان کے عظیم ترین إقدام کو ذِکر کرتے ہوئے بیکھا ہے کہ:

' حضرت عثمان نے لوگوں کو اپنی اور حضرت زید کی قراء ت پر جمع کردیا، دیگر مصاحف کو جلا ڈالا، اور جن الفاظ کے قرآن ہونے میں شک تھا، ان کوختم کردیا۔' اب حضرت عثمان نے جن چیزوں کوتلف کردیا،اگروہ سب کی سب یاان کا پچھ حصہ قرآن نہیں تھا، تو حضرت عثمان ٹیر کیاطعن ہوا؟''

مطلب علامہ نوری کا بیہ ہے کہ شریف مرتضی اور شیخ الطا کفہ (اسی طرح ویگر شیعہ اکا بربھی) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لئے بیدواویلا کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اُمت کو'دمصحف إمام' پر جمع کر دیا اور دیگر مصاحف کو تلف کر دیا۔ سوال بیہ ہے کہ ان مصاحف میں ، جن کو تلف کیا گیا، 'دمصحف إمام' کے علاوہ بھی کچھ قرآن تھا یا نہیں ؟ اگر نہیں مصاحف میں ، جن کو تلف کیا گیا، 'دمصحف إمام' کے علاوہ بھی کچھ قرآن تھا یا نہیں ؟ اگر نہیں تھا تو حضرت عثمان ٹر بطعن تو بجارہا مگر اس کے اگر ان مصاحف میں کچھ زائد قرآن بھی تھا تو حضرت عثمان ٹر بطعن تو بجارہا مگر اس کے باوجود بید وی کی کرنا کہ قرآن کا کوئی خصہ ضائع نہیں ہوا، خالص جھوٹ اور تقیہ نہیں تو اور کیا باوجود بید وی کرنا کہ قرآن کا کوئی خصہ ضائع نہیں ہوا، خالص جھوٹ اور تقیہ نہیں تو اور کیا ہو جو کے بین ہوا ہواس کے لئے حضرت عثمان ٹر پر طعن کر سکتا ہے؟ اور جو خض ایمان بالقرآن کے دعوے میں سچا ہواس کے لئے حضرت عثمان ٹر پر طعن کی کیا گنجائش ہے ...؟

وجد ومنع باده اے زاہد چہ کافرنعمتی است
منکر مے بودن وہم رنگ مستان زیستن
علامی وری کھتے ہیں کہ شخ الطاکفہ کی کتاب 'التیان' تقیہ وفریب ہی کا شاہ کار
ہے، جس کا اعتراف ان کے خاندان کے اکابر نے بھی بڑی صفائی سے کیا ہے:
"شم لا یخفی علی المعتامل فی کتاب التبیان أن
طریقته، فیه علی نهایة المداراة والمماشاة مع
المخالفین ..... ومما یؤید کون وضع هذا الکتاب
علی التقیة ما ذکر السید الجلیل علی بن طاؤس فی
"سعد السعود"، وهاذا لفظه: ونحن نذکر ما حکاه
جدی أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی فی کتاب
التبیان، وحمله التقیة علی الاقتصار علیه ....."

ترجمہ:...'' پھر کتاب التبیان میں غور کرنے والے پر بیہ

بات مخفی نہیں کہ شیخ الطا کفہ کا طریقہ اس کتاب میں مخالفین کے ساتھ انتہائی تقیہ پر ہے، اس انتہائی تقیہ پر ہے، اس امرکی تائیداش بات ہے بھی ہوتی ہے جوسیّہ جلیل علی بن طاؤس نے 'مرکی تائیداش بات ہے بھی ہوتی ہے جوسیّہ جلیل علی بن طاؤس نے 'مسعد السعو د'' میں کھی ہے، ان کے الفاظ ریہ ہیں:

اور ہم ذکر کرتے ہیں اس بات کو جو میرے دادا شخ الطا کفدابوجعفرطوی نے اپنی کتاب النبیان میں نقل کی ہے، اور شخ کو تقیہ نے مجبور کیا کہ وہ اس پر اِکتفا کریں۔"

خلاصہ یہ کہ ان چاروں بزرگواروں نے جودعویٰ کیا ہے کہ قرآنِ کریم ہرقتم کی تخریف سے محفوظ ہے، بیان کا اپنے دِین و مذہب کے خلاف تقیہ ہے، ورنہ اُصولِ تشیع پر یہ دعویٰ ناممکن ہے، چنانچہ خود علمائے شیعہ کو بھی ان کے قول کے مبنی بر تقیہ ہونے کا اعتراف ہے۔

## پاک و مند کے شیعہ اکابر کاعقیدہ:

جس طرح شیعوں کے مندرجہ بالا چارا کابر نے اپ عقیدے کے خلاف تقیہ کرتے ہوئے جبوٹ موٹ کہد یا تھا کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں، ان کے بعد کے شیعہ علاء نے بیر وَثِ مستقل طور پراً پنالی اور آج تک اپنائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جب موقع ملتا ہے بر ملاا پ عقیدے کا إظہار کرتے ہیں، اور جب اہل سنت سے گفتگو کا موقع آتا ہے تو تقیہ کا لبادہ اوڑ ھیلتے ہیں اور اپ اصل عقیدے پر'' کتمان' کا پردہ ڈال کر عقیدہ تو تقیہ کا لبادہ اوڑ ھیلتے ہیں اور اپ اصل عقیدے پر'' کتمان' کا پردہ ڈال کر عقیدہ تحریف سے براءت کا إظہار کردیتے ہیں۔ پاک و ہند کی خاص فضا اور ماحول میں عقیدہ تحریف کا إظہار کچھ آسان نہیں، اس لئے یہاں کے شیعہ حضرات عموماً نقاب تقیہ میں رُوپوش رہے ہیں، اس کے باوجود شیعہ علاء کو جب بھی موقع ماتا ہے اپ دِل کا بھید ظاہر کردیتے ہیں، اس کے باوجود شیعہ علاء کو جب بھی موقع ماتا ہے اپ دِل کا بھید ظاہر کردیتے ہیں، اس کے پاک و ہند کے اکا برشیعہ کی بھی چندتھریات درج کرتا ہوں۔

## ترجمه مولوي مقبول احدد ہلوي:

شیعوں کا بیر جمہ ۱۳۲۷ ہے میں لکھا گیا تھا، اور جب سے اب تک برابر پاک و
ہند میں شائع ہور ہا ہے۔ میر ہے سامنے'' افتخار بک ڈپو، کرشن نگر، لا ہور، پاکستان'' کا شائع
کردہ چھٹا ایڈیشن ہے۔ اور اس پر ہارہ إماموں کی تعداد کے برابر ہارہ مجتهدین اور اکا برشیعه
کی تقریظات اور دستخط موجود ہیں کہ بیر جمہ تفسیرِ اہلِ بیت کے بالکل مطابق ہے، اور
مؤمنین کا کوئی گھر اس سے خالی نہر ہنا جا ہے۔ وہ علاء ومجتهدین شیعہ درج ذیل ہیں:

| متوفئ ١٣٨٨ ه   | آيت الله،اعلم العصرسيّدا حمدعلي مفتى بكھنؤ      | :1         |
|----------------|-------------------------------------------------|------------|
| متوفئ ۳۹۲ه     | سمس الواعظين سيّدمجر مجتهد، دبلي                | : <b>r</b> |
| متوفئ ١٣٨٣ ١ ھ | مجتهدالعصرسيد كلب حسين عمدة العلمياء بكهفنؤ     | : <b>m</b> |
| متوفیٰ ۱۳۵۷ھ   | سركارنثر يعت مدارمجتهدالعصرسيّد نجم ألحن بكهنؤ  | :r         |
| متوفیٰ ۱۳۵۷ھ   | أستاذ الكل مجهتدالعصرسيّة ظهو رحسين بكههنؤ      | :۵         |
| متوفئ ۱۳۵۲ ھ   | بحرالعلوم مجتهدالعصرسيّد يوسف حسين امروهوى، ہند | ۲:         |
| متوفئ ۱۳۵۷ھ    | قمرالا قمار مجتهدسيّد سبط نبي نوگا نوي          | :4         |
| متوفى ٢ ١٣٣٧ ه | فقيهابل بيت مجتهد سيدمحمه باقر بكهفنؤ           | : <b>^</b> |
| متوفیٰ ۱۳۵۷ھ   | آ قائے سید مجہزم محمد ہادی بکھنو                | :9         |

• ا:... صدرالمحققین مجتهدِاً عظم سیّد ناصر حسین بکھنو متوفیٰ ۱۳۶۱ه

اا:... قدوة العلماء مجتهد سيّداً قاحس بكهنوً معهداه

١٢: ... ناصرالشيعه مجتهد پنجاب سيّملي الحارّي، لا مور متوفي ١٣٦٠ه

اس ترجمے کے حواشی میں مندرجہ بالا مجتهدینِ شیعہ کی تصدیق وتوثیق کے ساتھ، جگہ جگہ تصریحات کی گئی ہیں کہ قرآنِ کریم میں تحریف کردی گئی، یہاں بطورِ نمونہ پانچ تصریحات نقل کرتا ہوں:

ا:.. سورهُ آلِ عمران كي آيت:٣٣ 'إنَّ اللهُ اصْطَفْى ادَمَ وَنُوْحًا وَّالَ إِبُواهِيُمَ

وَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلْمِيْنَ" كَوْيِل مِن لَكُت بين:

"تفسير فمتى مين وارد ہے كه بيآيت اس طرح تھى:"ان الله

اصطفلی ادم ونوح وال ابراهیم وال عمران وال محمد علی العلمین تولوگول نے اصل کتاب سے لفظ 'آل محمد کرادیا۔ تفییر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیه السلام سے منقول ہے کہ لفظ 'آل محمد' اس آیت میں موجود تھا، لوگول نے مٹادیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اصل آیت یول تھی: "ال ابسواھیم وال محمد" بجائے لفظ 'محمد' کے 'عمران' بنادیا گیا (تفیر فتی ص: ۱۰۵)۔'

٢:..سورة يوسف كي آيت:٣٩''ثُدمَّ يَـاْتِيُ مِنُ ' بَـعُـدِ ذَٰلِكَ عَبامٌ فِيُـهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيُهِ يَعُصِرُوُنَ'' كاترجمه كياہے كہ:

> ''پھراس کے بعدایک ایبا برس آئے گا جس میں لوگ سیراب ہوجا 'میں گے اورجس میں وہ نچوڑیں گے۔'' (یوسف:۴۹) پھراس برحاشیہ ککھاہے کہ:

> "الفيرقمي مين جناب إمام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے كہ جناب امير المؤمنين عليه السلام كے سامنے ايك محف فيه في يہ آيت يوں تلاوت كى: "شم ياتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون" يعنى "يعصرون" كومعروف پڑھا جيسا كه آپ موجوده قرآن شريف مين ويكھتے ہيں۔ حضرت نے فرمايا: وائے ہو تجھ پر! وه كيا نچوڑيں گے؟ آيا خمر نچوڑيں گے؟ اس مخض نے عرض كى: يا امير المؤمنين! پھر مين اسے كيونكر پڑھوں؟ فرمايا: خدانے تو يوں نازل فرمايا ہے: "شم ياتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يُعصّرون" يعنى "يُعصّرون" كومجمول بتايا، فيه يغاث الناس وفيه يُعصّرون" يعنى "يُعصّرون" كومجمول بتايا،

جس كے معنی میں بيفر مایا كه: ان كو بادلوں سے پانی بكثرت دیا جائے گا اور دليل اس أمر پرخدا كا بيقول لائے: "و انسز لنسا من المعصر الله ماء شجاجا" (اور جم لوگوں نے بدليوں سے موسلا دھارياني أتارا)۔ "

آگے مترجم اور محشی مقبول احمد دہلوی'' قول مترجم'' کاعنوان قائم کر کے لکھتا ہے۔
''معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن میں اِعراب لگائے گئے
ہیں تو شراب خور خلفاء کی خاطر یُعصَرون کو یَعصِرون سے بدل کر
معنی کوزیروز برکیا گیا ہے۔ یا مجھول کو معروف سے بدل کرلوگوں کے
معنی کوزیروز برکیا گیا ہے۔ یا مجھول کو معروف سے بدل کرلوگوں کے
لئے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کردی۔ ہم اپنے اِمام کے حکم
سے مجبور ہیں کہ جو تغیر بیلوگ کردیں تم اس کوائ حال پر ہے دواور
تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو۔ ہاں جہاں تک ممکن ہولوگوں کو
اصل حال سے مطلع کردو۔ قرآن مجید کواس کی اصلی حالت پر لانا
جناب صاحب العصر علیہ السلام کاحق ہے اور ان ہی کے وقت میں وہ
حسب تنزیلِ خدائے تعالیٰ پڑھا جائے گا۔'' (ص: ۲۵)

۳:..سورهُ اَحزابِ کی آخری آیت کے آخری کلمات: "وَ تَکِسانَ اللهُ غَـفُورًا رَّحِیْمًا" کے حاشیہ میں لکھاہے کہ:

''[ تواب الاعمال] میں جناب إمام جعفر صادق سے منقول ہے کہ سورہ اُحزاب سورہ بقرہ ہے بھی زیادہ طویل تھی، مگر چونکہ اس میں عرب کے مردول اور عورتوں کی عموماً اور قریش کی محموماً برا عمالیاں ظاہر کی گئی تھیں، اس لئے اسے کم کردیا گیا اور اس میں تحریف کردی گئی ہے۔''
میں تحریف کردی گئی ہے۔''
میں تحریف کردی گئی ہے۔''

سم: .. سورة الرحمٰن كى آيت: ٣٩ "فَيَوُمنِد لا يُسْنَلُ عَنُ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَآنٌ"

ك ذيل مي لكسة بي:

''[بثارات الشيعة] ميں ہے: ميسرہ كہتے ہيں كہ ميں نے جناب إمام رضا عليه السلام كوية فرماتے سنا كہ: تم ميں ہے دو بھی جہنم ميں نہ دِ كھائى ديں گے، نہيں واللہ! بلكہ ايك بھی نہيں \_ ميں نے عرض كيا كہ: يہ بات كتاب خدا ميں بھی كہيں ہے؟ پس حضرت نے ايک سال تک جواب نہ دیا \_ ميسرہ كہتے ہيں كہ: سال بحر كے بعدا يك دن سال تك جواب نہ دیا \_ ميسرہ! ميں تھا كہ يكا يك فرمايا: اے ميسرہ! ميں حضرت كے ساتھ طواف ميں تھا كہ يكا يك فرمايا: اے ميسرہ! ميں سال سے جواب دينے كی اجازت آج ملی ہے۔ ميسرہ! ميں نے عرض كی: اچھا حضور! وہ مقام قرآن مجيد ميں كہاں ہے؟ فرمايا: سورہ رحمٰن ميں ہے، اوروہ خدا تعالی كاية ول ہے: "فيو منذ لا ميس نے عرض كی دائي ميں ہے، اوروہ خدا تعالی كاية ول ہے: "فيو منذ لا يسن نے عرض كی کہ: اس ولا جآن" ميں نے عرض كی کہ: اس عن ذنبه منكم انس ولا جآن" ميں نے عرض كی کہ: اس جگہ "منے ميں ابنِ اروئی حگہ "منے ميں ابنِ اروئی حگہ "منے ميں ابنِ اروئی حگان بن عفان ) نے تغير کيا يہی ہے۔ "

۵:...سورة محمل آيت: ٩ "ذلك بِالله عَلَيْهُم كَرِهُوا مَا آنُولَ اللهُ فَاحْبَطَ
 اعُمَالَهُمُ " كَذيل مِن لَكُصة بِن:

"ذلک بانهم کر هوا مآ انول الله ...الخ تفیر فی میں جناب إمام محد باقر سے منقول ہے کہ جرئیل امین نے جناب رسولِ خداکو یہ آیت یوں پہنچائی تھی: "ذلک بانهم کے رهوا مآ انسول خداکو یہ آیت یوں پہنچائی تھی: "ذلک بانهم کے رهوا مآ انسول الله فی علی " مگر مرتدین نے نام اُڑا دیا، پس اس کا نتیجہ بھسکتیں گے جوآ گے بیان فرمایا ہے: فاحبط اعمالهم۔ "(ص:۱۱۱) ان لغوولا یعنی ہفوات کے نقل کرنے سے مقصود یہ دِکھانا ہے کہ باک و ہند کے ان لغوولا یعنی ہفوات کے نقل کرنے سے مقصود یہ دِکھانا ہے کہ باک و ہند کے

ان لغوّولا یعنی ہفوات کے نقل کرنے سے مقصودیہ دِکھانا ہے کہ پاک و ہند کے شیعہ مجتبدین تحریف آن کے قائل ہیں اورا گرکوئی شیعہ عالم بید عویٰ کرتا ہے کہ وہ تحریف کا شیعہ مجتبدین تحریف کرتا ہے کہ وہ تحریف کا قائل نہیں ، تو وہ اُزرَ اوِ تقیہ جھوٹ بولتا ہے ، البتہ یہاں چنداُ مورلائقِ توجہ ہیں : البتہ یہاں چنداُ مورلائقِ توجہ ہیں : اوّل :...مولوی مقبول نے تحریف کے جوجوالے نقل کئے ہیں وہ اپنے اُئمہ کی اوّل :...مولوی مقبول نے تحریف کے جوجوالے نقل کئے ہیں وہ اپنے اُئمہ کی

من گھڑت روایات کے حوالے سے نقل کئے ہیں۔اس کے مقالبے میں ایک روایت بھی سی اِمام کی نقل نہیں کی کہ بیقر آن تحریف سے پاک ہے۔

دوم:... مولوی مقبول نے پوری جمارت سے یہ الفاظ استعال کے ہیں:

''قرآن میں تحریف کردی گئ''' عثان بن عفان نے تغیر کیا''' شراب خورخلفاء کی خاطر

"یُعصَرون" کو "یَعصِرون" سے بدل کرمعنی کوزیروزبر کردیا گیا'''' مرتدین نے نام

اُڑادیا، پس اس کا نتیجہ بھگتیں گئ''' اس آیت میں فلاں لفظ تھا لوگوں نے اس کو گرادیا،

مٹادیا اور اس کے بجائے فلاں لفظ بنادیا'' کیا ان جمارت آمیز تصریحات کے بعد یہ کہنا

ممکن ہے کہ مولوی مقبول احمد دہلوی اور ان کے ترجے کی تصدیق وتوثیق کرنے والے

محتدین، قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اوروہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ...؟

سوم :...مندرجه بالاحوالول میں ایک حوالہ "ثواب الاعمال" کا بھی آیا ہے، چشم بددُ ورابیشیعوں کے "شخ صدوق" کی تالیف ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تحریف کے منکر ہیں۔اس حوالے کو اِستدلال کے طور پر پیش کرنے کے بعددُ نیا کا کون عقل مند ہوگا جو یہ بات مانے کے لئے تیار ہوکہ شیعوں کا شخ اعظم" شخ صدوق" قرآنِ کریم پر ایمان رکھتا ہے اوراس کو تحریف ہے پاک اور منز ہ جھتا ہے ...؟ ترجمہ سیّد فرمان علی:

جناب سیّدفرمان علی صاحب کا به ترجمه هند و پاک میں بار بارشائع ہواہے،اور اس پرمندرجہ ذیل ا کابرِشیعہ کی تصدیقات ہیں:

ا:... جناب السيدنجم الحن مجتهد متوفى ١٣٥٧ ه

٢:... جناب السيدمجد باقر مجتهد

سا ... جناب السيرظهور حسين مجتهد متوفي ١٣٥٧ ه

۴:... جناب السيد كلب حسين مجتهد متوفى ١٣٨٣ اه

۵ .... جناب سيّد ناصر حسين مجتهد متوفي ٢١١١ ه

میرے سامنے" پیرمحد إبراہیم ٹرسٹ، ۱۳۹-فاران ہاؤسنگ سوسائٹی، حیدرعلی

روڈ، کراچی نمبر۵'' کامطبوعہ نسخہ ہے،اس میں مندرجہ بالامجہ تدین کی تصدیق کے ساتھ اِقرارِ تحریف کے نمونے ملاحظہ فرمائے: ا:...آیت ِ تطہیر میں تحریف:

سورۃ الاحزاب کا چوتھا رُکوع (آیات: ۲۸ تا ۳۴ ) پورے کا پورا آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی اُزواجِ مطہرات ﷺ ہے متعلق ہے، اسی ذیل میں آیت: ۳۳ کا یہ جملہ بھی ہے جو'' آیت ِطہیر'' کے نام سے موسوم ہے:

> "إِنَّمَا يُرِيُدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيُتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا" (الاحزاب:٣٣)

ترجمہ:...''اے (پیغمبر کے) اہلِ بیت! خدا تو بس ہیہ چاہتا ہے کہتم کو (ہرطرح کی) بُرائی سے دُورر کھے، اور جو پاک و پاکیزہ رکھنےکاحق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔'' (ترجمہ: فرمان علی) رہے ہوں کے بر مدر دُن جرمط رہے ''ہوا ۔'' ۔ فورا کے کا سے کہ میں کا کہ کا سے کہ کا سے کہ کا سے کہ کا سے کہ کا س

اس آیتِ کریمه میں اُزواجِ مطہرات گو''اہلِ بیت'' سے خطاب کر کے ان کی تطہیرِ کامل کا اِعلان فر مایا گیا ہے۔قر آنِ کریم کی اس نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے کہ اُزواجِ مطہرات '''اہلِ بیت'' بھی ہیں اور فیصلہ خداوندی کے مطابق پاک اور مطہر بھی۔

مترجم اوران کے ہم عقیدہ لوگوں کو' اہلِ بیت' سے عداوت اوراللہ تعالیٰ کے اس قطعی فیصلے سے اِنحراف ہے، وہ اس آیت کی کوئی الیں تا ویل بھی نہیں کر سکتے جس کے ذریعے آیت ِقطعی اللہ عنہان سے ہٹا کر کسی اور کی طرف ذریعے آیت ِقطبیرکا رُوئے بخن اُزواجِ مطہرات رضی اللہ عنہان سے ہٹا کر کسی اور کی طرف بھیرا جا سکے۔اس لئے کہ ماقبل و مابعد میں خطاب اُزواجِ مطہرات ہی سے چلا آرہا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ درمیان کا مکڑا کسی اور سے متعلق قرار دے دیا جائے۔ جنابِ مترجم نے اس مشکل کاحل یہ نکالا ہے کہ یہاں قرآن میں تحریف کردی گئی ہے، آیت کا بیٹکڑا کسی اور جگہ کا تھا، جے ۔ بنعوذ باللہ ۔ خود غرضی کی وجہ سے یہاں جڑ دیا گیا ہے، مترجم کے الفاظ یہ ہیں: جگہ کا کھا، جے ۔ بنعوذ باللہ ۔ یہود میان سے نکال لواور ماقبل و مابعد کو ملاکر

ير حوتو كوئى خرابى نہيں ہوتى ، بلكه ربط اور بردھ جاتا ہے ، جس سے

صاف ثابت ہوتا ہے کہ بیآیت اس مقام کی نہیں، بلکہ خواہ مخواہ کسی خاص غرض سے داخل کر دی گئی ہے۔'' (ص:۲۵۷)

مترجم کی اس عبارت ہے دو باتیں واضح ہوئیں، ایک بیر کہ اگر قرآن کریم سیج ہے، برحق ہےاورتغیر وتبدل ہے محفوظ ہے تو بیآ یت تطہیر لامحالہ اُز واج مطہرات رضی اللہ عنهن کے حق میں ہے،اوروہی قرآنی خطاب''اہل البیت'' کا مصداق ہیں۔دوم یہ کہ مترجم اوران کے ہم عقیدہ لوگوں کے نز دیک قرآنِ کریم تحریف شدہ ہے، اس میں کسی''خاص غرض'' کی وجہ ہے تغیروتبدل کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ، اَستغفرالله...!

۲:.. آیت ِ رحمت و بر کات میں تحریف:

مترجم کی بدشمتی ہے قرآنِ کریم میں دُوسری جگہ بھی''اہل البیت'' کا خطاب'' نبی کی بیوی'' کے لئے ہی استعال ہوا ہے،سورہ ہودآیت:۳۷ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ مقدسہ کے ساتھ فرشتوں کا مکالمہ مذکور ہے جس میں فرشتوں نے ان کو'' اہل البیت'' كےلفظ سےخطاب كيا:

> "قَالُوُا اَتَعُجَبِيُنَ مِنُ اَمُرِ اللهِ رَحُمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيُكُمُ اَهُلَ الْبَيُتِ، إِنَّهُ حَمِيلٌ مَّجيلٌ. " (۲ور:۲۲) ترجمہ:...''وہ فرشتے بولے (ہائیں) تم خدا کی قدرت ہے تعجب کرتی ہو؟ اے اہلِ بیتِ ( نبوت ) تم پر خدا کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں، اس میں شک نہیں کہ وہ قابل حمد (وثنا) ہزرگ (ترجمه:فرمان على)

چونکہ اس آیت کر بمہ میں '' نبی کی بیوی'' کوفرشتوں نے'' اہل البیت' کے لفظ ے خطاب کیا ہے،جس سے ہرقاری قرآن کا ذہن فوراً اس طرف منتقل ہوگا کہ نبی کی بیوی بھی اس کے''اہل بیت'' میں شامل ہے، اور رید کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ان کے اہل بیت میں شامل ہے (جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے دے رہے ہیں) تو حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى أزواج مطهرات رضى الله عنهن آپ صلی الله علیہ وسلم کے اہلی بیت میں کیوں شامل نہ ہوں گی؟ آیت شریفہ کا یہ مفہوم اور یہ نتیجہ ایسا کھلا ہوا اور بدیمی ہے کہ کسی معمولی عقل وفہم کے آ دمی کو بھی اس کے جمجھنے میں وُشواری پیش نہیں آسکتی ، اور نہ اس میں کسی ادنیٰ تا ویل کی گنجائش ہے۔ سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ ... نعوذ بالله ... قرآنِ کریم کی بیآیت ہی غلط ہے۔ چنانچہ مترجم نے اہلی بیت نبوک کی عداوت سے مجبور ہوکر یہی راستہ اِختیار کیا ،مترجم صاحب کھتے ہیں :

"ال مقام پر بیشبہ نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کوخدانے اہل ہیت میں داخل کیا ہے، کیونکہ اس کے بل کی آیت میں (قبل کی آیت میں نہیں) بلکہ ای آیت کے پہلے جملے میں ... ناقل ) میں (قبل کی آیت میں نہیں) بلکہ ای آیت کے پہلے جملے میں ... ناقل ) جتنا خطاب حضرت سارہ کی طرف ہے، واحدمؤنث کے صیغے میں، اور اس آیت میں ضمیر "کے م" جمع مذکر" حاضر" کی ہے، اس سے اور اس آیت میں اور بیآیت میاں خواہ نواہ کو اور داخل کردی گئی ہے۔ "

گویا مصنف کوصاف صاف إقرار ہے کہ اگر قرآن کریم سی جے ہواور ہرسم کی غلطی اور ترکیف سے پاک ہے تواس میں کوئی شبہیں کہ قرآن کی نص قطعی کی رُوسے ''ازواج نی' بغیر کی شک وشید کے اہل بیت میں شامل ہیں، اورا گرائ عقید کے تسلیم نہ کیا جائے تواس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ قرآن کریم کو غلط کہا جائے، نعور کُہ بِاللهِ مِنَ الْکُفُو وَالشِفَاقِ…! موصوف کی عبارت سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ وہ جس مسلک کے نقیب اور ترجمان ہیں وہ ڈ نکے کی چوٹ پرقرآن کریم کو غلط اور تحریف شدہ قرار دیتا ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہو، اسے یہ بھی ایمان رکھنا ہوگا کہ اُزواج مطہرات رضی اللہ عنہن اہل بیت میں شامل ہیں، قرآن کریم نے انہی کو 'اہل بیت' کانام دیا ہے۔ اہل بیت (اُزواج مطہرات کی کرامت دیکھوکہ ان سے بغض وعداوت کے مریضوں کواس کے سوا چارہ نظر نہیں آتا کہ وہ قرآن کریم کو غلط اور تحریف شدہ کہ کر دِین و ایمان کواس کے سوا چارہ نظر نہیں آتا کہ وہ قرآن کریم کو غلط اور تحریف شدہ کہ کر دِین و ایمان سے خارج ہوں اورا سے کفر کا صاف صاف اعلان کرنے پر مجبورہوں۔ گویا خدا ہے عزیز و

ذُوانقام نے اہلِ بیت (اُزواجِ مطہرات رضی اللّه عنهن ) کے دُشمنوں کے مقابلے میں اپنی کتابِعزیز کو پیش کردیا کہ وہ اس آ ہنی دیوار سے ٹکڑا ٹکرا کر پاش پاش ہوتے رہیں۔ سا:...سور وُ الم نشرح میں تحریف:

سورة الم نشرح كي آيت: "فَإِذَا فَرَغُتَ فَانُصَبُ" ميں لفظ "فَانُصَبُ" صادك فتح كي ساتھ ہے، جس كا ترجمه شاہ عبدالقادر محدث دہلوگ نے بيكيا ہے: " پھر جب تو فارغ ہوتو محنت كريـ"

لیکن مترجم اس کو"فیائیصِبُ" صادے کسرہ کے ساتھ قرار دیتے ہوئے اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

> ''تو اُب جبکہ تم (تبلیغ کے اکثر کاموں سے) فارغ ہو چکے تو اپنا جائشین مقرر کرد بجئے۔'' اور حاشیہ میں اس کا مطلب یہ لکھتے ہیں :

> ''خدا نے دُوسرا إحسان جمّایا که تم پر جونبوّت اوراً حکامِ خدا پہنچانے کا بوجھ بہت بڑا تھا، اس کولی بن ابی طالب کی خلافت و فرارت سے ہاکا کردیا۔ اور چونکہ اس حکم خدا یعنی حضرت علی کی خلافت کے اظہار کو حضرتِ رسول بہت مشکل کا م سمجھتے تھے، اس بناپر خدا نے جس طرح دُوسرے مقام پر دُوسرے الفاظ میں فہمائش کی خدا نے جس طرح دُوسرے مقام پر دُوسرے الفاظ میں فہمائش کی ہے۔ اس طرح یہاں بھی یوں فرمایا کہ: ہرمشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھروفت مقرر فرمادیا کہ جب تم آخری جج سے فارغ ہوتو خلیفہ مقرر کردو۔ اس کے بعد پھرخدا کی طرف رُجوع کرو، یعنی موت کی تیار کردو۔ اس کے بعد پھرخدا کی طرف رُجوع کرو، یعنی موت کی تیار کردو۔ اس کے بعد پھرخدا کی طرف رُجوع کرو، یعنی موت کی تیار کردو۔ اس کے بعد پھرخدا کی طرف رُجوع کرو، یعنی موت کی تیار

بیتر جمہ وتشری اس پرمنی ہے کہ لفظ "فانصب" کوصا دے زیر کے ساتھ پڑھا جائے ، حالا نکہ قرآنِ کریم میں "فانصب" کالفظ زیر کے ساتھ سرے ہے ہی نہیں، قرآنِ کریم میں تو"ف انصب" صادکے زیر کے ساتھ ہے۔ جناب نجم الحن کراروی نے (جن کی نظرِ ثانی کے بعد بیتر جمہ شائع ہوا ہے) اس پرایک طویل نوٹ لکھا ہے جو بطور ضمیمہ آخر میں ملحق ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سیحے لفظ"فانصِب" صادکے سرہ کے ساتھ ہے، فتحہ کے ساتھ فلط اور تحریف شدہ ہے، اور بیتر کریف حجاج بن یوسف ثقفی نے کی تھی، کراروی لکھتے ہیں:

"نیے ظاہر ہے کہ قرآن مجید پر اعراب جائے بن یوسف شعفی نے لگوائے تھے، جس کا تعصب اظہر من اشمس ہے، بروایت مشکو ۃ اس نے پانچ لا کھانسان قبل کرائے تھے، نوار تخ میں ہے کہ شیعانِ علی کاقبل اس کی حکومت کے نصب العین میں شامل تھا، قرآن میں جا کہ مجید پر اعراب لگانے میں بھی یہ جذبہ کا فرما تھا، حضراتِ اَتمہ اہلِ میں بیت نے آیت "فاذا فرغت فانصب" کو بکسرِ صادقر اردیا ہے۔ "
سیت نے آیت "فاذا فرغت فانصب" کو بکسرِ صادقر اردیا ہے۔ "

قرآن مجید کے الفاظ کی تحریف کو'' اُنمہ اہلِ بیت'' کی طرف منسوب کرنا کراروی صاحب اوران کے ہم عقیدہ لوگوں کا خالص اِفتراہے، اسی وجہ سے علامہ زمخشری صاحب کشاف کو اسے رافضیوں کی بدعت و اِختراع قرار دینا پڑا، جیسا کہ کراروی صاحب نے زمخشری کی عبارت نقل کی ہے:

> "ومن البدع ما روى عن بعض الرافضة انه قرأ فانصب بكسر الصادأى فانصب عليًّا للامامة." (ضيمه ص:م)

ترجمہ:.. "اورمن جملہ بدعات کے ہے وہ بات جوبعض رافضیوں سے نقل کی گئی ہے کہ "فانصب" کو بہ کسرِ صاد پڑھ کر یہ مطلب لیا کہ گئی گوا مامت کے لئے مقرر کردو۔" کراروی صاحب علامہ زمخشری کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "تعجب ہے کہ انہوں نے (علامہ زمخشری) نے اعراب لگانے والے پرکوئی اعتراض نہیں کیا، جس نے '' فانصب' کے صادکو مفتوح کر کے مقصودِ باری کو بدل دیا، اور اس پر اعتراض کرتے ہیں جس نے اسے مکسور قرار دے کر مقصودِ باری کے مطابق اس کا مطلب بیان کیا ہے۔''

مترجم کے ترجے وتشری کا در کراروی صاحب کے طویل ضمیع سے بیاُ موراَ کم نشر ح ہوگئے کہ:

الف: شیعوں کے نز دیک'' فانصب'' بہ فتحِ صادغلط ہے، بید دراصل بکسرِصادتھا جے تحریف کر کے بہ فتح صاد ۔ سے بدل دیا گیا۔

ب:... یتحریف حجاج بن یوسف کی کارستانی ہے۔

ج:...اوراس تحریف ہے مقصر دِر بانی کو ال دیا گیا،اور آیت کا مطلب کچھ کا کچھ بن گیا۔

یہاں میرامقصود کراروی صاحب کے نظریہ تخریف قرآن کو فیرکر کے ،صرف یہ وکھانا ہے کہ شیعہ، قرآنِ کریم کوغلط اور تخریف شدہ کہتے ہیں۔ تاہم مناسب ہوگا کہ کراروی صاحب کے الزام تخریف کا جواب خود ان ہی کے ایک ہم مسلک بزرگ کے قلم سے ہوجائے۔ مشہور شیعی عالم محمد جواد مغنیہ (جن کو اِجتہادی صاحب نے '' آیت اللہ العظمٰی'' کے وقع خطاب سے یاد کیا ہے ) کی تفییر'' الکاشف'' میرے سامنے ہے، وہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"وتجد الاشارة الى أن بعض المأجورين للفتنة وبث النعرات بين أهل المذاهب الاسلامية قد نسب الى الشيعة الامامية انهم يفسرون كلمة فانصب فى الآية الكريمة بالنصب عليًّا للخلافة ويكفى فى الرد على هذا الافتراء ما قاله صاحب مجمع البيان وهو من شيوخ المفسرين عند الشيعة الامامية قال عند تفسير

هذه الآية ما نصه بالحروف: ومعنى انصب من النصب وهو التعب لا تشتغل بالراحة."

(الکاشف ج۲ ص ۵۸۲ طبع بیروت)

رجمه :... "بهال اس طرف بھی اشارہ کردینا مناسب

ہے کہ بعض کرائے کے ٹوجنھیں فتنہ انگیزی اور إسلامی نداہب کے درمیان تشویش پھیلانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، انہوں نے شیعہ امامیہ کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ وہ اس آیت کریمہ کے لفظ" فانصب" کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ بالی کو خلافت کے لئے مقرد کردو۔ اوراس افتراکی تردید کے لئے صاحب مجمع البیان کا، جو شیعہ امامیہ کے نزد یک شیونے مفسرین میں سے ہے، قول نقل کردینا کافی ہے، وہ اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں: "انصب" کا لفظ کافی ہے، وہ اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں: "انصب" کا لفظ داست میں مشغول نہ ہو۔"

غور فرمائے کہ کراروی صاحب تو ''فانصب'' بہ فیخ صاد کو غلط قرار دینے پر چار پانچ صفح سیاہ کرتے ہیں، اسے حجاج بن یوسف کی کارستانی بتا کرتح بیف شدہ ثابت کرتے ہیں، اور اس کے بجائے ''فانصب'' بکسرِ صاد کو صحح بتاتے ہیں۔ لیکن ان کے ہم مسلک دوسرے صاحب ان کی اس بات کو إفتر او بہتان کہتے ہیں اور جولوگ ایسی بات کریں انہیں ''فتندانگیز'' اور''کرائے کے ٹو'' کہتے ہیں۔ گویا یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے اور حضراتِ اللّٰ بیت کی کرامت ہے کہ جولوگ پردہ تقیہ سے نکل کراپ عقیدہ تح یف قرآن کا کچھ پچھ اللّٰ بیت کی کرامت ہے کہ جولوگ پردہ تقیہ سے نکل کراپ عقیدہ تح یف قرآن کا کچھ پچھ اللّٰ بیت کی کرامت ہے کہ جولوگ پردہ تقیہ سے نکل کراپ عقیدہ تح یف قرآن کا کچھ پچھ اللّٰ بیت کی کرامت ہے کہ جولوگ پردہ تقیہ سے نکل کراہے عقیدہ تح یف قرآن کی بات کو بہتان اور اِفتر اقرار دیتے ہیں، وَ کَفَی اللّٰہ اللّٰہ وَٰمِنِینَ الْقِعَال ، واقعی اس مسلک کے بزرگوں نے شیح فرمایا تھا کہ:

"٣- على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

عمير، عن يونس بن عمّار، عن سليمان ابن خالد قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: يا سليمان! انّكم على دين من كتمه أعزّه الله ومن أذاعه أذله الله."

(اُصولِ کافی، باب الکتمان ج:۲ ص:۲۲) ترجمه:... بخقیق تم ایسے دِین پر ہو کہ جواس کو چھپائے گا اللہ اس کوعزّت دے گا، اور جوشخص اس کو ظاہر کرے گا، اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔''

افسوں ہے کہ بیہ حضرات'' إمام'' کی نصیحت پڑھمل نہیں کرتے ، اور اپنے اصل مقاصد کا إظہار کرکے یہاں تک ذلیل ہوتے ہیں کہ اپنے ہی ہم مسلک لوگوں کی زبان سے '' فتنا نگیز''اور'' کرائے کے ٹو'' کا خطاب یاتے ہیں۔

تنبیہ:.. محمد جواد مغنیہ صاحب''الکاشف'' کا یہ کہنا کہ'' فانصب'' کی یہ تشریح شیعہ اِمامیہ پر اِفترا ہے، صحیح نہیں، کیونکہ کراروی صاحب نے اپنے ضمیمے میں شیعوں کے اِمام المفسر بن علی بن ابراہیم اقمی (متوفیٰ ۳۲۹ھ) سے یہی تفسیر نقل کی ہے:

"قال: اذا فرغت من حجة الوداع فانصب

أمير المؤمنين على بن أبي طالب. "

(تفیر فتی ج:۲ ص:۳۳۹، طبع نجف اشرف بنمیمه کراروی ص:۲) ترجمه:... "اے رسول! تم اب جبکه ججة الوداع سے

فراغت کر چکے تو علی کے نصبِ خلافت کا اعلان کر دو۔''

شیعہ مفسرین میں ابن ابراہیم فمی چوتھی صدی کے ہیں، اور علامہ کلینی مصنف ''الکافی'' کے اُستاد ہیں، جبکہ تفسیر'' مجمع البیان' کے مصنف فضل بن حسن بن فضل طبری (متوفی ۱۳۸۵ھ) چھٹی صدی کے ہیں۔اس لئے طبری کے حوالے سے بیہ کہنا تو غلط ہے کہ بیشیعہ اِمامیہ پر اِفتر اہے،البتہ اگر موصوف بیہ کہد دیتے کہ بیشیعہ اِمامیہ کا اُمّہ پر اِفتر اہے تو بیوافتے کی صحیح ترجمانی تھی ...! ٣: يَجُرِيفِ شده قرآن كي تلاوت كرو! إمام كاحكم:

کراروی صاحب نے اپنے ضمیعے میں ایک طرف تو '' فانصب'' بہ فتح صاد کو غلط اور تحریف شدہ ثابت کرنے پر پوراز ورِقلم صَرف کردیا ہے،اوراس کے لئے بڑی تقطیع کے چار پانچ صفحات سیاہ کرڈالے ہیں،لیکن بحث کے آخر میں یہ بھی لکھ دیا کہ:

''لیکن ہم تھم ِ إمام کے مطابق اسی طرح تلاوت کرنا ضروری سمجھتے ہیں جس طرح موجودہ قرآن میں مرقوم ہے۔''(ص:۵) ''تھم إمام''سے موصوف کا اشارہ اُ صولِ کا فی کی درجہ ذیل روایت کی طرف ہے:

"۲۳ - محمد بن يحيلي، عن محمد بن

الحسين، عن عبدالرحمان بن أبى هاشم، عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبى عبدالله عليه السلام وأنا أستمع حروفًا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبدالله عليه السلام: كفّ عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فاذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله عز وجلّ على حدّه وأخرج السلام قرأ كتاب الله عن وجلّ على حدّه وأخرج المصحف الذي كتبه على عليه السلام وقال: أخرجه على عليه السلام وقال: أخرجه لهم: هذا كتاب الله عز وجلّ كما أنزل [الله] على محمد صلى الله عن وجلّ كما أنزل الله على محمد ملى الله عليه وآله وقد جمعته من اللوحين فقال أما والله ماترونه بعد يومكم هذا أبدا، انما كان على أن أخبر كم حين جمعته لتقرؤوه."

ر اُصولِ کا فی ج:۲ ص:۹۳۳،مطبوعه تهران ۱۳۸۸ه) ترجمه:...'' سالم بن سلمه کهتے ہیں کہ:میرے سامنے ایک شخص نے امام جعفر کی خدمت میں قرآن کریم پڑھا جس کے الفاظ ایسے تھے جواس قرآن میں نہیں، جےلوگ پڑھتے ہیں۔ إمام نے فرمایا: ابھی اس قرآن کے پڑھنے سے بازرہو، بلکہ اس طرح پڑھو جس طرح لوگ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اِمام مہدی کا ظہور ہو، جب إمام مہدی کاظہور ہوگا تو وہ کتابُ اللّٰہ کوا بنی حدیریر طبیں گے۔ اور إمام نے وہ مصحف نکالا جس کو حضرت علیؓ نے لکھا تھا، اور فرمایا کہ:حضرت علیؓ جب اس کی تکمیل سے فارغ ہوئے تو اس کو صحابة كسامن بيش كرك فرماياكه: بيكتابُ الله بجو"ما انزل الله" كےمطابق ہے، میں نے اس كودودفتوں كے درميان جمع كرديا ہے۔ان لوگوں نے کہا: ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمارے یاس جامع مصحف موجود ہے،جس میں قرآن لکھا ہوا ہے۔حضرت علیؓ نے فر مایا کہ:سنو!اللہ کی قتم! آج کے بعدتم اس کو بھی نہ دیکھو گے، جب میں نے اس کوجمع کیا تھا تو میرا فرض تھا کہتم کواس کی خبر کر دیتا تا کہتم اس کو پڑھلو( سومیں نے فرض ادا کر دیا)۔"

کراروی صاحب کے اس فقرے سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

اقل:...ان کے نزدیک قرآن دو ہیں، ایک''موجودہ قرآن' جس پران کا ایمان نہیں، بلکہ وہ اسے قولِ إمام کی بنا پرتحریف شدہ سجھتے ہیں۔ دُوسرا اُصلی قرآن جوان کے نزدیک تحریف سے پاک ہے، مگر إمام عائب کے ساتھ وہ بھی دُنیا سے غائب ہے، گویا جوقرآن دُنیا میں موجود ہے اس پران کا إیمان نہیں اور جس قرآن پران کا إیمان ہے وہ دُنیا میں موجود نہیں۔

دوم :...ان کے إمام کے بقول موجودہ قرآن غلط اور تحریف شدہ ہے،اس کے باوجود اس کا پڑھنا فرض ہے، اس کے باوجود اس کا پڑھنا فرض ہے، اس لئے کہ إمام نے ان سے کہا ہے کہ غلط اور تحریف شدہ قرآن کوبس اس طرح پڑھتے رہو۔

سوم :... بینظاہر ہے کہ تریف شدہ الفاظ کلام الہی نہیں ہوسکتے ،اس کو کلام الہی کہنا اور کلام اللہ کی حیثیت سے پڑھنا افتر اعلی اللہ ہے۔ مگر کراروی صاحب کے بقول امام نے شیعوں کا اس کا حکم دیا ہے۔ ہمارے خیال میں امام نے ایسا حکم بھی نہ دیا ہوگا، بلکہ قرآن کریم کو تحریف شدہ ثابت کرنے کے لئے شیعوں کے مقدس راویوں نے امام پر افتر الا کیا ہے، ورنہ اگر 'اِمام' 'اس کو تحریف شدہ جمجھتے تو اس کے پڑھنے کا حکم ہرگزنہ دیتے۔

چہارم ....کراروی صاحب کی تحریہ ہے ہی معلوم ہوا کہ وہ ' آیام' کی طرف منسوب روایات پر اعتاد کر کے قرآنِ متواتر کو منسوب روایات پر اعتاد کر کے قرآنِ متواتر کو ... نعوذ باللہ ... غلطا ورتح یف شدہ مان لیتے ہیں ، اورا نہی روایات کی بنا پر وہ ' آیام' کے ایسے مطبع و فر مال بردار ہیں کہ آمام کی طرف خواہ کیسی ، مہمل اور خلاف عقل و شرع بات منسوب کی گئی ہو، وہ بے چون و چرااس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اگر روایات کے مطابق آمام تھم دے کہ قرآن کو غلط کہو ... جو مرح کے گفر ہے ... تو بیاس کی تعمیل کے لئے حاضر! اوراً گرام کیے کہ قرآن کو غلط پڑھو ... جو اِفتر اعلی اللہ ہے ... تو بیاس کے لئے بھی ہر طرح تیار ہیں! شیعہ راویوں نے جو روایات گھڑ کر' آیام' کی طرف منسوب کر دی ہیں کراروی صاحب اور ان کے گروہ کو ان راویوں پر اور ان کی روایات پر ایسا اِیمان ہے کہ ان کے بحرو سے وہ قرآن کو غلط اور تح ویف شدہ قرار دینا واجب سمجھتے ہیں، ان روایتوں سے آخراف ان کے بحرو سے وہ نزدیک جائز نہیں ...!

پنجم :...ان شیعی روایات نے ''ائم'' کی جوتصویر پیش کی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ ''ائمہ ہدیٰ' کی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ ''ائمہ ہدیٰ' کی ہے؟ یا...نعوذ باللہ...''ائمہ صلالت' کی؟ قرآنِ کریم کوغلط اور تحریف شدہ کہنا، پھرمحرف قرآن کو پڑھنے کا حکم دینا کسی'' إمام ہدیٰ' کا کام نہیں ہوسکتا، مگر شیعی روایات یہ کہتی ہیں کہ' إمام'' قرآنِ کریم کوغلط بھی کہتے تھے اور اس کے پڑھنے کا بھی حکم دیتے تھے، نگو ذُہ باللہ وَلا حَوُلَ وَلَا قُواً وَلا باللهِ باللهِ ...!

۵:... آيت "وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُوُنَ" مِين تَحْريف:

قرآنِ كريم ميں الله تعالى نے قرآنِ كريم كى حفاظت كا وعده فرمايا ہے:

"إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لُنَا الذِّكُو وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُوْنَ" (الحِجر:٩) ترجمہ:..." بے شک ہم نے ہی تو قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی تواس کے نگہبان ہیں۔" (ترجمہ: فرمان علی)

یہ آیتِ کریمہ مترجم (سیّد فرمان علی) کے عقیدہ تحریف قر آن کی جڑکا ہو یق ہے، مگر چونکہ ان کوقر آنِ کریم کے بجائے اِمام کی طرف منسوب روایاتِ تحریف پر اِیمان ہے، اس لئے مترجم نے اس آیت کی ایسی تاویل کرڈالی جس سے ان کے اِمام کے عقیدہ تحریف پرکوئی آنے نہ آئے نہ آئے، چنانچہ اس آیت کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

''ذکرے ایک تو قرآن مراد ہے، جس کو میں نے ترجے میں اختیار کیا ہے، تب اس کی تکہانی کا مطلب ہے ہے کہ ہم اس کو ضائع و ہرباد ہونے نہ دیں گے۔ پس اگر تمام دُنیا میں ایک نسخ بھی فرآن مجید کا اپنی اصلی حالت پر باتی ہوتب بھی ہے کہنا صحح ہوگا کہ وہ محفوظ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہوسکتا کہ اس میں کسی قتم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں کرسکتا، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ جید میں کیا کیا تغیر و تبدل نہیں کرسکتا، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تر تیب بالکل بدل دی گئی۔ اور یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر ہر لفظ کو محفوظ ترجیب بالکل بدل دی گئی۔ اور یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر ہر لفظ کو محفوظ رکھیں گے، کیونکہ اس زمانے میں چھاپہ خانوں کی طرف سے روز انہ سیکڑوں ہزاروں اورات قرآن کے ہر باد کئے جاتے ہیں۔ دُوسرے فران کے ہر باد کئے جاتے ہیں۔ دُوسرے فران کے مراد جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تب مطلب یہ ہوگا کہ کفار کے شرسے خدا آپ کو محفوظ رکھی گئے۔'' (عاشیہ ص:۲۹۹)

اوّل :... بیکدان کے نزد کیک حفاظت ِقر آن کا بیمطلب نہیں کہ بیقر آن جوشرقاً و غرباً مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے اور جس کے لاکھوں حافظ ہرز مانے میں رہے ہیں، بیہ ہرطرح کی تحریف سے پاک ہے، بلکہ حفاظت کا مطلب بیہ ہے کہ قر آنِ کریم کا ایک صحیح نسخہ

دُ نیامیں موجودرہے گا۔

''ایک صحیح نسخ'' سے ان کی مراد وہی نسخہ ہے جو اِمامِ غائب کے پاس ہے، جیسا کہ''اُصولِ کافی'' کے حوالے سے پہلے گزر چکا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو قرآن کا ''صحیح نسخ''اپنے ساتھ لائیں گے اوراسے لوگوں کے سامنے پڑھیں گے۔

شیعہ روایات کے مطابق بیر 'صحیح نسخ' کضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، مگر کسی نے اسے قبول ہی نہیں کیا، وہی 'صحیح نسخ' کے بعد دیگرے اماموں کے پاس منتقل ہوتا رہا، تا آئکہ اِمامِ غائب کے ساتھ وہ بھی غائب ہوگیا، جسیا کہ' اُصولِ کا فی'' کے حوالے سے ابھی گزرا ہے، مُلَّا باقر مجلسی لکھتے ہیں:

" پس بخواندقر آن را بخوے کہ قل تعالی برحضرت رسول الله علیه وسلم نازل ساختہ ہے آئکہ تغیر یافتہ باشد۔ چنانچه درقر آن ہائے دیگر شد۔ " (حق الیقین ص:۳۵۸، مطبوعہ تہران ۱۳۵۴ه) مرتبر الله علیہ ترجمہ نیں اِمام مہدی قر آن کواس طرح پڑھیں گے

رجمہ .... پن إمام مہدی مران وال سرت پر این کے جیس کے جیسا کہ اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، بغیراس کے کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل ہوا ہو، جبکہ دُوسرے قرآنوں میں تغیر و تبدل ہوا ہے۔''

دوم :.. مترجم صاف صاف لکھتے ہیں کہ:

"اس آیت کا پیمطلب نہیں کہ اس (قرآن مجید) میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کرسکتا، کیونکہ بیے ظاہر ہے کہ اس زمانے تک قرآن مجید میں کیا کیا تغیرات ہوگئے ہیں۔"

مسلمانوں کاعقیدہ یہی ہے کہ قرآن مجیدآ تخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بغیر کسی ادنی تغیر و تبدل کے جول کا توں محفوظ چلا آتا ہے، اور اِن شاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ یہ ایک الیک صدافت ہے جسے اِنصاف پیندغیر مسلم بھی ماننے پر مجبور ہیں۔ جو شخص کتاب اللہ میں تغیر و تبدل تسلیم کرتا ہے وہ کتاب اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن کتاب اللہ میں تغیر و تبدل تسلیم کرتا ہے وہ کتاب اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن

کریم کوتر بیف شدہ فرض کر لینے کے بعد نہ قرآنِ کریم کے کسی حرف پر اعتمادرہ جاتا ہے، نہ دین اسلام کی کسی بات پر، چنانچہ ''اصولِ کافی'' کے مشی علامہ علی اکبر غفاری لکھتے ہیں:

"لانه لو كان تطرق التحريف والتغيير في الفاظ القرآن لم يبق لنا اعتماد على شيء منه، اذ على هذا يحتمل كل آية منه أن تكون محرفة ومغيرة وتكون على خلاف ما أنزله الله فلا يكون القرآن حجة لنا، تنتفى فائدته، وفائدة الأمر باتباعه والوصية به وعرض الأخبار المتعارضة عليه."

(حاشیه اُصول کافی ج:۲ ص: ۱۳۳۸ مطبوعة تبران ۱۳۸۸ه ترجمه نظیره ترجمه تربیل فرض کرلیا جائے تو ہمارے لئے اس کے کسی حرف پرجمی اعتماد تهیں رہ جاتا، کیونکه اس صورت میں قرآن کریم کی ہرآیت میں بیہ اختمال ہوگا کہ وہ محرف و مبدل اور ما اُنزل اللہ کے خلاف ہو، پس اندریں صورت قرآن ہمارے لئے جمت نہیں رہ جاتا۔ اس کا فائدہ ہی ختم ہوجاتا ہے، اور قرآن کی پیروی کی تاکید و وصیت اور متعارض روایات کو قرآن پر پیش کرنے کا اُصول بیہ سب باطل اور بیکار ہوجاتے ہیں۔''

لیکن مترجم کے نز دیک قرآنِ کریم میں نہ صرف بیہ کہ تغیر و تبدل ہوسکتا ہے بلکہ بہت سے تغیرات ہو چکے ہیں ... نعوذ باللہ .. نقلِ کفر ، کفر نہ باشد ...!

مترجم نے بیتفصیل نہیں بتائی کہ اُن کے عقیدے کے مطابق قرآن میں کیا کیا تغیرات ہو چکے ہیں ،صرف بیکہا ہے کہ:

'''کم از کم اس میں توشک نہیں کہ ترتیب بالکل بدل دی گئ'' موصوف کے اس عقیدے کی تشریح و وضاحت ان کے مسلک کی کتابوں کے حوالے سے پہلے ذِکرکر چکا ہوں کہ قرآنِ کریم میں .. بعوذ باللہ... درج ذیل تبدیلیاں کردی گئی ہیں:

> ا:..قرآنِ کریم کابہت ساحصہ ساقط کردیا گیا۔ ۲:...بہت می باتیں اس میں اپنی طرف سے ملادی گئیں۔ ۳:...اس کے الفاظ بدل دیئے گئے۔ ۴:...جروف تبدیل کردیئے گئے۔ ۵:...سورتوں ،آیتوں ، بلکہ کلمات کی ترتیب بدل دی گئی۔

ى .... ورون ، يون ، بهته مات ن رخيب بيرن ون ن ر ٢:... آيت ''هاذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيبُمٌ'' مي*ن تحريف*: «.. لحريب من عمر

سورة الحجركے تيسرے رُكوع ميں ہے:

"هلذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ" (الحجر:٣١)

اس آیتِ کریمه میں لفظ" عَلیّ" (عین، لام اور یائے مشدد تینوں کے فتحہ کے ساتھ) ہے۔ سیّد فرمان علی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے:" یہی راہ سیدھی ہے کہ مجھ تک (پہنچی ہے)" اس کے حاشیہ میں قر آنِ کریم کے ان الفاظ کو .. نعوذ باللّہ ... غلط، مجونڈے اور خرابی کے حامل قر اردیتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' بیر جمد قرآن کے ظاہری الفاظ کے مطابق ہے، کیکن اس میں علاوہ بھونڈ مے معنی ہونے کے ایک بڑی خرابی بیدلازم آتی ہے کہ اس صورت میں ایک نیا جملہ محذوف ماننا پڑے گا۔''

قرآنِ کریم کے ظاہری الفاظ کوغلط قرار دینے کے لئے مترجم ایک دُوسری قراءت

نقل کرتے ہیں:

''بعض قراء نے ''هلذا صواط علی مستقیم'' پڑھا ہے۔'' مترجم کے نز دیک بیقراءت بھی غلط ہے، کیونکہ: ''اس بنا پر ''عَلِی '' فعیل کے وزن پر بلند کے معنی میں ہوگا اور آیت کا مطلب بیہ ہوگا کہ بیہ بلندراستہ ہے، حالا نکہ بیتو جیہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ راستے کی خوبی سیدھا ہونا ہے، نہ بلند ہونا۔'' قرآن مجید کی ان دونوں متواتر قراءتوں کوغلط قرار دے کرمتر جم اپنی طرف سے ایک نئی قراءت قصنیف کر کے اس کے ذریعے قرآنِ کریم کی'' اِصلاح'' کرنا چاہتے ہیں، چنانچے لکھتے ہیں:

''صواط علی مستقیم کی صحت میں کوئی شہبا تی نہیں رہتا، اس میں نہ کوئی لفظی خرابی لازم ہے نہ معنوی، اوراس کا مطلب یہ ہوگا کہ '' یہ علی کی راہ سیدھی ہے' اور اس میں خدا کی طرف سے حضرت علیؓ کے نام کی تصریح اور إعلانِ عام ہے کہ حضرت ہی کا دِین سیدھا اور متنقیم ہے اور انہی کے پیروجنت میں پہنچیں گے اور آپ کا شرف عظیم اور فخرجیم ہے، اور یہی تفاسیرِ اہل بیت کا بھی منشاہے۔'' شرف عظیم اور فخرجیم ہے، اور یہی تفاسیرِ اہل بیت کا بھی منشاہے۔''

واضح رہے کہ "صراط علیّ" قرآنِ کریم کے الفاظنہیں، بلکہ مترجم نے بیلفظ خودتصنیف کرکے انہیں قرآنِ کریم میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔اس مقام پرمترجم نے دوجرائم کا ارتکاب کیاہے:

ا:..قرآنِ کریم کے الفاظ کو غلط قرار دینا ، اوراس کے لئے سوقیانہ الفاظ استعال کرنا ، جو کفرصرت کے ہے۔

۲:...اپنے تصنیف کردہ الفاظ کو قرآنِ کریم میں داخل کر کے تحریفِ لفظی کا ارتکاب کرنا۔

مترجم کی پیچریف ان کے اس عقیدے پرمبنی ہے کہ... نعوذ باللہ... قر آنِ کریم میں تحریف کردی گئی، قر آن کے اصل الفاظ"صر اط علتی" ہونے جاہئیں مگرتح بیف کرنے والوں نے اس کی جگہ "صر اط علیؓ" لکھ دیا۔ ترجمہ فر مان علی کے اقتیاسات کا خلاصہ:

ترجمہ فرمان علی اوراس کے حواثی کے جو إقتباسات اُوپر دیئے گئے ہیں ان سے

مندرجه ذيل نتائج بالكل ظاهرين:

ا:...مترجم اوران کے گروہ کے نز دیک میقر آنِ کریم جو ہمارے ہاتھوں میں ہے،
بعینہ وہ نہیں جواللہ تعالیٰ نے نازل فر مایا تھا، بلکہ اس میں بہت سی تبدیلیاں کردی گئی ہیں۔
۲:... بیتبدیلیاں خود غرض لوگوں نے ''کسی خاص غرض'' کی بنا پر کی ہیں۔
سا:... ان تبدیلیوں سے مرادِ اِلٰہی کو بدل دیا گیا، اور ... نعوذ باللہ ... بھونڈے الفاظ قر آن میں داخل کردیئے گئے۔

ہم:...اللہ تعالیٰ نے حفاظتِ قرآن کا جو وعدہ فرمایا ہے،اس کا مطلب یہ ہیں کہ قرآن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کرسکتا، بلکہاں کا مطلب سیہ ہے کہ قرآن کا ایک'' صحیح نسخ'' اپنی اصلی حالت پر دہے گا۔

۵:...اوریہ''صحیح نسخ'' حضرت علیؓ نے مرتب کیا تھا، جو کیے بعد دیگرے اُئمہ کے پاس محفوظ چلا آتا تھا، اوراً ب وہ''صحیح نسخ' اِمامِ غائب کے پاس غار میں محفوظ ہے۔
۲:...اس'''صحیح نسخ'' کے علاوہ اب رُوئے زمین پرقر آنِ کریم کا کوئی''صحیح نسخ'' موجود نہیں، چنانچے مترجم کے مندرجہ بالا اِقتباسات میں قر آنِ کریم کے تمام موجودہ نسخوں کی غلطیاں اور تبدیلیاں قارئین ملاحظ فر ما چکے ہیں۔

کیاان تمام تفصیلات کو پڑھنے کے بعد کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ موجودہ دور کے شیعہ مجتہدین اور علماء کا قرآنِ کریم پر ایمان ہے؟ ہر گزنہیں ...!!! قرآن کریم میں شیعہ کی باطنی تأویلات اور تحریف معنوی: قرآن کریم میں شیعہ کی باطنی تأویلات اور تحریف معنوی:

شیعہ فرہب کا تمام تر مداران روایات پر ہے جوشیعہ راویوں نے اُئمہ اَطہار کے نام سے تصنیف کی ہیں۔ ان روایات میں جہاں بغیر کسی جھجک کے قرآنِ کریم کی تحریف لفظی کو اُئمہ اَطہار کی طرف منسوب کیا گیا ہے (جس کا مختصر خاکہ گزشتہ مباحث میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں) وہاں بے شار روایات ایسی بھی اُئمہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں جن میں کلام اِلٰہی کو غیر مراد پر ڈھالا گیا ہے، اور پیٹ بھر کر قرآنِ کریم کی تحریف کی گئی ہے، اس تحریف کو نیف کی گئی ہے، اس تحریف کو نیف کی گئی ہے، اس تحریف کو نیف کی گئی ہے، اس

قرآنِ کریم کی وہ تمام آیات جن میں کسی قتم کی مدح وثنا مذکور ہے، ان کوائمہ اور ان کے اُنتاع پرڈ ھال دیا گیا، اور جہاں کہیں کفار ومشرکین کی ندمت ونکوہش بیان کی گئی ہے، ان کو بلاتکلف خلفائے راشدینؓ اورا کا برصحابہؓ پر چسیاں کردیا گیا۔

چنانچے عقیدہ اِمامت کی تیسری بحث کے تیسرے عقیدے کے ذیل میں، میں علامہ بلسی کی کتاب'' بحارالانوار'' کتاب الامامة سے باب: ۲۱ کا بیعنوان نقل کر چکا ہوں: علامہ بلسی کی کتاب'' بحارالانوار'' کتاب الامامة سے باب: ۲۱ کا بیعنوان نقل کر چکا ہوں: ''الباب الواحد و العشرون

تأويل المؤمنين والايمان والمسلمين والاسلام بهم وبولايتهم عليهم الصلاة والسلام، والكفار والمشركين والكفار والمشرك والجبت والطاغوت واللات والعزى والأصنام بأعدائهم ومخالفهيم، وفيه: ١٠٠ حديث (بحارالانوارج: ٣٥٣ ص:٣٥٣)

یعنی:... "قرآنِ کریم میں جہاں ایمان و اسلام اور مؤمنین و مسلمین کا لفظ آیا ہے اس سے مراداً تمہ اوراً تمہ کی ولایت ہے، اور جہاں کفار ومشرکین، کفر وشرک، جبت وطاغوت، لات و عزی اوراً صنام کا ذِکر آیا ہے اس سے مراد ہے اُتمہ کے وُشمن اور خالفین (یعنی خلفائے راشدین اور صحابہ ")۔ "

علامہ کی میں جہاں کہیں سے واضح ہوجا تا ہے کہ قرآنِ کریم میں جہاں کہیں اللی ایمان کی مدح وستائش کی گئی ہے، اس سے مراداً مُکہ اوراً مُکہ کی اِمامت وولایت ہے۔ اور جہاں کہیں کا فروں اور مشرکوں کا، منافقوں اور مرتدوں کا، اِبلیس وشیطان کا، فرعون و ہامان کا، جبت وطاغوت کا، لات وعزی کا اوراً صنام کا ذِکر آیا ہے، اس سے مراد ہیں خلفائے راشدین اورا کا برصحابہ ہے گویا پورا قرآن بس عقیدہ اِمامت کی مدح اور صحابہ کرام کی مذمت میں ہے، دگر ہیج اِ

یں مجلسی کے ایک نامؤرشا گرد جناب مُلاً ابوالحن شریف ہیں ، انہوں نے

ان باطنی روایات کوسامنے رکھ کر''مرآ ۃ الانوار ومشکوۃ الاسرار'' کے نام سے ایک مبسوط کتاب تالیف فرمائی ہے، جوسیّد ہاشم بحرانی کی تفییر''البر ہان'' کے مقدمے کی حیثیت سے شائع ہوئی ہے،اس کی ابتداہی میں فرماتے ہیں:

#### "مقدمة الكتاب:

أما بعد يقول العبد الضعيف الراجي لطف ربه اللطيف، خادم كلام الله ابو الحسن الشريف حشره الله مع مواليه وجعل مستقبله خيرًا من ماضيه، ان من أبيَن الأشياء وأظهرها وأوضح الأمور وأشهرها ان لكل آية من كلام الله المجيد وكل فقرة من كتاب الله الحميد ظهرًا وبطنًا وتفسيرًا وتأويلًا، بل لكل واحدة منها كما يظهر من الأخبار المستفيضة سبعة بطون وسبعون بطناء وقد دلت أحاديث متكاثرة كادت أن تكون متواترة على أن بطونها وتأويلها بل كثيرًا من تنزيلها وتفسيرها في فضل شان السادة الأطهار، واظهار جلالة حال القادة الأخيار أعنى النبي المختار وآله الأئمة الأبرار، عليهم صلوات الله الملك الغفار، بل الحق المتين والصدق المبين كما لا يخفي على البصير الخبير، بأسرار كلام العليم القدير، المرتوى من عيون علوم أمناء الحكيم الكبير أن أكثر آيات الفضل والانعام والمدح والاكرام بل كلها فيهم وفي أوليائهم نزلت وان جل فقرات التوبيخ والتشنيع والتهديد والتفظيع بل جملتها في مخالفيهم وأعدائهم وردت، بل التحقيق الحقيق كما سيظهر عن قريب ان تمام القرآن انما انزل

للارشاد اليهم والاعلام بهم وبيان العلوم والأحكام لهم والأمر باطاعتهم وترك مخالفتهم وان الله عزّ وجلّ جعل جملة بطن القرآن في دعوة الامامة والولاية كما جعل جل ظهره في دعوة التوحيد والنبوة والرسالة." جعل جل ظهره في دعوة التوحيد والنبوة والرسالة."

اسطويل عبارت كاخلاصة مطلب بيرے كه:

'' یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی ہرآیت کے لئے بلکہاس کے ہرفقرے کے لئے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ۔ ایک تفسیر ہے اورایک تأویل۔ بلکہ اخبار مستفیضہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کے ا کما ایک فقر ہے گی ستتر ،ستتر تأویلیں ہیں ،اور بہت می احادیث ، جو قريب قريب متواتر بين،اس يردلالت كرتى بين كه قرآن كى تأويل، بلکہ بیشتر تنزیل وتفسیر بھی اِماموں کی شان میں وارد ہوئی ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ فضل و اِنعام اور مدح و اِکرام کی اکثر آیات بلکہ تمام کی تمام آیات صرف اُئمہاوران کےاولیاء کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اور تو بیخ و تشنیع اور تهدید و تفظیع کی بیشتر بلکه تمام تر آیات ان کے مخالفین اور اَعداء کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، بلکہ کامل تحقیق پیہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن صرف ائمہ کی طرف رہنمائی کرنے ،ان کا یتا بتانے ، ان کے علوم واُ حکام کو بیان کرنے ، ان کی اطاعت کا حکم دینے اوران کے مخالفین کوترک کردیئے کے بارے میں نازل ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ نے تمام کا تمام بطن قرآن اِ مامت وولایت کی دعوت میں رکھا ہے، جبیہا کہ ظاہر قرآن کا بیشتر حصہ تو حید اور نبوّت و رسالت کی دعوت میں رکھاہے۔'' ای کتاب کےمقدمہاُ وٰلیٰ میں لکھتے ہیں: "ان الأصل في تنزيل القرآن بتأويلها انما هو الارشاد الى ولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم، واعلام عز شانهم، وذل حال شانئهم، بحث لا خير خبر به الا وهو فيهم وفي أتباعهم، ولا سوء ذكر فيه الا وهو صادق على أعدائهم وفي مخالفيهم."

ترجمہ:.. ' تأویل کی روشی میں تنزیل قرآن کا اصل مقصد صرف نبی اور اُئمہ صلوات الله علیهم کی طرف رہنمائی کرنا ، اور ان کی شان عزت اور ان کے وُشمنوں کی ذلیل حالت کو بتانا ہے اور بس ۔ جس سے بیثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس خیر کی بھی خبر دی ہے وہ صرف اُئمہ میں ، اور ان کے پیروؤں میں پائی جاتی ہے ، اور جس بُرائی کا بھی قرآن میں ذِکرآیا ہے وہ ان کے وُشمنوں اور مخالفین (یعنی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ") پرصادق آتی ہے۔'' مخالفین (یعنی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ") پرصادق آتی ہے۔''

گویا قرآنِ کریم کی ان باطنی تأویلات سے صرف ایک ہی مدعا ہے، اور وہ یہ کہ قرآنِ کریم کے بطن (پیٹ) سے ایسے معنی نکالے جائیں کہ پورا قرآن ... عبداللہ بن سبا کے ایجاد کردہ ... عقیدہ اِمامت و ولایت کا داعی اور نقیب بن جائے، اور اس کے ذریعے حضراتِ خلفائے راشدین اورا کا برصحابہ رضی اللہ عنہم کوخوب پیٹ بھرستِ وشتم کیا جائے اور دُنیا بھر کے عیوب ان اکا بریر چسیاں کئے جائیں۔

رہا یہ کہ قرآنِ کریم کی اس باطنی تاُویل کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابوالحن شریف نے بڑی دِلچسپ اورنفیس باتیں کہی ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:

"اعلم ان الحق الذى لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها ان هذا القرآن الذى فى أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

شيء من التغيير ات واسقط الذين جمعوه بعده كثيرًا من الكلمات والآيات وان القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق ما انزله الله تعالى ما جمعه عليٌ عليه السلام وحفظه الى ان وصل الى ابنه الحسن عليه السلام وهلكذا الي ان انتهى الى القائم عليه السلام وهو اليوم عنده صلوات الله عليه، ولهذا كما قد ورد صريحًا في حديث سننذكره لما ان كان الله عزّ وجلّ قد سبق في علمه الكامل صدور تلك الأفعال الشنيعة من المفسدين في الدين وانهم بحيث كلما اطلعوا على تصريح بما يضرهم ويزيد في شان على عليه السلام وذريته الطاهرين حاولوا اسقاط ذلك راسا أو تغييره محرفين وكان في مشيته الكاملة ومن الطاقة الشاملة محافظة أوامر الامامة والولاية ومحارسة مظاهر فضائل النبى صلى الله عليه وسلم والأئمة بحيث تسلم عن تغيير أهل التضييع والتحريف ويبقى لأهل الحق مفادها مع بقاء التكليف لم يكتف بما كان مصرحا به منها في كتابه الشريف بل جعل جل بيانها بحسب البطون (مرآة الانوار ص:٣٧) وعلى نهج التأويل."

ترجمہ:... جانا جائے کہ وہ حقیقت، جس سے احادیثِ متواترہ کی رُوسے مجالِ انکار نہیں، یہ ہے کہ بیقر آن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پچھ تبدیلیاں کردی گئیں، اور جن لوگوں نے آپ کے بعد قر آن کو جمع کیا، انہوں نے اس میں سے بہت سے کلمات وآیات نکال دیں،

اور جوقر آن کہاس ردّ و بدل ہے محفوظ رہا ہیوہ قر آن تھا جوحضرے علیّاً نے جمع کیا تھا،آپ نے اسے اپنے پاس محفوظ رکھا (کسی شیعہ اور غیرشیعہ کواس کی ہوا تک لگنے نہ دی) یہاں تک کہ آپ کے بعد آپ کے صاحب زادے حضرت حسن تک پہنچا، اسی طرح کے بعد دیگرے إماموں کونتقل ہوتا ہوا إمام غائب تک پہنچا،اوراً ب وہ ان كے ياس ب، ہم آ كے چل كرصرت حديث (حديث إنديق) إكر كريں كے (جس ميں بتايا كيا ہے كه) چونكه الله تعالى كے علم كامل میں پہلے سے تھا کہ دِین کے بگاڑنے والوں (جامعین قرآن) سے ایسے افعال شنیعہ سرز د ہوں گے اور پیہ کہ بیہ مفسدین دُشمنان دِین جہاں ایسی تصریح دیکھیں گے جوان کےخلاف ہوگی اور علیؓ اور ان کی ۔ ذُرّیت طاہرہ کی شان میں اضافہ کرے گی ، بیاس کوقر آن سے نکال دیں گے یااس میں تبدیلی کرئے تحریف کردیں گے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کاملہ اور طاقت شاملہ میں تھا اِمامت و ولایت کے اَوامر کومحفوظ رکھنا، اور نبی کریم اور اُئمہ کے فضائل کے مظاہر کی حفاظت كرنا، ايسے طور يركه وہ ابل تحريف كى دست يُر د سے محفوظ ر ہیں، اور اہل حق کے لئے ان کا مفادمع بقائے تکلیف کے باتی رے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب شریف میں ان اُمور کی تصریح پر کفایت نہیں فرمائی، بلکہ اس کا بیشتر مضمون قرآن کے پیٹ میں رکھ دیا،اوراس کونکا لنے کے لئے تأویل کاراستہ مقرر کر دیا..... موصوف کی بیعبارت براے دلچسپ فوائد برمشمل ہے:

اق ل: ... حضرت علیؓ نے جوقر آن جمع کیا تھا،اور جوبغیرکسی رَدِّوبدل کے ماانزل اللہ کے مطابق تھا،وہ وہ دُنیا میں بھی منظرِ عام پرنہیں آیا،حضرت علیؓ سے گیار ہویں اِمام تک وہ ہمیشہان کے پاس محفوظ رہا۔ اِمام اس کی خود تلاوت فرماتے ہوں تو معلوم نہیں، ورنہ کسی سی

یا شیعہ کی اس تک رسائی نہ ہوئی۔ بار ہویں اِمام جب غار میں رُوپوش ہوئے تو اس'' قرآنِ علی'' کو بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، چنانچہ اب وہ ان کے پاس غار میں محفوظ ہے، اور ایسا محفوظ کہ نہ دُنیا کو اس کی ہوا گئے…!

دوم ... حضرات خلفائ راشدین فی قرآن کریم کا جونسخه مرتب فرمایا تھا، وہ جب سے اب تک دُنیا میں ایسامشہور ہے کہ چاردا نگ عالم میں ای کاشہرہ ہے، کلام الله ی کہ حثیت سے ہمیشہ اس کی تلاوت کی جاتی رہی، ہرزمانے میں لاکھوں اور کروڑوں اس کے حافظ رہے، وہ ہمیشہ پوری دُنیا کے سامنے رہا، عام وخاص اس سے استفادہ کرتے رہے، حافظ رہ معانی کی خدمت میں اہل علم نے عمریں صرف کردیں، اور ہمیشہ اس سائل وا حکام کا استنباط ہوتارہا، خلاصہ یہ کہ جوقر آن کہ ما اُنزل اللہ کے مطابق تھا، موصوف مسائل وا حکام کا استنباط ہوتارہا، خلاصہ یہ کہ جوقر آن کہ ما اُنزل اللہ کے مطابق تھا کہ و کھنا بھی کے بقول، وہ بھی منصہ شہود پر جلوہ گرنہیں ہوا، اور بھی دُنیا کو اس کی ایک جھلک و کھنا بھی نصیب نہ ہوئی۔ اور جوقر آن جامعین قرآن نے مراتب کیا تھا، اور جس میں اپنی خواہش کے مطابق پیٹ بھرکرر دّ و بدل کر دیا تھا، خدا کی شان دیکھو کہ آج تک دُنیا میں اس کا سکہ جاری ہے۔۔۔!

سوم :...اس قرآن میں إمامت وولایت نام کی کوئی چرنہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے إمامت وولایت اوراً تمہ کی شان میں جتنی آیات نازل کی تھیں جامعینِ قرآن نے چن چن کران کوقرآن سے نکال دیا، یا ان میں ایسا رّ قو بدل کر ڈالا کہ قرآنِ کریم سے عقیدہ امامت کا نام ونشان تک مٹ گیا (شاید یہی وجھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کوئی شخص بھی عقیدہ اِمامت کا نام نہیں لیتا تھا، سب سے پہلا شخص عبداللہ بن سایہ بودی تھا، جس کو اس عقیدے کا اِنگشاف ہوا، اور اس نے عقیدے کی تبلیغ شروع کی الغرض! قرآنِ کریم کی کسی آیت میں عقیدہ کولایت وامامت کو تلاش کرنا کا رعبث ہے۔ الغرض! قرآن کے قرآن نے قرآن میں رّ قروبدل کر کے ... نیوذ باللہ ... اس میں کفریہ مضامین جمرد سے ، اور اِمامت اوراً تمہ سے میں رّ قوبدل کر کے ... نیوذ باللہ ... اس میں کفریہ مضامین جمرد سے ، اور اِمامت اوراً تمہ سے متعلقہ مضامین اس میں سے نکال دیئے تو اس تح یف اور کتر ہونت کے بعد یہ کتاب، کتاب متعلقہ مضامین اس میں سے نکال دیئے تو اس تح یف اور کتر ہونت کے بعد یہ کتاب، کتاب

ہدایت ندرہی، بلکہ .. بعوذ باللہ ... بیہ کتابِ صلالت بن گئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پر نازل فر مایا تھا، اوراس کورہتی وُنیا تک دائم وقائم اور باقی رکھنے کا وعدہ بھی فر مایا تھا، مگرافسوس کہ، موصوف کے بقول، نہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت کی حفاظت فر مائی، اور نہ اپنے دوٹوک وعدے کا إیفا فر مایا، نہ حضرت علیٰ کے معصوم اور مقدس ہاتھوں سے کبھی ہوئی کتاب ہدایت کو دُنیا میں رائح کرنے کا انتظام فر مایا، حتیٰ کہ حضرت علیٰ ایسے دورِخلافت میں بھی اس کومنظر عام پر نہ لا سکے۔

موصوف، ائمہ کی طرف منسوب کی گئی متواتر (گرخالص جھوٹی) احادیث کی روشی میں جونتیجلوگوں کے سامنے پیش کررہے ہیں اس پر بشرطِفہم والصاف غور کیا جائے تو واضح ہوگا گدان روایات کے تصنیف کرنے والے نہ خدا کو مانتے تھے، نہ رسول کو، نقر آن کو \_\_\_\_ کیسی سم ظریفی ہے کہ کتاب ہدایت کوتو علیؓ اوراولا دِعلیؓ کے ہاتھوں دُنیا میں رائج ہے گم کرادیا جائے، اور منافقوں کی جمع کی ہوئی کتاب صلالت پوری دُنیا میں رائج ہوجائے، یہاں تک کہ حضرت علیؓ اورائم اطہار بھی اس تحریف شدہ کتاب صلالت کی دیمجور ہوں، علمائے شیعہ اس کی نفاسیر لکھیں، اور شیعہ مؤمنین بھی اس کتاب میں کتاب رسول صلی اللہ تعالی پر اوراس کے پڑھنے پڑھانے پر مجبور ہوئے۔ کیا کوئی اونی عقل وہم کا شخص جواللہ تعالی پر اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس شیعہ نظریے کو قبول کرسکتا ہے؟ یا ایبا نظریہ رکھنے والوں کومسلمان تعلیم کرسکتا ہے ۔..؟ کھلا وَ دَبّ الْکھُنَة ...!

تھا کہ اگر قرآنِ کریم کے ظاہری الفاظ میں إمامت وولایت کو بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا تو پید خرات ایسے الفاظ کو حرف غلط کی طرح مٹاڈ الیس گے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے بطونِ قرآن (قرآن کے بیٹ) میں إمامت وولایت کو بھر دیا، اور بیاللہ تعالیٰ کا خلفائے راشدین اور اکا برصحابہ سے تقیدتھا، گویا اللہ تعالیٰ نے بھی إماموں کی طرح تقید کیا۔ یہاں سے بیجی معلوم ہوا کہ حضراتِ خلفائے راشدین کا اللہ تعالیٰ نے شیعوں کے دِل میں ایسا رُعب ڈ الا ہے کہ ان کے خیال میں علی شیرِ خدا بھی ان سے ڈ رتے تھے، بعد کے اُئم معصومین بھی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور فرز بعد اللہ تعالیٰ بھی، کو سے وُل و کو کو کو و کو کو کو اللہ باللہ ...!

صفتهم ... جناب علامہ ابوالحن شریف بتاتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالی کوعقیدہ امامت وولایت اورشانِ ائم کی حفاظت منظورتھی اور چونکہ اللہ تعالیٰ کوقدرت تھی کہ قرآن کے بیٹ میں ان مضامین کو بھر کر امامت وولایت کو محفوظ کر دے ، اس لئے اس نے یہی کیا کہ عقیدہ امامت کوقر آن کے بیٹ میں رکھ دیا ، مگر شاید ابوالحن شریف کے نزدیک اَئمہ کی ولایت و اِمامت ، اللہ تعالیٰ کوقر آن کریم کے براھ کرعزیز تھی ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو دُشمنانِ دِین کی دست بُردے محفوظ رکھنے کا تو اِنظام نہ کرسکا ، لیکن اَئمہ کی ولایت وامامت کوقر آن کے بیٹ میں بھر کراس کی حفاظت کا اِنظام کردیا۔

ہمستم ... جناب ابوالحن شریف کی مندرجہ بالا عبارت سے بہ بھی معلوم ہوا کہ شیعوں کی باطنی تأویلات بھی درحقیقت ان کے عقیدہ تحریف قر آن پر بہتی ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالی نے قر آن پر بہتی ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالی نے قر آن پر بہتی ہیں کی دست بُر و اور رَدّ و بدل سے محفوظ رکھنے کا اِنتظام فر مایا ہوتا تو اِمامت کے مضامین کوقر آن کے پیٹ اور بطن) میں بھرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ؟ چونکہ اللہ تعالی نے پہلے ہی اس خطرے کو مضامین و کین اس کی کتاب مقدس کا حلیہ بگاڑ دیں گے لہذا اس نے مضامین ولایت کوقر آن کے پیٹ مضامین ولایت کوقر آن کے پیٹ میں بھرد سے کا اِنتظام فر مادیا، اور شیعہ راویوں کو مضامین ولایت کوقر آن کے پیٹ (بطن) میں بھرد سے کا اِنتظام فر مادیا، اور شیعہ راویوں کو مضامین ولایت کوقر آن کے پیٹ میں مضامین ولایت کوقر آن کے پیٹ میں سے ان مزمان میں کی کتاب شاخذ کریں، سُبُحدَک ہاڈا ہُھُتَانٌ عَظِیْمٌ!

مندرجه بالا فوائد ہے معلوم ہوا کہ ان باطنی روایات کے تصنیف کرنے والے درحقیقت باطنی نے ندیق تھے، جو نہ خدایر ایمان رکھتے تھے، نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رِسالت ونبوّت کے قائل تھے، نہانہیں حضرت علی رضی اللّٰدعنہ اوراً ئمّہ اَ طہار ہے عقیدت و محبت تھی، نہوہ دِین اسلام کو برحق سمجھتے تھے، ولایت وامامت کے نعرے کی آڑ میں ان کا ایک ہی مقصدتھا، یعنی دِینِ اسلام کی بنیادوں کومنہدم کرنا، اس کے لئے انہوں نے عقیدہ إمامت وولايت تصنيف كيا، اور پھرائمہ أطہار كے نام يرحضرات صحابہ كرام مح كوبدنام كرنے کے لئے انہوں نے ہزاروں روایات گھڑ کر جامعین قرآن کے کا فرومنا فق اور دُشمنانِ اہلِ بیت ہونے کے افسانے تراشے، دو ہزار سے زائد روایات اس مضمون کی گھڑ کیں کہ قرآن میں ان وُشمنان دِین نے تحریف کرڈالی ،اور جب انہوں نے دیکھا کہان کی ان تمام مساعی ندمومہ کے باوجود ندمسلمانوں کے ایمان بالقرآن میں تزلزل آیا،اور ندا کا برصحابہ ﷺ ہےان کی محبت وعقیدت میں کوئی فرق آیا، بلکہ مسلمانوں نے ان کے خودتراشیدہ افسانوں کو گوزِشتر سمجھا، تب انہوں نے قرآن کی'' باطنی تاُویل'' کا راستہ اپنایا، اور اس کے لئے روایات کے دفائر تصنیف کرڈالے۔ گویا'' تأویلِ باطنی'' ہے بھی درحقیقت عداوتِ قرآن کا إظهار مقصود تھا، کیونکہ جب قرآن کی باطنی تأویل کے ذریعے یہ سمجھایا جائے کہ جامعین قرآن کا فرتھے،منافق تھے،مرتد تھے،خداورسول کے دُسمن تھے،توان کے ذریعے جوقر آن أمت كوپهنچا، اس كاكيا إعتبار ريا...؟ نعوذ بالله، أستغفرالله!

، اب بطورِمثال شیعوں کی اس'' باطنی تأویل'' کے چندنمونے پیش کرتا ہوں ، جن سے واضح ہوگا کہ خالص کفریہ عقا ئدکوئس طرح قر آنِ کریم میں ٹھونسنے کی جسارت کی گئی ہے۔

"مرآ ۃ الانوار" ہے باطنی تأویل کے چندنمونے:

جیسا کہ اُوپر ذِکر کر چکا ہوں کہ علامہ ابوالحن شریف کی کتاب''مرآ ۃ الانوار'' بطورِ خاص'' باطنی تاُویل'' کے موضوع پرلکھی گئی ہے، اور موصوف نے شیعوں کی ان باطنی تاُویلات کا خاصا ذخیرہ اس میں جمع کر دیا ہے۔اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید قرآنِ کریم کی ایک آیت کوبھی نہیں چھوڑا گیا جس کے پیٹ (بطن) میں تأویل کا نشر نہ لگایا ہو،اوراس سے باطنی معنی نہ نکالے گئے ہوں۔ موصوف لکھتے ہیں:

> ''احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ متعدد مقامات میں بطنِ قرآن کی رُوسے اللہ تعالیٰ کے پاک نام''اللہ'' کا، إللہ کا اور رَبّ کا لفظ إمام پر بولا گیا ہے۔''

لیعنی قرآنِ کریم میں کئی آیات میں جہاں''اللہ''،'' خدا''اور'' رَبّ' کا لفظ آیا ہے ، اس سے حضرت علی مراد ہیں،اوراس کے ذیل میں موصوف نے اس کی بہت مثالیں فرکر کی ہیں،ان میں سے چندمثالیں ملاحظ فرما ہے:

ا:... "وَقَالَ اللهُ لَا تَتَخِذُوا اللهَيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

ترجمه:... "اورکہااللہ نے: مت پکڑمعبود دو، وہ معبود ایک ہیں۔'' ہی ہے۔''

اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ دواِمام نہ بناؤ، اِمام توبس ایک ہی ہے۔ (مرآ ۃ الانوار ص:۵۷)

گویااس آیت میں ''معبود''سے إمام مراد ہے .. نعوذ باللہ...!

٢:... "أَإِلَّهُ مَّعَ اللهِ بَلُ أَكُثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ" (أَنمل: ١١)
 ترجمه:... "كيا كوئى اور حاكم ہے الله كے ساتھ؟ كوئى

نہیں، بہتوں کوان میں سمجے نہیں۔'' (ترجمہ: شیخ الہندٌ)

آیت سے مرادیہ ہے کہ کیا ایک وقت میں اِمامِ ہدایت کے ساتھ اِمامِ صلالت ہوسکتا ہے؟

گویااللہ ہے إمام مراد ہے۔

٣:... "وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّتَّخِذُ مِنُ دُوُنِ اللهِ اَنُدَادًا

يُّحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ." (القرة: ١٦٥)

ترجمہ:...''اور بعضے لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابراوروں کو،ان کی محبت الیمی رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ کی۔''

(ترجمه: شخ الهندٌ)

(رّجمه: شخ البندٌ)

اس آیت میں ان لوگوں کا ذِکر ہے جنھوں نے اِمامِ برحق کو جھوڑ کر فلاں اور فلاں (مرآ ۃ الانوار ص:۵۸)

یعنی آیت میں''اللہ'' سے مرادعلیؓ ہیں،'' اُنداد'' سے مراد ابوبکرؓ وعمرؓ ہیں، اور ''الناس'' سے مراد صحابہ کرامؓ ہیں، جنھوں نے حضرت علیؓ کے بجائے حضرت ابوبکرؓ وعمرؓ کو خلیفہ بنالیا۔ نعوذ باللہ۔۔۔!

٣:... "هُنَالِكَ الُوَلَايَةُ لِللهِ الْحَقُّ." (اللهف:٣٣)

ترجمه:... وبالسب اختيار بالله سِچكار "
(ترجمه: شُخ الهند )

آیت میں 'ولایت' سے ولایت علی مراد ہے۔ یعنی آیت میں 'اللہ برحق' حضرت علی کوکہا گیا ہے ... نعوذ باللہ ...! ۵:... ''وَلَا يُشُوكُ بِعِبَادَةِ رَبِّةٍ أَحَدًا' (الكہف:١١٠) ترجمہ:...''اور شریک نہ کرے اپنے رَبّ کی بندگی میں ترجمہ:...''اور شریک نہ کرے اپنے رَبّ کی بندگی میں

یعنی ولایتِ آلِ محد کے ساتھ و دُوسروں کو اِمام نہ بنائے۔ (مرآۃ الانوار ص:۵۸) گویا''اپنے رَبِ'' سے مراد'' اِمام'' ہے،عبادت سے مراد ہے ان کی ولایت، اور بندگی میں شریک کرنے کا مطلب ہے کسی اور کو اِمام بنانا۔

محاكو-"

٢:... "وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمُ شَرَابًا طَهُوُرًا" (الدہر:۲۱) ترجمہ:... "اور پلائے گاان کوان کا رَبّ، شراب جو پاک کرے دِل کو۔'' (ترجمہ: ﷺ) یہاں''ان کے رَبِ'' سے حضرت علی مراد ہیں یعنی علی شراب پلائیں گے۔ (مرآ ۃ الانوار ص:۵۹)

الفرقان:۵۵) ملی رَبِّه ظَهِیْرًا" (الفرقان:۵۵)
 ترجمه:..."اور کافر ہے اپنے رَبّ کی طرف سے پیٹے
 پیمررہا۔"

آیت میں''اپنے رَبِ'' سے حضرت علیؓ مراد ہیں،اور'' کافر'' سے مراد وہ لوگ ہیں جنھوں نے علیؓ کے بجائے حضرت ابو بکرؓ کوخلیفہ بنایا۔ (مرآ ۃ الانوار ص:۵۹)

٨:... "قَالَ اَمَّا مَنُ ظَلَمَ فَسَوُفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا"
 (اللهف: ٨٤)

ترجمہ:.. ''بولا (یعنی ذُوالقرنین) جوکوئی ہوگا ہے انصاف! سوہم اس کوسزا دیں گے، پھرلوٹ جائے گا اپنے رَبّ کے پاس، وہ عذاب دے گااس کو بڑاعذاب۔'' (ترجمہ: شُخ الہندٌ)

''اپنے رَبِ'' سے مرادعلیٰ ہیں .. نعوذ باللہ ... بیعنی علیٰ اس کوعذاب دیں گے۔ (مرآ ۃ الانوار ص:۵۹)

9:... "وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا اللهُداى امَنَّا بِهِ فَمَنُ يُّوْمِنُ بِرَبِّهِ
 فَكَلا يَخَافُ بَخُسًا وَّلَا رَهَقًا."

ترجمہ:...''اور یہ کہ جب ہم نے س لی راہ کی بات تو ہم نے اس کو مان لیا، سوجوکوئی یقین لائے گا اپنے رَبِّ پر سووہ نہ ڈرے گا نقصان سے، نہ زبر دستی ہے۔'' (ترجمہ: شخ الہندٌ)

آیت کے معنی میہ ہیں کہ ہم مولاعلیؓ پر ایمان لائے، سوجوکوئی اپنے مولاعلیؓ کی ولایت پر اِئمان لائے، سوجوکوئی اپنے مولاعلیؓ کی ولایت پر اِئمان لائے اس کو کسی نقصان اور زبردتی کا اندیشنہیں۔ (مرآ ۃ الانوار ص:۹۸)
گویا اس آیت میں بھی'' اپنے رَبّ' سے حضرت علیؓ مراد ہیں، اور'' ہم اپنے رَبّ پر اِئمان لائے'' سے مراد ہے حضرت علیؓ پر اِئمان لانا...نعوذ ہونیا۔..!

ا:... "وَاَنَّ الْمَسْجِدَ لِللهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ اَحَدًا"
 الجن: ١٨)

ترجمہ:...''اور بیہ کہ مجدیں اللہ کی یاد کے واسطے ہیں، سو مت پکار واللہ کے ساتھ کسی کو۔'' آیت کا مطلب بیہ ہے کہ إمام، آلِ محمد سے ہے، لہذا کسی اور کو إمام نہ بناؤ۔

(مرآة الانوار ص:٢١١)

گويايهال' الله ' عمرادامام ب. نعوذبالله ...! النسس "اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيطِينَ اَوُلِيَآ ءَ مِنُ دُون اللهِ ''

(الاعراف: ۳۰)

ترجمہ:...''انہوں نے بنایا شیطانوں کورفیق، اللہ کو چھوڑ کر۔''

یعنی انہوں نے إمام برحق کوچھوڑ کر دُوسروں کو إمام بنالیا۔ (مرآۃ الانوار ص:۲۰۴) گویا آیت شریفہ میں''اللہ'' سے مراد ہے إمام برحق، اور شیاطین سے مراد ہیں ابو بکڑ وعمرؓ وعثمانؓ …نعوذ باللہ…!

۱۱:... "اَلَّذِیْنَ یَحُمِلُونَ الْعَوْشَ وَمَنُ حَوْلَهُ" (الهؤمن: ۷)

ترجمه:... "جولوگ اُٹھارہے ہیں عرش کواور جواس کے گرد
ہیں۔"

ہیں۔"

عرش سے مرادعلم اِلٰہی ہے، اور عرش کے اُٹھانے والے اِمام ہیں۔

(مرآ ۃ الانوار ص: ۱۳۰)

ا!... "وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارُكَعُوا لَا يَرُكَعُونَ" (الرسلات: ۴۸) ترجمه:..." اورجب كهيّان كوكه جهك جاؤنهيں جھكتے."

(رّجمه: شخ الهندٌ)

یعنی جبان ہے کہاجائے کیلی کو امام بناؤتونہیں بناتے۔(مرآ ۃ الانوار ص:۱۳۱)

١٢:... "إِنَّا لَمَا طَغَا الْمَآءُ حَمَلُنْكُمُ فِي الْجَارِيَةِ"

(الحاقه:١١)

رَجمہ:... 'ہم نے ،جس وقت پانی اُبلا، لا دلیاتم کو چلتی کشتی میں۔'' شخی میں۔''

یہاں"بنو معطلة" (کتنے کنویں نکتے پڑے) سے مراد حضرت علیٰ ہیں۔

(مرآةالانوار ص:٩٩)

حضرت على عنادان كى دوتى كاكيا اجهامظامره ب ...! ١١:... "وَفِي اَمُوَ الِهِمُ حَقٌ لِلسَّآئِلِ وَالْمَحُرُومِ"

(الذاريات:١١)

ترجمہ:...''اوران کے مال میں حصہ تھا ما نگنے والوں کا اور ہارے ہوئے کا۔''

سائل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور محروم حضرت علی ہیں ۔...علی ہیں ۔..۔

اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

یہاں'' زمین اور جانور'' سے مراد حضرت علیؓ ہیں.. نعوذ باللہ، استغفراللہ...! (مرآ ۃ الانوار ص:۱۳۶)

> ۱۵۸:... "وَ اَنُوَ لُنَا اِلَيُكُمُ نُورًا مُّبِينًا" (الاعراف:۱۵۸) ترجمه:..." اوراً تارى مم في تم پرروشني واضح ـ"

(ترجمه: شيخ الهندٌ)

آیت میں''نورمبین'' ہے مرادعلیٰ ہیں،اسی طرح جن جن آیات میں''نور'' کا لفظ آیا ہے،اس ہے''اِمام''یا''ولایت اِمام''مراد ہے،مثلاً:

الفن.... "وَيُجْعَلَ لَّكُمُ نُورًا تَمُشُونَ بِهِ" (الحديد:٢٨) ترجمه:..." اورركه دے گاتم ميں روشنی، جس كولئے پھرو۔"

(ترجمه: شخ الهندٌ)

لِعِنى تَمْهَارِ بِ لِنَهُ إِمَام بِنَادِ بِي كَاجِسَ كَيْمٌ إِقْتَدَاكُرُوكَ -بِ:... "وَمَنُ لَّهُ يَجُعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنُ نُورٍ"

(النور: ۲۰۰)

ترجمہ:...''اورجس کواللہ نے نہ دی روشنی ،اس کے واسطے کہیں روشنی نہیں۔'' (ترجمہ: شُخ الہندٌ)

یعنی جس کا کوئی إمام نہیں ،اس کے لئے قیامت کے دن کوئی إمام نہیں ہوگا جس کی روشنی میں چلے۔

> ے:... "نُورُهُمُ يَسُعلَى بَيُنَ أَيْدِيهِمُ وَبِأَيُمَانِهِمُ" (الْتَحْرِيمِ: ٨) ترجمه:... "ان كى روشى دوڑتى ہے ان كے آگے اور ان كدا ہے۔"
>
> (ترجمه: شُخ الهندٌ)

یہاں''نور'' سے مراد اُئمہ ہیں، جو قیامت کے دن مؤمنین کے آگے اور دائیں

چلیں گے۔

و:... "وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنُولَ مَعَهُ" (الاعراف: ۵۵)

ترجمہ:...''اور تا بع ہوئے اس نور کے جواس (نبی) کے ساتھاُ ترا۔'' ساتھاُ ترا۔''

یہاں بھی نور سے مرادعلیؓ ہیں۔

الغرض اليى تمام آيات جن مين ' نور' كالفظ آيا ہے اس ہے' إمام' اور'' ولايت إمام''مرادہے۔

انها وَيُهَا أَنُها وَ مِن مَّآءٍ غَيْرِ اسِنٍ وَّانُها وَ مِن لَّبَنِ لَمُ مَن يَّا عَيْرِ اسِنٍ وَّانُها وَ مِن لَبَنِ لَمُ مَن يَتَغَيَّرُ طَعُمُ وَانُها وَ مِن حَمْرٍ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَانُها وَ مِن عَمْرٍ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَانُها وَ مِن عَمْرٍ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَانُها وَ مِن عَمْرٍ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَانُها وَ مِن عَمْرٍ لَدَةً لِلشَّارِبِينَ وَانُها وَ مِن اللَّهُ مَن عَمْرٍ لَلْقَالِ اللَّهَا وَ اللَّهَا وَ اللَّهَا وَ اللَّهَا وَ اللَّهَا وَ اللَّهَا وَ اللَّهَا وَاللَّهَا وَ اللَّهَا وَ اللَّهِ اللَّهَا وَ اللَّهَا وَ اللَّهُ وَاللَّهَا وَ اللَّهَا وَ اللَّهَا وَ اللَّهَا وَ اللَّهَا وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللْعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُو

ترجمہ:..''اس میں نہریں ہیں پانی کی جو بونہیں کر گیا،اور نہریں ہیں وُودھ کی جس کا مزہ نہیں پھرا،اور نہریں ہیں شراب کی، جس میں مزہ ہے پینے والوں کے واسطے، اور نہریں ہیں شہد کی، جس میں مزہ ہے پینے والوں کے واسطے، اور نہریں ہیں شہد کی، حجا گ اُ تاراہوا۔''

ان تمام نهروں سے ' إمام' مراد ہیں۔ (مرآ ة الانوار ص:۳۱۵)

"وَمَا جَعَلْنَا أَصْحُبَ النَّادِ إِلَّا مَلْئِكَةً" (المدرْ: ٣١)
 ترجمه:... 'اورہم نے جہنم كا نگهبان تو بس فرشتوں كو بنايا
 جے۔ "

یہاں''النار' (جہم) سے مراد إمام قائم ہے،'' اُصحاب النار' سے مراد شیعہ ہیں،اورفرشتوں سے مرادوہ لوگ ہیں جوعلم آل محد کے مالک ہیں۔(مرآ ۃ الانوار ص:۳۱۳)

یہ چندمثالیں شیعوں کی باطنی تا ویلات کے دریائے موّاج میں سے ایک قطرے کی حیثیت رکھتی ہیں،جن سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم کوس بے دردی کے ساتھ مذموم عقائد پر ڈھالنے کی کوشش کی گئی،اور آیات کے سیاق وسباق سے آنکھیں بند کرکے کسی طرح قرآن کے معنی ومفہوم کوسنے کیا گیا ہے۔

شیعوں کی'' باطنی تأویل'' کی تصویر نامکمل رہے گی ، اگر پیرنہ دِکھایا جائے کہ

قرآن کی باطنی تا ویل کی آٹر میں خلفائے راشدین اور حضرات مہاجرین وانصار رضی الله عنہم کے خلاف کس طرح زہراً گلا گیا ہے؟ اس لئے چند نمو نے اس کے بھی پیش کئے جاتے ہیں۔

ا:... سورة البینہ کی آیت: ۲ میں کفار ومشرکین کا ذِکر ہے، جس کے آخر میں ان کو "شعر آلبویّة" (برترینِ خلائق) فرمایا گیا ہے، شیعوں کی باطنی تا ویل میں کہا گیا ہے کہ اس آیت کا مصداق اَعدائے گا اور غاصبینِ خلافت ہیں (بعنی برعم شیعہ خلفائے راشدین اور حضرات کا مصداق اَعدائے گا اور غاصبینِ خلافت ہیں (بعنی برعم شیعہ خلفائے راشدین اور حضرات کو مخاب کی کہ اس کے مخاب کی کہ اس کے ایک اس کے ایک کو خلیفہ نہ بنانا) تمام کفار و مشرکین کے اعمال وافعال سے بدتر تھا، اس لئے یہ حضرات کفر میں تمام کفار سے بدتر تھے. نعوذ باللہ، اُستغفر اللہ ...! (مرآ ۃ الانوار ص: ۱۹۸) میاجرین و اُنصار کے اعمال کے باطنی تا ویل کے لحاظ سے اس سے مراد اَعدائے اَئمہ ہیں، یعنی .. نعوذ باللہ ... حضرات ِ خلفائے راشدین اور سے اس سے مراد اَعدائے اَئمہ ہیں، یعنی .. نعوذ باللہ ... حضرات ِ خلفائے راشدین اور مہاجرین وانصار ۔۔۔ (مرآ ۃ الانوار ص: ۱۳۸)

سن...قرآنِ کریم میں جہاں شیطان، اِبلیس، فرعون، ہامان کا ذِکرآیا ہے، باطنی تاکویل کی رُوسے، اس سے مراد خلفائے راشدینؓ ہیں،خصوصاً خلیفہ ثانی ؓ کہ شیعہ عقیدے کے مطابق وہ اِبلیس الا بالسہ اور فرعون الفراعنہ تھے.. نعوذ باللّٰد...!

(مرآة الانوار ص:۴۹۸،۲۹۳،۲۹۳۱)

٣:..قرآنِ كريم ميں جہاں كہيں نِينا، فاحشہ، فواحش، منكر، بغی، ميسر، أنصاب، أزلام، أوثان، جبت وطاغوت، مينة، دَم اور لحمِ خنز نريكالفظآيا ہے اس سے مراداً مُمہ جور ہيں، يعنی خلفائے راشدینؓ .. نعوذ باللہ...!

(مرآة الانوار ص:۲۵۸)

3:..قرآنِ کریم میں جہاں رات کے چھاجانے کا ذِکر ہے،اس سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاقبض کیا جانا،اور دُشمنوں کا خلافت پر مسلط ہوجانا۔(مرآ ۃ الانوار ص: ۲۹۵)

۲:...قرآنِ کریم میں جہاں ظلمت کا ذِکر ہے اس سے مراد ہے انکمہ کے دُشمن، یعنی خلفائے راشدین (ابو بکر ٌوعرؓ) اور معاویہؓ، یزیداور بنوا میہ۔ (مرآ ۃ الانوار ص: ۲۲۸)

یعنی خلفائے راشدین (ابو بکر ٌوعرؓ) اور خلا لموں کا ذِکر آیا ہے، باطنی تاُویل کی رُوسے اس

ے مراد ہے خلیفہ اوّل ،خلیفہ ثانی ، بنواُ میہ اور قاتلینِ حسینؓ اوران سے سرز دہونے والے اعمال۔

۸:..قرآنِ کریم میں جہاں گفراور کا فروں کا ذِکرآیا ہے اس کی تأویل ہے رُوَساء مخالفین ،خصوصاً خلفائے ثلاثةً ، کیونکہ ان کا گفرواِ نکارسب سے بڑھ کرتھا۔اوراُ مم سابقہ کے کفر کا جو ذِکرقرآن میں آیا ہے وہ بھی اُ زرُوئے تاُویل اِ نکارِولایت کی وجہ سے تھا۔

(مرآة الانوارض: ٢٨٧)

9:..قرآنِ کریم میں جہاں'' اُنداد'' کا ذِکرآیا ہے (جن کو کا فروں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا) اس سے مراد خلیفہ اقال و ثانی ہیں ،اوران کو خلیفہ بنانے والے مشرک ہیں۔ (مرآ قالانوار ص:۳۱۰)

•ا:...قرآنِ کریم میں جہاں نفاق اور منافقین کا ذِکرآیا ہے اس سے مراد ہے مخالفین اوران کے رُوساء (یعنی حضراتِ خلفائے راشدین رضی اللّٰینم)۔

(مرآة الانوار ص:٣١٩)

اا:..قرآنِ کریم میں جہاں مرتدین کا ذِکرآیا ہے اس سے مراد ہے فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں (یعنی خلفائے راشدینؓ) جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد ولایت عِلیؓ کا اِنکار کرکے اِیمان سے فکل گئے۔ کرکے اِیمان سے فکل گئے۔

۱۱:..قرآن کریم میں سٹھ جگہ گوسالہ، سامری کا ذِکر ہے، جس کی بنواسرائیل نے پرستش کی تھی، باطنی تاویل کی رُو سے عجل (گوسالہ) سے مراد ہیں: حضرت ابوبکر مامری سے مراد ہیں: حضرت ابوبکر مامری سے مراد ہیں: حضرت ابوبکر میں سامری سے مراد ہیں: حضرت ابوبکر سے بیعت کی ... نعوذ باللہ ...! (مرآة الانوار ص: ۲۳۹) وانصار جمنوں نے حضرت ابوبکر سے بیعت کی ... نعوذ باللہ ...! (مرآة الانوار ص: ۲۳۹) کات کر گلڑ ہے کر کے تو رُ ڈالتی تھی ۔ (انحل: ۹۲) اس سے مراد حضرت عا کشرضی اللہ کات کر گلڑ ہے کہ ایک آئیل کے گلڑ ہے کر کے تو رُ ڈالتی تھی ۔ (انحل: ۹۲) اس سے مراد حضرت عا کشرضی اللہ عنہا ہیں، جمنوں نے اپنے ایمان کو گلڑ ہے کم کر کے تو رُ ڈالا ... نعو ذ بائلہ من الهفوات فالهذیان!

ان چندمثالوں ہے واضح ہوا ہوگا کہ'' تأویلِ باطنی'' کی آڑ میں کیسی کیسی خرافات وکفریات کوقر آنِ کریم میں گھونے کی کوشش کی گئی ہے، اور کس کس طرح حضرات خلفائے راشدین اور مہاجرین و انصار ... رضی اللّه عنہم ... کو کا فرو بے ایمان کہہ کران کے ذریعے ملنے والے قرآن اور دینِ اسلام کی ایک ایک چیز کے خلاف زہرا گلا گیا ہے۔ شیعوں کی تمام تفاسیر (مثلاً تفسیر فمی ہفسیرعیاشی ہفسیرالبر ہان وغیرہ) اس قسم کی روایات سی بھری پڑی ہیں، لیکن اُردو تراجم وتفسیر میں ان کا إظہار بہت کم ہوتا ہے تا کہ عام اہلِ سنت کوشیعوں کے ''باطن' پر إطلاع نہ ہو، تا ہم اُردو تراجم میں بھی ایسی تأویلات کے نمونے سامنے آجاتے ہیں۔ مناسب ہوگا کہ چندمثالیں ترجمہ مقبول ہے بھی پیش کردی جا کیں۔

ترجمہ مقبول علی سے تاویل باطنی کی چندمثالیں:

ا:...سورهٔ فاتحه آیت: ۲:...ایک روایت میں آیا ہے''الصراط المستقیم'' ہے ہم (اُئمه) مراد ہیں۔قول مترجم''الصراط المستقیم'' بظاہر تعداد میں چودہ حروف ہیں جس سے بیمراد ہے کہ چودہ کا جوراستہ ہے وہی صراطِ مستقیم ہے۔

۲:...سورة البقرة آیت: ا:... "ذلک الکتب "تفییرعیاشی میں ہے: جناب إمام جعفرصا دق علیه السلام ہے روایت ہے کہ اس سے مرادعلی بن ابی طالب ہیں اور کتاب کا إطلاق إنسان کامل پر کرنا اہل اللہ اورخواص اولیاء کے محاورے میں داخل ہے۔ (ص: ۳)

":...سورۃ البقرۃ آیت: ۸:... "و من الناس" اس سے مراد ہیں ابن الی اوراس کے اُصحاب یا اوّل و ثانی اور منافقین میں سے جوان کے ہم سر ہیں (شیعہ اِصطلاح میں اوّل و ثانی سے مراد حضراتِ ابو بکر وعمر رضی اللّه عنهما ہوا کرتے ہیں)۔

اوّل و ثانی سے مراد حضراتِ ابو بکر وعمر رضی اللّه عنهما ہوا کرتے ہیں)۔

، ... سورة النساء آيت: ۱۵۱:... "لىلىكى فرين "تفسير فتى ميں ہے كه يهال كافرين

ے مرادوہ لوگ ہیں جنھوں نے رسول اللّٰہ کا إقرار کیا اور جناب اَمیر المؤمنین گا اِ نکار۔ ۵...سورۃ آل عمران آیت: ۱۵۷:...'' فی سبیل اللّٰہ'' معانی الاخبار وتفسیر عیاشی میں جناب اِمام محمد باقر علیہ السلام ہے اس آیت کی تفسیر میں وارد ہے کہ سبیل اللّٰہ ہے مراد

علی اوراً ئمّہ اولا دِعلی ہیں، جو شخص ان کی دوئتی میں قتل ہوجائے وہ راہِ خدا میں قتل ہوا، اور جو

شخص ان کی دوستی میں مرجائے تو وہ راہِ خدامیں مرا۔ (ترجمہ:مقبول، ص:۱۳۸)

۱:...سورة التوبة آیت: ۲۰۰۰ ... "لا تحزن ان الله معنا" "کافی" میں جناب امام محمد باقر علیه السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا غار میں جناب ابو بکر سے فرما رہے تھے: "چپ رہ بے شک اللہ میرے اور علی کے ساتھ ہے۔ "

(ص:۳۸۴)

نیزسورة التوبة آیت: ۴۰۰... "کسمة الذین کفروا السفلی" تفسیرعیاشی میں جناب إمام محمد باقر علیه السلام ہے منقول ہے کہ اس سے مراد وہ کلام ہے جو بڑے میاں کرتے تھے۔تفسیر قمی میں بھی یہی ہے۔ (''بڑے میاں'' سے مراد ہیں ... نعوذ باللہ... ابو بکر صدیق ً... ناقل)۔

ے:...بورة الرعد آیت: ۲۸:..."الندین امنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله" تفییر فتی میں ہے کہاس آیت میں "الندیسن امنوا" توشیعہ بیں،اور "ذکسر الله" امیرالمؤمنین اوراً تمرمعصومین علیهم السلام بیں۔

۸:..سورهٔ إبراجيم آيت:۲۲:... "وقال الشيطن" تفسير فمى اورتفسير عياشي ميں ہے کہ جناب إمام محمد باقر عليه السلام سے منقول ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں "وقال الشيطن" آیا ہے وہاں ثانی مراد ہے۔ (اور "ثانی "سے مراد ہیں ... نعوذ باللہ ... حضرت عمر الشيطن" آیا ہے وہاں ثانی مراد ہے۔ (اور "ثانی "سے مراد ہیں ... نعوذ باللہ ... حضرت عمر اللہ ... ناقل)۔

9:...بورة النحل آیت: ۸۳:... "یعوفون نعمت الله" کافی میں إمام جعفرصادق سے بروایت اپنے آباء واَجداد کے منقول ہے کہ جب آیت "انسما ولیکم الله ورسوله والسذین امنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة وهم در محعون" (المائدة: ۵۵) نازل ہوئی تو اصحابِ رسولِ خدا میں سے پچھلوگ مجد مدینه میں جمع ہوئے اور ایک وُرسرے سے یہ کہنے گئے کہ: اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس پرانہی میں سے ایک بولا کہ: اگر اس آیت کا ہم إنکار کرتے ہیں تو سارے ہی قر آن کے ہم منکر تھر ہے ہیں، اورا گر ایمان لاتے ہیں تو یہ والت میں ابوطالب کا بیٹا ہم پر مسلط ہوگا۔ اس پر اوروں نے کہا کہ: یہتو ہم یقیناً جانے ہیں کہ مراب تول میں سے ایکن نہ ہم ہوگا۔ اس پر اوروں نے کہا کہ: یہتو ہم یقیناً جانے ہیں کہ مراب تول میں سے ہے۔ لیکن نہ ہم ہوگا۔ اس پر اوروں نے کہا کہ: یہتو ہم یقیناً جانے ہیں کہ مراب تول میں سے ہے۔ لیکن نہ ہم

مجھی اس کے دوست دار بنیں گے اور نہ بھی علی کی اطاعت کریں گے،خواہ وہ اس بارے میں ہم کو پچھ ہی تھم دیا کریں۔حضرت إمام جعفرصا دق علیه السلام فرماتے ہیں کہ بیآیت اس واقعے پرنازل ہوئی۔

الله الله "تفسیر کفروا و صدوا عن سبیل الله "تفسیر کمی میں ہے کہ بیآیت ان حضرات کی شان میں ہے جو بعد جناب رسولِ خدا کا فر ہو گئے میں ہے جو بعد جناب رسولِ خدا کا فر ہو گئے سے ،اور راہِ خدا ہے حضرت اَمیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی اطاعت سے خود بھی باز رہے تھے ،ور دوروں کو بھی روکا کرتے تھے۔

(ص:۵۵۰)

اا:...سورهٔ طلهٔ آیت:۱۲۴:... "من اعوض عن ذکوی" کافی میں ہے خدا تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں منقول ہے کہ ذکری سے مراد ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ کے اس قول کی تفسیر میں منقول ہے کہ ذکری سے مراد ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ (ص:۸۳۸)

## ١٢:...اب ايك حوالة فسيرقى كابهى ملاحظة فرماية:

سورة البقرة آیت:۲۶:..."ان الله لا یستحی ان یضوب مشکر ما بعوضه فیما فوقها" إمام ابوعبدالله (جعفرصا دق) سے مروی ہے کہ بیمثال الله تعالیٰ نے امیرالمؤمنین کے لئے بیان فرمائی ہے، پس مچھرے سے مراد ... نعوذ بالله ... امیرالمؤمنین (حضرت علی ) ہیں ،اور "ما فوقها" (یعنی مچھر سے بھی حقیر) سے مرادرسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں۔

(تفیر فی ج: اص :۳۵)

ان چندمثالوں سے اندازہ فرمائے کہ بیہ حضرات، اُئمہ کے نام سے روایات تصنیف کر کے قرآن کریم پرکیسی مثق تِحریف کرتے تھے...؟

ہمیں یقین ہے کہ یہ باطنی تاویل کی تمام خاندساز روایات شیعدراویوں نے تصنیف کرکے ائمہ اَطہار کے نام منسوب کردی ہیں، جس سے مقصود قرآنِ کریم کے حسین چہرے کوسٹے کرنا تھا۔ان مقبولانِ اِلٰہی کا دامن ان خرافاتی روایات سے بکسر پاک ہے، لیکن شیعہ حضرات ان خرافاتی روایات کو' علوم اُئمہ'' اور' علوم اہل بیت' کا نام دیتے ہیں،اور فخرید دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآنِ کریم کی صحیح تفیر وہی ہے جوان روایات کی روشنی میں کی مقدم سے جوان روایات کی روشنی میں کی

جائے، چنانچہ جناب سیّد نجم الحن کراروی'' ترجمہ فرمان علیٰ' کے شروع میں''سرلفظ'' کے عنوان سے لکھتے ہیں:

" ہمارے اُصول کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ حضرات محمد وآلی محمد کی تفسیر اور ان کے ارشادات کے تابع ہوتا ہے، ہمارے نزدیک وہ ترجمہ جو إرشادات و توضیحات حضرات معصومین علیہم السلام کی روشنی میں نہ کیا گیا ہووہ تفسیر بالرائے کے مترادف سمجھا جاتا ہے، حضرت رسول کریم صلحم فرماتے ہیں: "من فستر بر آیہ آیة من کتاب الله فقد کفر" جس نے اپنی رائے سے قرآن مجید کی ایک تیت کی تفسیر کی وہ کا فرہو گیا۔"

(وسائل الشيعه ص:٣٧٦، بحوالة نسيرعياشي، ترجمه فرمان على ص:١) اس طرزِ فكر پرسوائے "إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ داجِعُونَ " پرُ صنے كے كيا عرض كيا جاسكتا

?...*ج* 

جناب إجتهادي صاحب كے چندلطائف:

شیعوں کے عقیدہ کتے خاصی طویل ہوگئ، تاہم ہانسانی ہوگ اگر آنجناب کی تحریر کے'' چند لطائف'' سے ہم لطف اندوز نہ ہوں، اس لئے پہلے آنجناب کی پوری عبارت درج کرتا ہوں، بعد اُزاں اس کے لطائف ذِکر کروں گا۔ آنجناب تحریر فرماتے ہیں:

''یقرآن علی حالہ آنخضرت کے زمانے سے آج تک بلا تغیرو تبدل چلا آر ہا ہے، البتہ ایک آ دھ مقام پر کتابت کی غلطی علمائے اہلِ سنت بھی سنت بھی سند بھی سند بھی سند تھی سندہ تو اس بارے میں سید ہے کہ خود رسول اللہ نے ہی اپنے زمانے میں اس پر بارے میں سیر ہے کہ خود رسول اللہ نے ہی اپنے زمانے میں اس پر اعراب اور نقطے وغیرہ بھی لگوا دیئے تھے۔ تاریخ جمع قرآن جس حد تک علمائے اسلام نے لکھی ہے اس سے تو شکوک و شبہات پیدا تک علمائے اسلام نے لکھی ہے اس سے تو شکوک و شبہات پیدا

ہوتے ہیں۔مثلاً''الاتقان'' پڑھ کرکوئی صحیح نتیجے پرنہیں پہنچ سکتا۔ رہا تح بفِ قرآن پر دلالت کرنے والی روایات، توبیاً مرآب جیسے عالم رِمِخْفی نہیں ہوگا که' 'الا تقان'' اور' 'البر ہان'' وغیرہ میں ایسی بہت <sub>گ</sub>ی روایات موجود ہیں، ای طرح شیعہ کتابوں میں بھی الی بہت ی روایات موجود ہیں ۔لیکن جس طرح علمائے اہل سنت کے نز دیک قرآن میں تحریف کا قائل خارج اُز اِسلام ہے، ای طرح ہارے نزدیک بھی ایساملعون خارج اُز دِین ہے۔ہم اسی قرآن مجید کواصلی اور إلهامي قرآن شليم كرتے ہيں جواس وقت مسلمانوں كے ہاتھوں میں ہےاورجس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اِبتدائے اسلام سے لے كرآج تك كوئي شيعه عالم تحريف في القرآن كا قائل نهيس مواءاس كا سب سے برا ثبوت بیہے کہ چودہ صدیوں میں علمائے إماميہ نے جو تفاسیر لکھی ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے،سب اس قرآن کی تفاسیر ہیں،اوران تفاسیر میں جومتن قرآنی موجود ہےوہ وہی ہے جو ہارے یہاں تلاوت کیا جاتا ہے۔اگر شیعہ اس قرآن کے سواکسی دُوس بے قرآن کو مانتے تو اس قرآن کی تفاسیر لکھنے میں عمریں کیوں بسر کردیتے ، جن کو وہ مانتے ہی نہیں تھے؟ اسی طرح قرآن مجید کے اُردواوراً نگریزی ترجموں کا حال ہے، آپ کوئی بھی ترجمہ اُٹھا کرد کیچ لیںمتن قرآنی وہی نظرآئے گاجو تلاوت کیا جاتا ہے۔اگر شیعہ آپ کے دعوے کے مطابق کسی دُوسرے قر آن کو مانتے ہیں تو اس کی تفاسیر بھی موجود ہوتیں اور ترجے بھی ، جبکہ ایک سطر بھی ایسی نہیں دِکھائی جاسکتی، جواس بات پر دَلالت کرتی ہے کہ قر آن مجید کے بارے میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جوعلمائے اہلِ سنت کا ہے۔ ایک اُمر کی طرف آپ کی توجہ اور مبذول کروا دوں۔ وہ یہ کہ حافظ جلال الدین سیوطی نے الدر المنثور میں ۱۱۳ سورتوں کی بجائے ۱۱۱ سورتوں کی تخییر دی ہے، یعنی دوا ضافی سورتیں درج کی ہیں جو کھلی ہوئی تحریف ہے، جبکہ علمائے شیعہ کے مصنفات میں ایسی کوئی چیز نہیں وکھائی جائے تی ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور ہدایت پر باقی رکھے۔''

اب مندرجه بالاعبارت ك' لطائف ' ملاحظه فرماية:

پہلا لطیفہ:..'' بیقر آن علیٰ حالہ آنخضرت کے زمانے ہے آج تک بلاتغیر و تبدل چلاآ رہاہے۔''

گزشته مباحث سے عیاں ہے کہ آنجناب کا بید دعویٰ خالص تقیہ اور کتمان ہے۔
کیا آپ اپنے اس دعوے پرکوئی عقلی دلیل اُصولِ شیعہ کے مطابق پیش کر سکتے ہیں؟ کیااس
پر'' إمامِ معصوم'' کا کوئی صرح قول پیش کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اُئمہ کی دو ہزار سے زائد
روایاتِ متواترہ ومستفیضہ کی کوئی تاویل کر سکتے ہیں؟ جن میں صراحنا کہا گیا ہے کہ ظالموں
نے قرآن میں تح یف کر کے اسے بدل ڈالا۔

دُ وسرالطیفہ:..''بلکہ ہماراعقیدہ تو اس باب میں بیہے کہ خودرسول اللہ کے ہی اینے زمانے میں اس پر إعراب اور نقطے وغیرہ بھی لگوا دیئے تھے۔''

سجان الله...! ما شاء الله...! أئمه پرتوخیروی نازل ہوتی ہوگی ،لیکن کیا آنجناب پر بھی وجی کا نزول ہوتی ہوگی ،لیکن کیا آنجناب کا بیعقیدہ کس حدیث میں آیا ہے؟ اور کس امام نے اس عقیدے کی تصریح فرمائی ہے؟ اوپر کراووی صاحب کا قول نقل کر چکا ہوں کہ اعراب لگانا حجاج بن یوسف کی کارستانی ہے، اس کوبھی ملاحظ فرما لیجئے۔

تیسرا لطیفہ:...''البتہ ایک آ دھ مقام پر کتابت کی غلطی علائے اہلِ سنت بھی تشلیم کرتے ہیں اور ہم بھی۔''

الحمدلله! اللِّ سنت تو قرآن میں کتابت کی غلطی نہیں مانے ، بلکہ خطِقر آن کو بھی تو قیفی مانے ہیں اور قرآنِ کریم کے رسم الخط کو بدلنا بھی جائز نہیں سمجھتے۔الغرض قرآنِ کریم کے کسی لفظ کے غلط ہونے کے عقید ہے کو کفر سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کتاب میں اس مضمون کی کوئی
روایت مروی ہوتو قرآنِ کریم کو غلط کہنے کے بجائے خوداس روایت کو غلط اور راوی کا وہم
بلکہ زَنادقہ کی جعل سازی سمجھتے ہیں۔ البتہ قرآن کی غلطیاں نکالنااور قرآنِ کریم کے حاملین و
ناقلین کی عدالت کو مجروح کرنا حضراتِ شیعہ کامحبوب مشغلہ ہے، اور اس کے لئے انہوں
نے روایات کے دفاتر کے دفاتر تصنیف کئے ہیں جن کی تفصیل اُویر گزر چکی ہے۔

ہاں..! ابھی تو آنجناب نے لطیفۂ دوم میں فرمایا تھا کہ قرآن کے إعراب اور نقطی بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں لگوائے تھے، اس کے ہا وجود قرآن کریم میں کتابت کی غلطی بھی تسلیم فرماتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب بیرنہ ہوا کہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے قرآن ... نعوذ ہاللہ ... غلط کھوایا تھا؟ اُستغفر اللہ!

چوتھا لطیفہ:..'' تاریخ جمع قرآن میں جس حد تک علائے اسلام نے لکھی ہے اس سے شکوک وشبہات پیدا ہوتے ہیں۔''

ماشاءالله...!معصوم إماموں کی دو ہزارروایات، جوعلمائے سبائیہ نے تصنیف کی ہیں،اور جن میں کھل کر کہا گیا ہے کہ بیقر آن غلط ہے،ان سے آنجناب کوشکوک وشبہات تو کھا؟ کبھی ادنیٰ وسوسہ بھی پیدانہیں ہوا ہوگا۔

الحمدللد! تاریخ جمع قرآن سے ایک سلیم الفطرت کوکوئی شبہ پیدانہیں ہوتا، اگر

... نعوذ باللہ ... تاریخ جمع قرآن سے شکوک وشبہات پیدا ہونے کی گنجائش ہوتی تو منصف

بلکہ متعصّب غیر سلم بھی اس إقرار پر مجبور نہ ہوتے کہ بیقرآن آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم

کے وقت سے جوں کا توں محفوظ چلا آتا ہے (اس کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے)۔لیکن جن

لوگوں کے دِل میں نفاق کاروگ پہلے سے موجود ہوان کو" فَنَو اَدَهُمُ اللهُ مُرَضًا" کے سوااور

کیا حاصل ہوگا ؟ اچھا، چلئے! فرض کر لیجئے کہ علمائے اسلام کی تاریخ جمع قرآن سے تو شکوک

وشبہات پیدا ہوتے ہیں، آنجناب اس کے مقابلے میں اُئمہ معصومین سے" تاریخ جمع
قرآن" کا حوالہ دے د جمح جس سے ادنی سے ادنی وسر بھی پیدا نہ ہو، کیا آپ نے ایسا
کیا ہے؟ یا کر سکتے ہیں ...؟

یا نجوال لطیفه:...''تحریفِ قرآن پر دلالت کرنے والی روایات الاتقان اور البر ہان وغیرہ میں بھی بہت ہیں،ای طرح شیعه کتابوں میں بھی بہت می روایات موجود ہیں۔'' پہلے گزر چکاہے کہ:

ا:..شیعه کتابول میں دوہزار سےزا کدمتواتر روایات ہیں۔

۲:... بیردوایات، روایاتِ إمامت ہے، جس پر شیعہ مذہب کا مدار ہے، کسی طرح کمنہیں۔

سن... بیروایات قطعی طور پرتحریفِ قرآن پر دلالت کرتی ہیں اوران کامفہوم ایسا واضح ہے کہان کا کوئی دُوسرامطلب ہوہی نہیں سکتا۔

این کو این در این از ایمان کا این دوایات پر دِبن و ایمان در گھتے ہوئے قرآنِ کریم کو تطعی طور پرتحریف شدہ مانتے ہیں، جب علمائے امامیہ چاروں طرف سے راستہ بند پاتے ہیں تو خفت مٹانے کے لئے یہ الزام اہل سنت کی کتابوں پر بھی جڑ دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ الی روایات نہ صحاح میں ہیں، نہ کسی معصوم کا قول ہیں، نہ تحریف پر صرح کو دالت کرتی ہیں، نہ اہل سنت ان روایات کی بنا پر تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس لئے علمائے امامیہ کا ضمیر خود بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ اہل سنت کو یہ الزام دینے کے لئے محض فریب کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ چنا نچر آن کا تعلق تحریف سے بہت کی جن روایات کی طرف اشارہ کررہے ہیں بشر طوحت ان کا تعلق تحریف سے نہیں بلکہ نئے تلاوت یا اختلاف قراءت سے کررہے ہیں بشر طوحت ان کا تعلق تحریف پر دلالت کرنے والی روایات' کہنا خالص تقیہ اور بہتان ہے، چونکہ آپ نے کسی خاص روایت کا نام نہیں لیا، اس لئے میں بھی اسی مجمل بیان بہتان ہے، چونکہ آپ نے کسی خاص روایت کا نام نہیں لیا، اس لئے میں بھی اسی مجمل بیان یہتان ہے، چونکہ آپ نے کسی خاص روایت کا نام نہیں لیا، اس لئے میں بھی اسی مجمل بیان یہتان ہے، چونکہ آپ نے کسی خاص روایت کا نام نہیں لیا، اس لئے میں بھی اسی مجمل بیان یہتان ہے، چونکہ آپ نے کسی خاص روایت کا نام نہیں لیا، اس لئے میں بھی اسی مجمل بیان ہوں۔

چھٹا لطیفہ:...''جس طرح اہلِ سنت کے نزدیک قرآن میں تحریف کا قائل خارج اُز اِسلام ہے،ای طرح ہمار ہے نزدیک بھی ایساملعون خارج اُزدِین ہے۔'' شاباش...! آفرین ...! آج تک تو کسی شیعہ عالم کواس کی جرائت نہ ہوئی تھی کہ تحریفِ قرآن کا عقیدہ رکھنے والوں پر کفر کا فتوی صا در کرے، ورنہ تمام صناد پر شیعہ کو کا فر قرار دینا پڑتا، جبکہ اہلِ سنت ہمیشہ ہے''تحریفِ قرآن'' کے عقیدے کو کفر قرار دیتے رہے ہیں۔ لیجئے! سرِ دست اہلِ سنت کا ایک حوالہ نقل کئے دیتا ہوں کہ''تحریفِ قرآن کا قائل خارج اُز اِسلام ہے'' حافظ ابنِ حزمؓ نے نصاریٰ کا یہ اِلزام نقل کیا ہے کہ:

> "وأيضًا فان الروافض يزعمون أن أصحاب نبيّكم بدّلوا القرآن واسقطوا منه وزادوا فيه."

(كتاب الفصل ج:٢ ص:٥٥)

ترجمہ:...''نیز روافض دعویٰ کرتے ہیں کہتمہارے نبی کے اُصحاب نے قر آن کو بدل دیا اوراس میں کمی بیشی کر دی۔'' اس کے جواب میں ابنِ حزم ؓ لکھتے ہیں:

"وأما قولهم في دعوى الروافض تبديل القراءات، فإن الروافض ليسوا من المسلمين، انما هي فيرق حدث أولها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة، وكان مبدأها اجابة ممن خذله الله تعالى لدعوة من كاد الاسلام، وهي طائفة تجرى مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر."

(كتاب الفصل ج:٢ ص:٨١)

ترجمہ: "رہانصاری کا بیکہنا کہ روافض دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ نے قراء توں کو تبدیل کردیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روافض کا شارمسلمانوں میں نہیں۔ بیدہ فرتے ہیں جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچیس سال بعد پیدا ہوئے۔ اور ان کا آغاز اس شخص (یعنی ابن سبا) کی دعوت کو قبول کرنے کے نتیج میں ہوا، جس کواللہ تعالیٰ نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا دائی ہونے کی وجہ سے مخذول و ملعون کردیا تھا، اور روافض کا بیگروہ دائی ہونے کی وجہ سے مخذول و ملعون کردیا تھا، اور روافض کا بیگروہ

جھوٹ اور کفر میں یہودونصاریٰ کی راہ پرگامزن ہے۔''
الحمد للہ! کہ اہلِ سنت کا فتو کی تو اتنا واضح ہے کہ خود علائے شیعہ بھی اس کونقل کرنے پر مجبور ہیں، چنانچہ آنجناب نے خود اِعتراف فر مایا ہے کہ:'' اہلِ سنت کے نزدیک قرآن میں تحریف کا قائل خارج اُز اِسلام ہے'' اور آپ سے پہلے اِمام الشیعہ مولا نا حامہ حسین نے بھی یہی اِعتراف کیا ہے، چنانچہ وہ اپنی کتاب'' استقصاء الافہام'' جلداوّل کے صفحہ: ۹ پر لکھتے ہیں:

''مصحف عثمانی که اہلِ سنت آنرا قرآن کامل اعتقاد کنند ومعتقد نقصان آل را ناقص الایمان ، بلکہ خارج از اسلام پندارند۔' ترجمہ:...''مصحف عثمانی کہ جس کو اہلِ سنت'' قرآنِ کامل'' اِعتقاد کرتے ہیں اور جو محض اس کے نقصان کا قائل ہواس کو ناقص الایمان بلکہ خارج اُز اِسلام سمجھتے ہیں۔''

اس عبارت میں جناب مولانا حامد حسین صاحب نے دوباتوں کا صاف صاف اِقرار کیا ہے۔ایک بید گداہلِ سنت کے عقیدے میں بیقر آن کامل ہے،اور ہرفتم کی تحریف سے پاک ہے۔ دوم بید کہ جولوگ تحریف فی القرآن کے قائل ہیں وہ اہلِ سنت کے نز دیک خارج اُز اِسلام ہیں۔

اگرا نجناب اپن دعوے میں سے ہیں تو آپ بھی اپنے متقد مین علائے إماميکا فتو کی نقل کرد ہے کہ جولوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں، وہ سب کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ اُوپر فِر کر کر چکا ہوں کہ آپ کے جار ہزرگ اُز رَاوِ تقیہ تحریفِ قرآن کے منکر ہوئے ہیں۔ لیکن آج تک ان چاروں سمیت کسی شیعہ عالم کو بیتو فیق نہیں ہوئی کہ تحریفِ قرآن کے قائلین کے خلاف فتوی تنکیر جاری کرنے کی جرائت کرے؟ اگر آنجناب اس مضمون کا ایک فتو کی جاری کردیں اور دیگر مجہدینِ زمانہ کی تصدیقات بھی اس پر جبت کرادیں کہ: '' وہ تمام لوگ جو تحریف فی القرآن کے قائل ہوئے ہیں، سب کا فر ومر تد اور زندیق تیے' تو آ نجناب شیعہ فد ہب پر ہڑا اِحسان کریں گے۔ پھر ہم بھی دیکھیں گے اور زندیق تھے' تو آ نجناب شیعہ فد ہب پر ہڑا اِحسان کریں گے۔ پھر ہم بھی دیکھیں گے اور زندیق تھے' تو آ نجناب شیعہ فد ہب پر ہڑا اِحسان کریں گے۔ پھر ہم بھی دیکھیں گ

کہ اس فتوے کے بعد شیعہ مذہب میں کیا ہاتی رہ جاتا ہے؟ اوراً گرآپ ایسانہیں کر سکتے ...اور ہر گزنہیں کر سکتے ...اور ہر گزنہیں کر سکیے ...اور ہر گزنہیں کر سکیے تو بہ کر ایسے تو بہ کر لیجئے ،وَاللهُ الْمُوَقِقُ!

ساتوال لطیفہ ... "إبتدائے إسلام سے آج تک کوئی شیعہ عالم تحریف فی القرآن کا قائل نہیں ہوا۔"

یا سبحان اللہ ...! گرشتہ اُبحاث میں شیعہ مذہب کی متند کتابوں کے حوالے سے نقل کر چکا ہوں کہ ابوالا تُمہ سے گیارہ ویں اِمام تک، شیعہ روایات کے مطابق تمام اُتمہ بہی شکوہ کرتے آئے ہیں کہ ظالموں اور غاصبوں نے قرآن میں تحریف کردی، ادھرعبداللہ بن سباسے لے کرآج تک کے بڑے بڑے شیعہ مجتہدین بھی خلفائے راشدین کے مطاعن میں تحریف فی القرآن کو نمایاں طور پر ذِکر کرتے آئے ہیں۔ ان تمام شیعوں کا تحریف فی القرآن کو نمایاں طور پر ذِکر کرتے آئے ہیں۔ ان تمام شیعوں کا تحریف فی القرآن کا قائل ہونا خودان کی اپنی کتابوں میں درج ہے، اس کے باوجود آنجناب کا یہ کہنا کو کی شیعہ بھی تحریف فی القرآن کا قائل ہی نہیں ہوا، دو پہر کے وقت آفیاب کو جھٹلانے کے ہم معنی ہے۔ اگر کو کی شخص کھلی آنکھوں آفیاب نی نہیں ہوا، دو پہر کے وقت آفیاب کو جھٹلانے کے تائل کیا جائے؟ بہر حال گر شتہ مباحث میں اکا برشیعہ کے نام بھی ذِکر کر چکا ہوں ، ان کو پڑھ کر کی چوٹ پر تحریف قرآن کے قائل شخصا وران کی غبارتیں بھی نقل کر چکا ہوں ، ان کو پڑھ کر کی چوٹ برتحریف فی القرآن کے قائل شخصا وران کی غبارتیں بھی نقل کر چکا ہوں ، ان کو پڑھ کر اللہ بھیرت خود ہی فیصلہ کرلیں گے کہ آنجناب کا یہ نقرہ کی قدر خلاف واقعہ اور کیسا شاندار کی جوشیعہ ند ہب میں اعلیٰ درج کی عبادت ہے، اور اَئم معصومین نے جس کو آپناوین والیان بتایا ہے۔

آ مخوال لطیفہ:..''چودہ صدیوں سے علمائے شیعہ ای قرآن کو پڑھ رہے ہیں اوراس کی تفسیریں لکھ رہے ہیں،اگر شیعہ اس قرآن کے علاوہ کسی اور قرآن کو مانتے تو اس قرآن کی تفسیریں کیوں لکھتے ؟اصل قرآن کی تلاوت وتفسیر کیوں نہ کرتے؟''

ماشاء الله...! شیعوں کے ایمان بالقرآن کی کیا زبر دست دلیل پیش فرمائی؟ جانِ من! شیعوں کا'' قرآنِ موجود'' کی تلاوت کرنا اور اس کی تفسیریں لکھنا ان کے ایمان بالقرآن كى دليل نبيس بلكهان كى بے بسى اور مجبورى ہے، كيونكه:

اقراً اسان کے 'إمام عائب' نے ان پر پیظلم ڈھایا کہ خودتو ڈرکے مارے عار میں روپیش ہوئے ہی تھے، جاتے جاتے اصل قرآن کوبھی عائب کر گئے۔ابشیعوں کے پاس اصل قرآن ہے کہاں کہ بے چارے اس کی تلاوت کیا کریں اوراس کی تفییریں کھا کریں؟ ناچاران کوائ قرآن کی تلاوت کرنا پڑی جس کو' دمصحف عثانی'' کہا کرتے ہیں۔ شیعہ صاحبان لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہمارے مذہب کا مدار' دفقلین' پر ہے، ایک قرآن صامت، دُوسرا قرآنِ ناطق، یعنی إمام لیکن شیعوں کی بدشمتی ہے کہ ہید دونوں صفحہ ہستی میں باید ہیں۔ان کے ہاتھ میں نہ قرآنِ ناطق ہے، نہ قرآن صامت۔اب بے چارے قرآن کے نام سے ای قرآن کو، جوخلفائے راشدین اور صحابہ کرام می کے ذریعے اُمت کو مراکز کی کرائے گئے اُس کور کے نام سے ای قرآن کو، جوخلفائے راشدین اور صحابہ کرام می کے ذریعے اُمت کو ملاہے، نہ پڑھیں تو کیا کریں؟اگر اللہ تعالی نے فہم وبصیرت عطا فر مائی ہوتی تو ان اُمور پر ملاہے، نہ پڑھیں تو کیا کریں؟اگر اللہ تعالی نے فہم وبصیرت عطا فر مائی ہوتی تو ان اُمور پر غور کرکے تائب ہوجاتے ،گرمشکل ہیہ کہ:

ایں سعادت بزورِ بازونیست گر نه بخشد خدائے بخشدہ

ثانیاً ... شیعه قرآن کو پڑھتے ضرور ہیں مگراس کوغلط مجھ کر پڑھتے ہیں۔جیسا کہ مولوی مقبول احمداور نجم الحسن کراروی کے حوالے سے إمام کا قول نقل کر چکا ہوں کہ '' قرآن کو غلط ہی پڑھو!'' جب شیعه اپنے إمام کے قول سے ''مجبور'' ہوکر قرآن کو غلط سمجھتے ہیں تو انصاف کیا جائے کہ ان کا قرآن کو پڑھنا اور اس کی تفسیر میں لکھنا کیا ان کے ایمان بالقرآن کی دلیل ہوسکتا ہے ۔۔۔؟

تالثاً: "شيعول نے قرآنِ کريم کی جوتفسير يں لکھی ہيں ...اگران کوتفسير کہنا سيح ہو...وہ خوداس بات کامنہ بولتا ثبوت ہے کہان کے لکھنے والوں کا قرآنِ کريم پر إيمان نہيں، بلکہ وہ قرآن کے تحریف شدہ ہونے کا اعلان و إقرار کررہے ہیں تفسیر قمی ہفسیر عیاشی ہفسیر صافی ہفسیر البر ہان، ترجمہ مقبول اور ترجمہ فرمان علی کا حال آپ ابھی پڑھ چکے ہیں، کسی اور تفسیر کا نام کیجے اور قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھتے۔ رابعاً:...شیعه مفسرین نے قرآنِ کریم کی ''تحریفِ معنوی'' میں جس جرات کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا بھی مختصر سا نقشہ پیش کر چکا ہوں، جس سے واضح ہوجا تا ہے کہ ان کا قرآنِ کریم کی تفسیریں لکھنا قرآنِ کریم سے عقیدت و محبت کی خاطر نہیں، بلکہ اپنے ندموم عقا کدکوقر آنِ کریم میں ٹھونسے کے لئے ہے۔ اس لئے یہ نسیریں ان کے ''ایمان بالقرآن''کی دلیل نہیں، بلکہ ''من قال فی القران ہو آیہ فلیتبو آ مقعدہ من النّار''کا مصداق ہیں، یعنی'' جو خص قرآن میں این رائے ٹھونے، وہ دوز خ کو اپنا ٹھکا نا بنائے!''

خامساً:... یہود و نصاریٰ اور دیگر ندا ہب کے لوگوں نے بھی قرآنِ کریم کی تفسیریں کھی ہیں ...اگران کوتفسیر کا نام دینا سیح ہو... کیا ان کے اس طرزِ عمل کوان کے ''ایمان بالقرآن' کی دلیل قرار دیا جاسکتا ہے؟ نہیں ، ہرگر نہیں ...! یہی حال شیعہ مفسرین کا بھی سمجھ لیا جائے۔

نوال لطیفہ:... حافظ سیوطیؓ نے '' درمنٹور'' میں ۱۱۳ سورتوں کے بجائے ۱۱۹ سورتوں کی تفسیر دی ہے، یعنی دو إضافی سورتیں درج کی ہیں، جو کھلی ہوئی تحریف ہے، علمائے شیعہ کی کتابوں میں یہ چیز نہیں دِ کھائی جا سکتی۔''

آنجناب کا بیلطیفہ تو گزشتہ تمام لطا نف ہے بڑھا ہوا ہے، اس سلسلے میں چند گزارشات گوش گزار کرتا ہوں:

اوّل:... آنجناب نے حافظ سیوطیؒ کی''الاتقان'' کے حوالے زیبِ قلم فرمائے ہیں،ای الاتقان کی'' ہے ویں نوع قرآنِ کریم کے ناسخ ومنسوخ'' کے ذیل میں بیعبارت نظر سامی ہے گزری ہوگی:

"قال الحسين بن المنارى في كتابه الناسخ والمنسوخ: ومما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت في الوتر، وتسمى سورتى الخلع والحفد."

(الاتقان ج:٢ ص:٢٦)

ترجمه:... "حسين بن المنارى افي كتاب "الناسخ

والمنسوخ "میں لکھتے ہیں کہ بمن جمله ان چیزوں کے جن کی کتابت و تلاوت قرآن سے اُٹھالی گئی، لیکن دِلوں سے ان کی یا دواشت نہیں اُٹھائی گئی، دُعائے قنوت کی دوسور تیں ہیں جو ورتر میں پڑھی جاتی ہیں اوروہ "سورة الحفد" کہلاتی تھیں۔"

مطلب یہ کہ وتر کی دُعائے قنوت دوسورتوں کی شکل میں نازل ہوئی تھی ، اور دونوںسورتوں کوسورۃ الخلع اورسوزۃ الحفد کے نام سے مصاحف میں لکھا بھی گیا تھا،کین بعد میں ان کی کتابت و تلاوت منسوخ کردی گئی اوران کومصاحف سے اُٹھالیا گیا۔

"درمنتور" کے خاتے میں حافظ سیوطیؒ نے انہی دومنسوخ شدہ سورتوں کے بارے میں بیعنوان قائم کیا ہے: "ذکر ما ورد فی سورۃ الحلع و سورۃ الحفد" یعنی "ان روایات کا ذِکر جوان دومنسوخ شدہ سورتوں کے بارے میں واردہوئی ہیں" اس کے ذیل میں ان دوسورتوں کی تفسیر نہیں دی، بلکہ ایسی روایات ذِکر کی ہیں جن میں ان دُعاوَں کا مَا نِورَ وغیرہ میں پڑھنا فدکور ہے۔ اب میں آنجناب ہی کے فہم و إنصاف کو منصف بنا تا ہوں کہ کیااس کا نام" تحریف" رکھنا شرعاً وعقلاً وعرفاً واَخلا قاَجا رَزہے ...؟

دوم :... یہ گفتگو تو اس صورت میں ہے جبکہ ان روایات کی صحت وقطعیت کو تسلیم کرلیا جائے ، حالانکہ بیر وایات اوّل تو اَخبارِ آ حاد ہیں ، پھران میں سے اکثر و بیشتر مرسل ، مقطوع اور مجہول ہیں۔ جن سے بیمفروضة طعی طور پر ثابت ہی نہیں ہوتا کہ بید دوسور تیں بطورِ قر آن نازل بھی ہوئی تھیں ، جن کی تلاوت بعد میں منسوخ کردی گئی۔

چنانچە جا فظسيوطيٌ نے مذكوره بالاعبارت كے متصل لكھا ہے:

"تنبيه: حكى القاضى أبو بكر فى الانتصار عن قوم انكار هذا الضرب، لأن الأخبار فيه أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على انزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد، لا حجة فيها."

(الاتقان ج:٢ ص:٢٦)

ترجمہ:.. "آگاہ کرنے کی ایک بات بیہ کہ قاضی ابو بکر آ نے اپنی کتاب "الانتہار" میں علماء کی ایک جماعت سے نشخ کی اس قتم کا اِنکار نقل کیا ہے، کیونکہ روایتیں اس بارے میں اُخبارِ آحاد ہیں، اور جائز نہیں ہے یقین کرنا قرآن کے نازل ہونے، پھرمنسوخ ہوجانے کا اُخبارِ آحاد کی بنایر، جو کسی طرح سندنہیں ہو سکتیں۔"

حافظ سیوطیؓ کی اس عبارت کو پڑھ کرا پے ضمیر سے دادِ اِنصاف طلب سیجئے کہ آنجناب کاان پر بیہ اِلزام کہوہ'' درمنثور'' میں ۱۱ سورتوں کی تفسیر لکھ رہے ہیں،عقل ومنطق کی میزان میں کتناوزن رکھتاہے ...؟

سوم ... آنجناب فرماتے ہیں کہ 'علائے شیعہ کے مصنفات میں ایک کوئی چیز نہیں دکھائی جاسکتی' غالبًا آنجناب کوعلائے شیعہ کے دفاتر کے مطالعے کا موقع نہیں ملا، ورنہ یہ دعویٰ آنجناب کی زبانِ قلم سے سرز دنہ ہوتا۔ میں آنجناب کوسی طویل کتاب کے پڑھنے کی زمت نہیں دُوں گا، علامہ باقر مجلسی کے چھوٹے سے رسالے'' تذکرۃ الائمہ'' کے مطالعے کی فرمائش ضرور کروں گا۔ اس میں آنجناب کو' سورۃ النورین'' اور' سورۃ الولایت'' دوسورتوں کا پورامتن ملے گا، جن کے بارے میں مجلسی کا دعویٰ ہے کہ حضرت عثمان نے ان کومصحف ِ امام سے ساقط کر دیا تھا۔ اس میں بی عبارت بھی ملے گی کہ امیر المؤمنین اور اہل بیت کی فضیلت کی آیات حضرت عثمان نے مصحف ِ امام سے نکال دیں، نیز بیاکہ سورۃ فرقان کی آیت: ''لَمُ اَتَّ بِحدُ فُلَانًا خَلِیُلًا'' دراصل یوں مشین بدل ہام ہے نکال دیں، نیز بیاکہ سورۃ فرقان کی آیت: ''لَمُ اَتَّ بِحدُ فُلَانًا خَلِیُلُا'' دراصل یوں مشین بدل اس میں بدل ایس کو خلیاں'' حضرت عثمان نے ''ابا بکر' کے لفظ کو' فلانا ''میں بدل

دیا۔ای میں حضرت امام صادق '' کا بیقول بھی نقل کیا ہے کہ سورۃ الاحزاب بڑی طویل سورت تھی اور اس میں قریش کے لوگوں کے فضائح تھے،''ایثاں تحریف دادند وکم کردند'' (جامعین قرآن نے اس میں تحریف کردی اوراہے کم کردیا)۔

اس بحث کے خاتمے پر میں آنجناب کی اس دُعا پر بصد إخلاص و إلحاح آمین کہتا ہوں کہ:''اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت وے اور ہدایت پر باقی رکھ'' کریم آقا کے کرم سے کیا بعید ہے کہ وہ اس مخلصانہ دُعا کوشرفِ قبول بخشیں۔

### باب چہارم

### اس باب میں آنجناب کے متفرق سوالات ومناقشات کا جواب لکھتا ہوں۔

# ا:...حديث"اًصْحَابِي كَالنُّجُوُم":

آنجناب نے حافظ ابن حزم کی کتاب ''الاحکام'' کے حوالے سے حدیث ''اصُحابِی کَالنُّجُوُم" کی تضعیف نقل کی ہے۔جواباً گزارش ہے کہاس حدیث کامضمون صحیح ہے،اوراہل سنت کی کتابوں کے علاوہ اہل تشیع کی متند کتابوں میں بھی بیحدیث موجود ہے، چنانچہ علامہ مجلسی ''بحار الانوار'' کی کتاب العلم کے ''باب علل اختلاف الاخبار'' کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"ا - قال الشيخ الطبرسى فى كتاب الاحتجاجات: روى عن الصادق عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما وجدتم فى كتاب الله عز وجل فالعمل به لازم ولا عذر لكم فى تركه، وما لم يكن فى كتاب الله عز وجل وكان فى سُنة منى فلا لم يكن فى ترك سنتى، وما لم يكن فيه سنة منى فما عذر لكم فى ترك سنتى، وما لم يكن فيه سنة منى فما قال أصحابى فقولوا به فانما مثل أصحابى فيكم كمثل النجوم بأيها اخذ اهتدى وبأى أقاويل أصحابى أخذتم اهتديتم، واختلاف أصحابى لكم رحمة.

أقول: روى الصدوق في كتاب معانى الأخبار، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن الخشّاب، عن ابن كلّوب، عن السحاق بن عمّار، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام اللي آخر ما نقل ورواه الصفّار في البصائر."

ترجمه :.. " شيخ طبري كتاب الاحتجاجات مين لكصة بين كه: حضرت إمام صادق عليه السلام ہے مروی ہے کہ: رسول الله صلی الله عليه وآله نے فرمایا: ''جو پچھتم الله تعالیٰ کی کتاب میں یاؤ،اس پرعمل لازم ہے،اوراس کے چھوڑنے میں تمہارے لئے کوئی عذرنہیں،اور جو کتاب اللہ میں نہ ہواور میری سنت میں ہو،اس کے چھوڑنے میں بھی تمہارے لئے کوئی عذرنہیں ،اور جومیری سنت میں بھی نہ ہوتو جو کچھ میرے صحابہ ؓنے فر مایا ہواس برعمل کرو، کیونکہ تم میں میرے صحابہ ؓ ستاروں کی مانند ہیں،جس کوبھی بکڑا جائے راستہل جائے گا،ای طرح میرے صحابہ میں ہے جس کے قول کو بھی اختیار کرلوگے ہدایت يالوگے،اورميرے صحابة كاإختلاف تمہارے لئے رحمت ہے...الخ۔'' شیخ صدوق نے اپنی کتاب معانی الاخبار میں اپنی سند کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد آخر تک نقل کیا ہے، اوراس حدیث کوشنخ محمہ بن حسن الصفار نے بھی اپنی کتاب''بصائر الدرجات 'میں روایت کیا ہے۔''

نیزعلامه مجلسی نے ''بحارالانوار'' کی کتاب العلم ''باب ثواب الهدایة والتعلیم و فضله معلمه العلماء'' کے ذیل میں ''منیة المزید'' کے حوالے سے اس مضمون کی ایک اور حدیث نِبوی نقل کی ہے:

"٨٥- وقال صلى الله عليه وآله: انّ مثل

العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البرّ والبحر، فاذا طمست أو شك أن تضلّ الهداة." (بحارالانوار ج:٢ ص:٢٥)

ترجمہ:... 'فرمایا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے: زمین میں علماء کی مثال ایسی ہے جیسے آسان میں ستارے ، جن سے برو بحر میں راہ پائی جاتی ہے، جب ستارے بے نور ہوجا کیں تو راہ پانے والوں کے بھٹلنے کا اندیشہ تو ی ہے۔''

٢:...حديث "إختلاف أمّتي رحمة":

میں نے '' اِختلاف اُمتی رحمۃ'' کا حوالہ دیا تھا، آنجناب نے اس پر یہ مناقشہ کیا کہ:'' بیحدیث محدثین کے نزدیک آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں، کے۔ نقل المناوی عی السبکی...الخ۔''

جواباً گزارش ہے کہ جہاں ہے آنجناب نے مناوی کی بیعبارت نقل کی تھی ، وہیں بیعبارت بھی موجودتھی:

"نصر المقدسي في الحجة والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند، وأروده الحليمي والقاضي الرسالة الأشعرية بغير سند، وأروده الحليمي والقاضي حسين وامام الحرمين وغيرهم ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل الينا." (فيض القدير ج: اص: ٢٠٩) ترجمه:... "ال حديث كونفر مقدى في "الحج، عن اور بيمي في في من اور بيمي في في من اور بيمين، إمام الحرمين اورد يكر حضرات في بحى الله والي كتابول ميل في كركيا هي منايد بعض حفاظ كي كتابول ميل الوركيا بي منايد بعض حفاظ كي كتابول ميل في كركيا بي منايد بعض حفاظ كي كتابول ميل الله وي كي كي موكى جوبم تكنيس بنجيس."

الغرض علامه مناویؓ نے اس حدیث کے مضمون کوتشکیم کیا ہے اور اس سلسلے میں

متعدّداً کابر کے نام ذِکر کئے ہیں۔علاوہ ازیں اُوپر ''اَصحابی کالنّجوم'' کے ذیل میں شیعوں کی متند کتابوں سے جوروایت نقل کر چکا ہوں ،اس کا ایک ٹکڑا''اِحت لاف اُصحابی لکھ درحمة'' بھی ہے،جس کامضمون بعینہ یہی ہے۔

اِمام غزالیؓ نے ''اِحیاء العلوم'' میں اس حدیث کونقل کیا ہے اور حافظ عراقی نے تخ بیج احیاء میں اس کے لئے بیہ ق کی مدخل کا حوالہ دیا ہے:

"ذكره البيهقي في رسالته الأشعرية تعليقًا، وأسنده في المدخل من حديث ابن عباس اسناده ضعيف." (عاثيراحياء ج: اص:٢٥)

ترجمہ:..''اس حدیث کو بیہ قی نے رسالہ اشعربیہ میں بغیر سند کے ذِکر کیا ہے، اور انہوں نے'''المدخل'' میں ابنِ عباسؓ کی حدیث سے اس کو سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اس کی سند کمزور ہے۔'' حافظ شمس الدین سخاویؓ نے''المقاصد الحنہ'' میں بیہ قی کی سند بھی نقل کردی ہے اور پورامتن بھی جو حسب ذیل ہے:

"حديث: اختلاف أمّتى رحمة، البيهقى فى المدخل من حديث سليمان بن أبى كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد فى تركه، فان لم يكن فى كتاب الله فسئة منى ماضية، فان لم تكن سُنة منى فما قال أصحابى، ان أصحابى بمنزلة النجوم فى السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابى لكم رحمة" ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانى والديلمى فى مسنده بلفظه سواء، وجويبر ضعيف جدًّا والضحاك عن ابن عباس

منقطع، وقد عزاه الزركشى الى كتاب الحجة لنصر المقدسى مرفوعًا من غير بيان سنده ولا صحابيه وكذا عزاه العراقي لآدم بن أبي أياس في كتاب العلم والحكم بدون بيان بلفظ: اختلاف أصحابي رحمة لأمتى، قال وهو مرسل ضعيف، وبهذا اللفظ ذكره البيهقى في رساله الأشعرية بغير اسناد."

چونکہ حدیث کے الفاظ قریباً وہی ہیں جو اُوپر شیعہ کتابوں کے حوالے سے نقل کر چکا ہوں ،اس لئے ترجے کی ضرورت نہیں۔محدثینِ اہلِ سنت نے تو اس حدیث کوسنداً ضعیف کہا ہے،لیکن علامہ مجلسی نے '' بحار الانوار'' کتاب العلم کے باب نمبر ک'' آ داب طلب العلم واحکامہ'' میں اِمام صادق کی زبان سے اس کی تضیح نقل کی ہے، چنانچے ملاحظہ ہو:

" الدقّاق، عن الأسدى، عن صالح بن أبى حماد، عن أحمد ابن هلال، عن ابن أبى عمير، عن عن عن المن هلال، عن ابن أبى عمير، عن عبدالمؤمن الأنصارى، قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: انّ قومًا يروون أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: اختلاف أمّتى رحمة، فقال: صدقوا."

( بحارالانوار ج: اص: ۲۲۷)

ترجمہ:...'صدوق نے معانی الاخبار میں، طبری نے
کتاب الاحتجاج میں اور صدوق نے علل الشرائع میں اپنی سند سے
عبدالمؤمن انصاری سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ: میں نے إمام
صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ: کچھ لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ کا بیدارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''اختلاف اُمتی
رحمۃ'' إمام صادق'' نے فرمایا: بیلوگ ٹھیک روایت کرتے ہیں۔''
اس کے بعد إمامٌ سے اس کی تأویل نقل کی ہے، گر مجھے تو اس سے غرض ہے کہ

امام نے اس حدیث کی تھیجے وتصدیق فرمائی ہے، تاویل خواہ کچھ بھی ہو۔ تعجب ہے کہ آنجناب نے السبکی وغیرہ علمائے اہلِ سنت کی تقلید میں اس کو بے سند کہد دیا، مگرا پنے امام معصوم کی متند تھیجے وتصدیق کی کوئی پروانہیں کی ، اِنَّ ھلڈا کَشی ءُ عُجَابٌ! رہا آپ کا ابن حزم ہے حوالے سے یقل کرنا کہ:

"لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق اسخطا، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس اتفاق أو اختلاف." (الاحكام في اصول الاحكام ج:۵ ص:۲۲) اختلاف." (الاحكام في اصول الاحكام ج:۵ ص:۲۴) ترجمه:..." اگر إختلاف رحمت بوتو إتفاق غضب بوگا، اوركوئي مسلمان اس كا قائل نهيس بوسكتا، كيونكه دو بي صورتيس بيس، يا إتفاق بوگا، يا إختلاف بوگا، لهذا اگر إختلاف رحمت بوتو إتفاق غضب بوگا."

حافظ ابن جزمٌ کا پیشبدان کی عقلیت و ذکاوت کا شاہ کارہے، انہوں نے حدیث کے مفہوم مخالف ہے استدلال کیا، اوّل تو ہمار نے زدیک مفہوم مخالف جمت نہیں، علاوہ ازیں مفہوم مخالف سے اِستدلال کیا، اوّل تو ہمار نے زدیک مفہوم مخالف سے اِستدلال جائز نہیں۔ حافظ ابن جزمؓ اگر غورو تاکل سے کام لیتے تو آنہیں نظر آتا کہ یہاں مفہوم مخالف سے اِستدلال کی گنجائش نہیں، کیونکہ حدیث میں اُمتِ مرحومہ کی فضیلت کا اِظہار مقصود ہے کہ اس اُمت کا اِ تفاق تو اِ تفاق ہے، اس کا اِختلاف بھی رحمت ہے، اور اس میں بھی حکمت ِ اللہ یہ کار فرما ہے۔ اِمام داری ؓ نے '' باب اختلاف الفقہاء'' میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے نقل کیا ہے کہ ان سے عرض کیا گیا کہ: کاش آپ لوگوں گوا یک بات پر جمع کردیتے، جواب میں حضرتؓ نے فرمایا:

"ما يسرنى أنهم لم يختلفوا، ثم كتب الى الآفاق أو الى الأمصار ليقض كل قومهما اجتمع عليه فقهاءهم." (سنن دارى ج: اص ٢٢: مطوع نشرالنه ملتان)

ترجمہ:...''مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ لوگوں کے درمیان اختلاف نہ ہو۔ پھرشہروں میں گشتی فرمان جاری فرمایا کہ ہرقوم کواس کےمطابق فیصلہ کرنا چاہئے جس پروہاں کے فقہاء جمع ہوں۔'' حافظ ممس الدین سخاوی مقاصد حسنہ'' میں لکھتے ہیں:

"وفی المدخل له من حدیث سفیان عن أفلح عن حمید عن القاسم بن محمد قال: اختلاف أصحاب محمد صلی الله علیه وسلم رحمة لعباد الله، ومن حدیث قتادة أن عمر بن عبدالعزیز کان یقول: ما سرنی لو أن أصحاب محمد صلی الله علیه وسلم لم یختلفوا لو أن أصحاب محمد صلی الله علیه وسلم لم یختلفوا لأنهم لو لم یختلفوا لم یکن رخصة."(مقاصدالحنه ص:۳۹) ترجمه…" بیمق کی کتاب المدخل میں إمام قاسم بن محمد قول نقل کیا ہے کہ: محمصلی الله علیه وسلم کے أصحاب کا إختلاف بندوں کے لئے رحمت ہے۔ نیز عمر بن عبدالعزیز کا قول نقل کیا ہے کہ: اگر محمصلی الله علیه وسلم کے أصحاب میں إختلاف نه ہوتا تو مجھے خوشی نه ہوتی، کیونکہ اس صورت میں اُمت کے لئے رخصت کی گنجائش نه رہتی۔"

آپ دیکھرہے ہیں کہ حضرت قاسم بن محکد اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیںے اکابر اختلاف اُمت کور حمت قرار دے رہے ہیں، علم وفہم، طہارت وتقوی اور رُموزِ دِین سے واقفیت میں ان اکابر کا جومر تبہہ ہے وہ اہلِ نظر سے مختی نہیں ۔غور فرما ہے کہ ان کے مقابلے میں حافظ ابن حزم میں کتناوزن رہ جاتا ہے ...؟

ال من مين علامة خاوي في في مقاصد حسن مين ايك عجيب بات بيقل كى ب: "ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطردا فقال: اعترض هذا الحديث رجلان: أحدهما ماجن. والآخر ملحد، وهما: اسحاق الموصلي وعمرو بن بحر الجاحظ، وقالا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا، ثم تشاغل الخطابي برد كلاميهما، ولم يشف في عزو الحديث، لكنه أشعر بأن له أصلا عنده."

ترجمہ:.. "اس حدیث کو إمام خطائی نے "غریب الحدیث میں ضمنا ذِکر کر کے کہا ہے کہ اس حدیث پر دوشخصوں نے اعتراض کیا۔ ایک فخش گو ہے، اور دُوسرا ملحد۔ اور بید دونوں اسحاق موسلی اور جاحظ ہیں۔ دونوں نے بیکھا کہ: اگر اختلاف رحمت ہوتو اتفاق عذاب ہوگا۔ اس کے بعد إمام خطائی ان دونوں کی بات کے رقت کرنے کے دریے ہوئے ، مگر حدیث کی سند ذکر کرنے میں کوئی شفا بخش بات نہیں کہی ، تاہم بیمعلوم ہوا کہ إمام خطائی کے نزد یک اس حدیث کی اصل ہے۔ ''

میں نے بیہ حوالہ بیہ دِکھانے کے لئے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کوطعن وتشنیج کا نشانہ بنانا کس قماش کے لوگوں کا مشغلہ رہا ہے؟ بہرحال میں نے دونوں پہلوآپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں، ایک طرف صحیح اور متندحوالوں کے ساتھ إمام صادق "کا ارشاد کہ بیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور دُوسری طرف اس حدیث پر ماجن اور ملحد تشم کے لوگوں کی تنقید اور طعن وشنیع ۔ اب بیآ نجناب کی صوابد ید ہے کہ إمام صادق "کی تھیجے کو قبول فرماتے ہیں یا ملحد و ماجن لوگوں کی تشنیع کو ...!

٣:..نظرياتي اختلاف:

میں نے'' اِختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم'' میں لکھا تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین ؓ کے بابر کت دور میں اُمت میں نظریاتی اِختلاف کا کوئی وجود نہ تھا، اس کی اِبتدا حضرت عثمان ؓ کے دور خلافت کے آخر میں ہوئی۔ آنجناب نے اس کو'' تجابلِ عارفانہ''

قراردیتے ہوئے لکھاہے کہ:

''میں بیشلیم نہیں کرسکتا کہ مسئلہ خلافت سمیت، جس کی کارروائی سقیفہ بنوساعدہ میں ہوئی، نیزشیخین رضی اللہ عنہما کے عہد کے فقہی اورنظریاتی اِ ختلافات پرآپ مطلع نہ ہوں۔'' اور پھر اِن اِ ختلافات کو ثابت کرنے کے لئے آنجناب نے چند کتابوں کا حوالہ

دیاہ۔

مجھے افسوں ہے کہ آپ'' نظریاتی اِختلاف'' کا مطلب ہی نہیں سمجھے، اس کئے فقہی اِختلافات کو'' نظریاتی اِختلافات' کے ساتھ گڈٹد کردیا، حالانکہ میں نے پوری وضاحت اور صفائی سے لکھاتھا کہ:

''دُوسری بات جس کا سمجھ لینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ امت میں دوسم کے اِختلافات ہوئے ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان دونوں ستم کے اختلافات سے مطلع بھی کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں اُمت کو ہدایات بھی عطا فرما ئیں، پہلی قسم کا اختلاف وہ ہے جو اِجتہادی مسائل میں صحابہ و مائلی اور اُئمہ مجتہدین کے درمیان رُونما ہوا اور جو آج حنفی، شافعی، تابعین اور اُئمہ مجتهدین کے درمیان رُونما ہوا اور جو آج حنفی، شافعی، مائلی اور حنبلی اختلاف خود مائلی دور میں بھی بھی کھی رُونما ہوا تا تھا۔''

"دُوسری قَتم کا اِختلاف" نظریاتی اِختلاف" کہلاتا ہے، (اور یہی اِختلاف آپ کے سوال کا موضوع ہے) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کی بھی پیش گوئی فرمائی اور اس

اِختلاف میں حق و باطل کو جانچنے کا معیار بھی مقرّر فرمایا، چنانچہ ارشادِ نبوی ہے ...الخ ۔''

اسی وُوسری قسم کے اِختلاف کے بارے میں، میں نے لکھا کہ اس کا وجود دورِ نبوی اور دورِشِخین میں نہیں تھا، بلکہ بیع ہدِعثانی کے آخری میں پیدا ہوا۔خلاصہ بیہ کہ فقہی اِختلاف اِختلاف اِختلاف اِختلاف اور بدعات واَہواء کا اِختلاف ان میں نہیں تھا، اس کا آغاز آخر دورِعثانی میں ہوا۔

شخ الاسلام حافظ ابن تيمية " منهاج النة " ميں لكھتے ہيں :

"لم يحدث في خلافة عثمان رضى الله عنه بدعة ظاهرة، فلما قتل وتفرّق الناس حدثت بدعتان متقابلتان، بدعة الخوارج المكفرين لعلى، وبدعة الرفضة المدّعين لامامته وعصمته أو نبوّته أو الاهيته."

(منها حالنة ح:٣ ص:١٨٣)

توجمہ ... '' حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں کوئی بدعتِ ظاہرہ پیدانہیں ہوئی، ان کی شہادت کے بعد جب لوگوں میں افتراق ہوا تو دو بدعتیں جو باہم متقابل تھیں، پیدا ہوئیں۔ ایک خوارج کی بدعت، جو ... نعوذ باللہ ... حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا فرقر ار دیتے تھے، دُوسری رافضیوں کی بدعت، جو ان کی امامت وعصمت یا نبوت یا اُلوہیت کے قائل تھے۔''

شیخ الاسلام کی عبارت میں یہ تصریح ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں بدعتِ ظاہرہ پیدانہیں ہوئی،مطلب یہ کہ بدعتِ رفض کی خفیہ تحریک عہدِعثانی کے اُواخر میں شروع ہو چکی تھی،کین اس کا اعلانہ ظہور نہیں ہوا تھا،اس کا ظہوران کی شہادت کے بعد ہوا۔

٣:...حضرت ابوبكرصديق " ' أتقيَّ ' ' تقية :

میں نے شیعہ کے نظریة إمامت کی تر دید کرتے ہوئے لکھا تھا کہ شیعہ مذہب کا

نقطەنظرىيە كە:

''حضرت علی کرتم اللہ وجہہ چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز وقریب ہیں، اس لئے وہی آپ کی خلافت و جائینی کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ نظریہ بظاہر سادہ اور خوش نما ہونے کے باوجود إسلام کی دعوت اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس سالہ تعلیم کے خلاف تھا۔ اس لئے کہ اسلام نے نسلی ابتیاز اور خاندانی غرور کے سارے بتوں کو پاش پاش کرکے عزت و شرافت اور سیادت و ہزرگی کا مدار'' تقویٰ' پررکھا تھا، اور تقویٰ کی صفت میں سیادت و ہزرگی کا مدار'' تقویٰ' پررکھا تھا، اور تقویٰ کی صفت میں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ چونکہ حضرات صحابہ کرام گی پوری جماعت میں سب سے فائق اور سب کے سرتاج سے (چنانچہ قرآن مجید کی صورۂ والیل میں انہی کو ''الائٹ قلی،' یعنی سب سے زیادہ متی فرمایا گیا سورۂ والیل میں انہی کو ''الائٹ قلی،' یعنی سب سے زیادہ متی فرمایا گیا سے زیادہ متی تقریف کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔' (اِختلاف اُمت اور صرافے متھم میں اللہ علیہ وسلم کی جائیتی کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔' (اِختلاف اُمت اور صرافے متھم میں ایک

"آپ کی تحریر (ص: ۱۹) سے یہ پتا چاتا ہے کہ آپ نے یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ کرامؓ نے حضرت ابوبکڑ کو بحثیت خلیفہ کے انتخاب کرتے وقت صفت تقویٰ کو کمحوظ رکھا تھا، اور سلی امتیاز اور آنخضرت سے قرب کو نظر اُنداز کر دیا تھا۔ حالا نکہ تاری فلی امتیاز اور آنخضرت سے قرب کو نظر اُنداز کر دیا تھا۔ حالا نکہ تاری وحدیث کا ہر طالب علم اس اُمر سے واقف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکڑ کی سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کرتے وقت صرف دو ہی دلییں پیش کی تھیں، ایک تو قریش کی عمومی عزت اور نسلی مرف دو ہی دلییں پیش کی تھیں، ایک تو قریش کی عمومی عزت اور نسلی اِمتیاز جے تمام قبائل عرب تسلیم کرتے تھے، اور دُوسرے آنخضرت اور نسلی سے قربت و دریر یہ تعلق ۔ وہاں تقویٰ کی کوئی بحث نہیں تھی ، اور نہ ہی سے قربت و دریر یہ تعلق ۔ وہاں تقویٰ کی کوئی بحث نہیں تھی ، اور نہ ہی

اسے کسی متند کتاب سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔ حضرت ابو بکڑے متنی ہونے میں کلام نہیں ، کیکن 'آئے قائی ' کی جو بحث آپ نے اُٹھائی ہے اور بحثیت اُصول کے جس طرح آپ نے اسے بیان کیا ہے، وہ کل نظر ہونے کے ساتھ ساتھ نا قابلِ إثبات ہے۔ یعنی سقیفۂ بنی ساعدہ میں ''متقی حق دارِخلافت'' کی بحث نہ چھڑی تھی اور نہ اس اُصول پر میں ''متقی حق دارِخلافت'' کی بحث نہ چھڑی تھی اور نہ اس اُصول پر میں آیا تھا، یہ اِنتخاب انہیں اُصول پر میں آیا تھا، یہ اِنتخاب انہیں اُصول پر میں آیا تھا، یہ اِنتخاب انہیں اُصول پر میں آیا جو کہ میں آیا تھا، یہ اِنتخاب انہیں اُصول پر میں آیا جو کہ میں آیا جو کہ کے۔''

یہاں دومقام ہیں، ایک بیہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ "آلاَ تُسفیٰ" انہی کے حق میں فرمایا گیا ہے، اور صحابہ کرام مجھی ان کو "خیسر ھلذہ الائمة" سمجھتے تھے۔ دوم بیہ کہ ان کے اِستخلاف کے موقع یران کی افضلیت کو کموظ رکھا گیا تھا۔

مقام اوّل:..بورهٔ والليل كي آيت كريمه: "وَسَيُسجَهُ الْاَتُهُ الْاَتُهُ قَالَ... مِن "الاتقلٰى" انهى كوفَر مايا گياہے،اس پرقريباً تمام مفسرين كا إجماع ہے:

ا:...حافظ جلال الدين سيوطي ّا ين رساك" السحب الوثيق في نصورة الصديق" مي لكهة بين:

> "وقد تواردت خلائق من المفسرين لا يحصون على أنها نزلت في حق أبي بكر رضى الله عنه، وكذا أصحاب الكتب المؤلفة في المبهمات."

(الحاوى للفتاوي ص: ٣٢٨)

ترجمہ:...'بے شارمفسرین نے اس پر اِ تفاق کیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ، اسی طرح جن حضرات نے ''مبہمات'' پر کتابیں کھی ہیں انہوں نے اس پر اِ تفاق کیا ہے۔''

## ا تفسر مظہری میں ہے:

"لاتفاق المفسرين على أن الآية نزلت في أبى بكر الصديق فالغرض منه توصيف الصديق بكونه اتقلى الناس أجمعين غير الأنبياء." (تفير مظهري ج:١٠ ص:٢٥) ترجمه:..." يونكه مفسرين كا إتفاق ہے كه بير آيت حفرت ابو بكر صديق رضى الله عنه كے بارے ميں نازل موئى، پس آيت كا مدعا به بتانا ہے كه انبيائے كرام عليهم السلام كوچھوڑ كروه باقى تمام انسانوں ميں سب سے زياده اتقى ابيں۔"

"وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضى الله عنه حتى أن بعضهم حكى الاجماع من المفسرين على ذلك."

(تفيرابن كثر ج: ٣٠٠ ص: ٥٢١)

ترجمہ:...'بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں، یہاں تک کہ بعض حضرات نے اس پرمفسرین کا اِجماع نقل کیا ہے۔'' بہ:.. تفسیر زادالمسیر میں ہے:

"(الأتقلى) يعنى: أبابكر الصديق في قول جميع المفسوين." (تفيرزادالمير ج.و ص:۱۵۲) ترجمه:..."الاتقائے تمام مفسرين كول ميں حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه مراد بيں۔"
۵:..تفير قرطبى ميں ہے:
"والأكثر أن السورة نزلت في أبي بكر رضى

الله عنه، وروی ذلک عن ابن مسعود و ابن عباس وعبدالله بن الزبیر وغیرهم. " (تغیرقرطبی ج:۲۰ ص:۹۰)

ترجمه:... "اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ سورة حضرت ابوبکررضی اللہ عنه کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ بات صحابہ کرام میں سے ابنِ مسعودٌ، ابنِ عباسٌ اور عبدالله بن زبیرٌ اور دیگر حضرات میں سے ابنِ مسعودٌ، ابنِ عباسٌ اور عبدالله بن زبیرٌ اور دیگر حضرات میں سے ابنِ مسعودٌ، ابنِ عباسٌ اور عبدالله بن زبیرٌ اور دیگر حضرات سے مروی ہے۔ "

"والآيات نزلت في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين اشترى بلاًلا في جماعة كان يؤذيهم الممشر كون فاعتقهم." (تفير ابوالعود ج: ٩٠٥) ترجمه: "يرآيات حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه كون مين نازل موئين، جب انهول نے حضرت بلال اور ایک جماعت كو

میں نازل ہوئیں، جب انہوں نے حضرت بلال اور ایک جماء خرید کرلوجہاللّٰہ آزاد کردیا، جن کومشر کین ایذا ئیں دیتے تھے۔'' یں تف رہے ہیں ذیعہ

تفسير رُوح المعانى ميں ہے:

"وهاذه الآيات على ما سمعت نزلت في أبى بكر رضى الله عنه ..... فقد أخرج ابن أبى حاتم عن عروة أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه اعتق سبعة كلهم يعذب في الله عز وجلّ: بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها وزنيرة وأم عبيس وأمة بنى المؤمل وفيه نزلت "وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتُقَى" اللى آخر السورة واستدلّ بذلك الامام على أنه رضى الله عنه أفضل الأمّة."

(تفیررُوح المعانی ج:۳۰ ص:۱۵۲) ترجمه:...''اور بیرآیات، جبیبا کهتم س چکے ہو، حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے بار ہے میں نازل ہو کیں ...... چنانچہ ابن ابی حاتم نے عروہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سات افراد کو، جنھیں اللہ کی راہ میں مبتلائے عذاب کیا جار ہاتھا، خرید کر آزاد کر دیا، یعنی حضرت بلال مامر بین فہیر ہ، نہدیہ ان کی صاحب زادی، زنیرہ، اُم عبیس اور بنومو مل کی ایک لونڈی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بی کے بار ہے میں "وَ سَیٰ جَنَّ بُھَا اللہ عنہ بی کے بار سے میں "وَ سَیٰ جَنَّ بُھَا اللہ عنہ بی کے اس اور بنومو میں آزی نے اس اگر نے سے تابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اُمت میں سب اللہ عنہ اُمت میں سب سے افضل تھے۔"

۸:...إمام رازی نے اس آیت شریفہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا"افسل السحل المحلق بعد الأنبیاء" ہونا ثابت کیا ہے،ان کی تقریر طویل ہے،اس لئے صرف اس کے حوالے پر اکتفا کرتا ہوں، اہل علم اصل کتاب کی طرف مراجعت فرما ئیں۔

الغرض اس آیت شریفه میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کو''الاتقی'' فرمایا ہے،اس آیت شریفه اور دیگر بے شارنصوص کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام م'حضرت صدیق اکبر گوسب سے افضل جانتے تھے، چنانچہ جامع الاصول میں ہے:

" ٢٣٩ - (خ د ت: عبدالله بن عمر رضى الله عنه ما) قال: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخير أبابكر، ثم عمر، ثم عثمان. (أخرجه البخارى)

وله في رواية قال: كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكو أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وأخرج أبو داؤد الثانية ولأبي داؤد: كنا نقول ورسو الله صلى الله عليه وسلم حيّ: أفضل أمّة النبى صلى الله عليه وسلم بعده: أبوبكر، ثم عمر، ثم عشمان. وفي رواية الترمذي: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيّ: أبوبكر، وعمر، وعثمان. " صلى الله عليه وسلم حيّ: أبوبكر، وعمر، وعثمان. "

ترجمہ:... ' بخاری ، ابوداؤد ، تر مذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام گے درمیان ترجیح دیا کرتے تھے، چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر گوتر جیح دیتے تھے، پھر حضرت عمر گو، پھر

حضرت عثمانؓ کو۔ بیہ بخاری کی روایت ہے۔

اور بخاری کی ایک اور روایت میں بیالفاظ ہیں کہ: ہم لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکڑ کے برابر کسی کونہیں سمجھتے تھے، پھر حضرت عمرؓ کے، پھر حضرت عثمانؓ کے، پھر باقی صحابہ میں کسی کو دُوسرے پرفضیلت نہیں دیتے تھے۔ إمام داؤدنے بیددُ وسری روایت نقل کی ہے۔

اورابوداؤدگی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ: ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حیات میں بیہ کہا کرتے تھے کہ: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی حیات میں بیہ کہا کرتے تھے کہ: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے بعد آپ کی اُمت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر اُن ہے اور ترفدی کی روایت میں بول ہے کہ ہم لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حیات میں (صحابہ کی ترتیب بیان کرتے ہوئے) کہا کرتے تھے کہ (اوّل) ابو بکر اُن (دوم) عمر اُن سوم) عثمان ہے۔

ربا وُوسرا مقام! لیعنی صحابه کرام رضی الله عنهم نے حضرت ابوبکر رضی الله عنه کا

اِنتخاب ای فضیلت کی بنا پر کیا تھا، اس کی دلیل بیہ کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرات انصار ﷺ منا پر کی خضرت عمر اللہ عنی حضرت عمر اللہ عنی حضرت عمر اللہ عنہ موجود ہیں ( یعنی حضرت عمر اللہ عنہ میں اللہ عنہ نے کہا: اور حضرت ابوعبید ہ بن جراح ) ان سے بیعت کرلو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: "بل نبایعک أنت، فأنت سیّدنا و خیرنا و أحبنا

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم."

(صیح بخاری ج:۱ ص:۱۵۸)

ترجمہ:... 'دنہیں! بلکہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں،
کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہم سب سے افضل ہیں، اور ہم سے
زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجبوب ہیں۔''

اور سیح بخاری میں دُوسری جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری خطبہ منقول ہے، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اِستخلاف کا واقعہ فصل بیان فر مایا۔ اسی میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اُنصار سے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اُنصار سے فر مایا کہ ان وو بزرگوں میں سے جس کی چاہو بیعت کرلو، حضرت عمر فر ماتے ہیں:

"فلم أكره مما قال غيرها، كان والله! ان أقدم فتضرب عنقى لا يقربنى ذلك من اثم أحب الى من أن أتأمّر على قوم فيهم أبوبكر، اللهم الله أن تسول لى نفسى عند الموت، لا أجده الآن."

(صیح بخاری ج:۲ ص:۱۰۱۰)

ترجمہ:.. '' حضرت ابو بکر 'گی تقریر میں بس یہی ایک بات مجھے بُری لگی ، بخدا! آگے بڑھا کرمیری گردن اُڑادی جاتی ، بشرطیکہ یہ چیز مجھے گناہ کے قریب نہ کرتی ، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب تھا کہ میں ایک ایسی قوم کا امیر بنوں جن میں ابو بکر "موجود ہوں ، إلاً بیہ کہ خدانخواستہ میرانفس موت کے وقت مجھے (ابو بکر "سے افضلیت) کا خیال دِلائے،جواب تک میرے دِل میں نہیں ہے۔'' مصنف ابنِ ابی شیبہ میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر کے آخر میں ان دو ہزرگوں میں سے کسی ایک سے بیعت کرنے کا مشورہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں:

"فوالله! ما بقى شىء كنت أحب أن أقوله ألا وقد قاله يومئذ غير هذه الكلمة، فوالله! لأن أوقتل ثم أحيا (ثم أقتل ثم أحيا) فى غير معصية أحب الى من أن أكون أميرًا على قوم فيهم أبوبكر، قال: ثم قلت: يا معشر الأنصار! يا معشر المسلمين! ان أولى الناس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده ثانى اثنين اذ هما فى الغار أبوبكر السباق المبين، ثم أخذت بيده وبادرنى رجل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده، ثم ضربت على يده وتتابع الناس."

(مصنف ابن الي شيبه ج:١١ ص:٥٦٦)

ترجمہ:.. 'پس بخدا! جتنی باتیں میں اس موقع پر کہنا چاہتا تھا وہ سب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہہ ڈالیں ، سوائے اس آخری بات کے، پس بخدا! مجھے قبل کر دیا جاتا ، پھر زندہ کیا جاتا ، پھر قبل کیا جاتا ، پھر زندہ کیا جاتا ، بغیر گناہ کے، یہ مجھے زیادہ محبوب تھا اس بات سے کہ میں ایک الیی قوم کا آمیر بنوں جن میں ابو بکر موجود ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ: اے جماعت ِ انصار! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جانشینی کا سب سے زیادہ مستحق وہ محف ہے علیہ وسلم کے بعد آپ کی جانشینی کا سب سے زیادہ مستحق وہ محف ہے جو آپ کا رفیقی غارتھا ، اور وہ ابو بکر ٹیں ، جو واضح طور پر سبقت کرنے والے ہیں۔ پھر میں نے بیعت کے لئے ابو بکر گا ہاتھ بکڑ ااور انصار والے ہیں۔ پھر میں نے بیعت کے لئے ابو بکر گا ہاتھ بکڑ ااور انصار والے ہیں۔ پھر میں نے بیعت کے لئے ابو بکر گا ہاتھ بکڑ ااور انصار والے ہیں۔ پھر میں نے بیعت کے لئے ابو بکر گا ہاتھ بکڑ ااور انصار

کے ایک صاحب نے مجھ سے سبقت کر کے ابو بکڑ کے ہاتھ میں ہاتھ
دے دیا،اس سے قبل کہ میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوں۔'
نیز نسائی،مصنف ابنِ الی شیبہ،متدرک حاکم،سنن کبری اور طبقات ابنِ سعد
میں حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ کی روایت ہے:

"قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، قال: فأتاهم عمر فقال: يا معاشر الأنصار! ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبابكر أن يصلى بالنّاس؟ قالوا: بلك! قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبابكر، فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر، "

(نمائی ج: ص:۱۲۱، مصنف ابن ابی شیبه ج:۱۳ ص:۵۶۷، متدرک حاکم ج:۳ ص:۲۲، طبقات ابن سعد ج:۳ ص:۱۷۸)

ترجمہ:.. ' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انصار نے کہا کہ: ایک اُمیر ہمارا ہوگا، اورا یک تمہارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: اے جماعت انصار! کیا آپ حضرات کوعلم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بمرکو تھم فرمایا تھا کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں؟ انہوں نے کہا: بے شک! فرمایا: پھرتم میں سے س کا کماز پڑھا کیں؟ انہوں نے کہا: بے شک! فرمایا: پھرتم میں سے س کا کی جا ہے گا کہ وہ حضرت ابو بکر سے آگے ہو؟ کہنے لگے: ہم اس سے اللہ کی بناہ جا ہے گا کہ وہ حضرت ابو بکر سے آگے ہوں۔''

نيزمصنف ابن ابي شيبه اورطبقات ابن سعد مين إمام محمد بن سيرين كى روايت ب: "قال: لما توفى النبى صلى الله عليه وسلم أتوا أبا عبيلة، فقال: أتأتونى وفيكم ثالث ثلاثة؟ قال أبو عون: قلت لمحمد: ما ثالث ثلاثة؟ قال: ألم تر الى تلك الآية: إذ هُمَا فِي الْغَارِ إِذُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحُزَنُ اللهُ مَعَنَا. " (مصنف ابن الى شيب جنما ص:٥٥٠،

طبقات ابن سعدج ٣: ص: ١٨١، واللفظ له)

ترجمہ:.. 'جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ بیعت کے لئے ابوعبیدہ کے پاس آئے ، انہوں نے فرمایا: تم میرے پاس آئے ہو حالانکہ تم میں '' تین میں سے تیسرا'' موجود ہے؟ ابوعون کہتے ہیں کہ: میں نے محمہ بن سیرین سے کہا کہ: '' تین میں سے تیسرا'' کا کیا مطلب؟ فرمایا: تم نے اس آیت کونہیں ویکھا: جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب نبی اپنے رفیق سے فرمار ہے جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب نبی اپنے رفیق سے فرمار ہے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔''

مطلب بیر کہ غارمیں بیدونوں حضرات تھے، تیسراان کے ساتھ اللہ تھا،لہٰ زاابو بکڑ '' ثالث ثلاثۂ' بعنی'' تین میں ہے تیسر ئے' ہو گئے۔

ان تمام روایات سے واضح ہوجاتا ہے کہ حضرات ِ صحابہؓ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت سے ان کے احق بالخلافہ ہونے پر اِستدلال کیا،اوران کا اِستخلاف ان کی افضلیت اور سوابق اِسلامیہ و خد مات ِ جلیلہ کے پیشِ نظر ممل میں آیا تھا،محض نسبی قرابت کی وجہ سے نہیں۔

۵:...حضرت علی کاارشاد: "خیر هذه الأمّة بعد نبیّها أبوبكر ثم عمر": آنجناب تحریفرماتے ہیں:

> ''صفحہ: ۱۹ ہی پرآپ نے حضرت علی کے جس خطبے کا حوالہ دیا ہے اس کا کوئی''متند'' آپ نے بیان نہیں کیا، جہاں تک ہماری تحقیق ہے حضرت علی ہے بیالفاظ کی معتبر کتاب میں منقول نہیں ہیں، اگرآپ کتاب کا حوالہ اور استناد بھی دیتے تو بات صاف ہوجاتی۔''

یہ خطبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تواتر کے ساتھ منقول ہے، جناب کی اطلاع کے لئے چند حوالے نقل کئے دیتا ہوں۔ حافظ ابنِ کثیر ' البدایہ والنہایہ' میں لکھتے ہیں:

"وقد ثبت عنه بالتواتر أنه خطب بالكوفة في أيام خلافته و دور امارته، فقال: أيها الناس! ان خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر، ثم عمر، ولو شئت أن اسمى الثالث سميت، وعنه أنه قال وهو نازل من المنبر: ثم عثمان ثم عثمان." (البرايوالنهاي ح: ۸ ص: ۱۳)

ترجمہ:...'اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے اپنے دورِ خلافت میں اور اپنے دا ۔ الخلافہ کوفہ میں خطبہ دیا، جس میں فرمایا کہ: لوگو! بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداس اُمت میں سب سے افضل ابو بکڑ ہیں، پھر عمرٌ اور اگر میں تیسرے کا نام لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں ۔ اور آپ سے بیجھی مروی ہے کہ منبر سے اُتر تے ہوئے فرمایا: پھرعثمان ؓ، پھرعثمان ؓ۔'' شخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ ہے'' منہاج السنۃ'' میں اور حافظ ممس الدین الذہبیؓ

"المنتقى" من لكصة بن:

"وقد تواتر عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه انه قال: خير هذه الأمّة بعد نبيّها أبوبكر، ثم عمر، وقد روى هذا عنه من طرق كثيرة، قيل انها تبلغ ثمانين طريقًا، وقد روى البخارى عنه فى صحيحه .... عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبى: يا أبت! من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بنى! أو ما تعرف؟ فقلت: لا! قال: أبوبكر! فقلت: ثم من؟ قال: عمر! وهذا يقوله لابنه بينه أبوبكر! فقلت: ثم من؟ قال: عمر! وهذا يقوله لابنه بينه

وبينه، ليس هو مما يجوز أن يقوله تقية، ويرويه عن أبيه خاصة وقاله على المنبر."

(منهان النة ج:۳ ص ۱۹۲۱، المنتقی ص ۱۳۳۱ المنتقی ص ۱۳۳۱ ترجمه ... " حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه ہے تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعداس اُمت میں سب افضل ابوبکر \* ہیں ، پھر عمر الله علیه وسلم کے بعداس اُمت میں سب افضل ابوبکر \* ہیں ، پھر عمر آپ کا بیارشاد بہت کی اسمانید کے ساتھ مروی ہے ۔ کہا گیا ہے کہ یہ اسمانید اُسی کی تعداد کو پہنچتی ہیں۔ اور اِمام بخاری ؓ نے اپنی منہیں آپ کا بیارشاد آپ کے صاحب زادے محمد بن حنفیہ کے حلای ہے والد من سے مرض کیا: اباجان! رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعدلوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا: بیٹا! تم نہیں جانتے؟ میں نے کہا: منہیں! فرمایا: سب سے افضل ابوبکر \* ہیں ، میں نے کہا: پھران کے بعد کون؟ فرمایا: سب سے افضل ابوبکر \* ہیں ، میں نے کہا: پھران کے بعد کون؟ فرمایا: عبر الله علیہ کون؟ فرمایا: عبر الله علیہ کون؟ فرمایا: عبر الله علیہ کہا: پھران کے بعد کون؟ فرمایا: عبر الله علیہ کون؟ فرمایا: عبر الله عبر الله

اور یہ بات آپ اپنے صاحب زادے سے فرما رہے ہیں،جس میں تقید کی گنجائش نہیں،اورصاحب زادے ہی اس کوبطورِ خاص اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں،اور یہی بات آپ نے برسرمنبر بھی ارشادفر مائی۔''

شاه ولى الله محدث وبلوك وازالية الخفاء سيس لكصته بين:

"اما بیان افضلیت شیخین پس از و بے متواتر شدہ ، مرفوعاً وموقو فاً ، ہر چندایں مسکلہ مذہب جمیع اہل حق است ، اماکسی از صحابہ آل رامصرح تر وحکم ترچوں علی مرتضلیؓ نیا ورد۔ " (ازالۃ الخفاض: اس: ۱۹:۲) ترجمہ:... "رہاشیخین ؓ کی افضلیت کو بیان کرنا ، پس آپ ؓ ے بیمضمون تواتر کے ساتھ وارد ہے، مرفوعاً اور موقوفاً بھی، ہر چند
کہ بیمسکہ تمام اہل حق کا فد ہب ہے، تا ہم صحابہ میں ہے کسی نے اس
کو اتنی تصریح کے ساتھ اور ایسے محکم انداز میں بیان نہیں فر مایا جیسا
کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے بیان فر مایا ہے۔''
اور چند سطر کے بعد لکھتے ہیں:

"ومن موقوفه "خير هذه الأمّة أبوبكر ثم عمر" وآل راجمع كثير روايت كرده اند"

ترجمہ:...''اور حضرت علی کا بیار شاد کہ:''اس اُمت میں سب سے افضل ابو بکر میں ، پھر عمر '''اس کو ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کیا ہے۔''

اس سلسلے میں حضرت شاہ صاحبؓ نے اس حدیث کے متعدّد طرق کی طرف اشارہ کیاہے، نیزای سلسلے میں آگے چل کر لکھتے ہیں :

"اما اِستدلال برخلافت صدیق از جهت تفویض امامت مثلوة باو:

فأخرج أبو عمر في الاستيعاب عن الحسن البصرى عن قيس بن عباد قال: قال لى على بن أبى طالب رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ليالى وأيّامًا ينادى بالصلوة فيقول: مروا أبا بكر يصلى بالنّاس، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم نظرت فاذا الصلوة علم الاسلام وقوام الدين، فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فبايعنا أبا بكر." (ازالة الخفاج: اص: ١٨)

پراس سے استدلال کرنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت ان کے سپر دفر مائی تھی، تو حافظ ابن عبدالبر نے ''الاستیعاب' میں حسن بھریؒ سے، انہوں نے قیس بن عباد سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیمار رہے، نماز کے لئے بلایا جاتا تو فر ماتے کہ: ''ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا ئیں' پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو میں نے غور کیا، غور کرنے سے معلوم ہوا کہ نماز، اِسلام کا شعار اور دِین کا مدار ہے، پس جم نے اپنی وُنیا کے لئے نماز، اِسلام کا شعار اور دِین کا مدار ہے، پس جم نے اپنی وُنیا کے لئے اس خص کو پہند کر لیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس شخص کو پہند کر لیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے وین کے لئے پہند کر لیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے وین کے لئے پہند کر لیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے وین کے لئے پہند کر لیا تھا۔''

حضرت شاہ صاحب ؒ نے ''الاستیعاب'' کی جس حدیث کا حوالہ دیاہے،اس کے لئے''الاستیعاب'' برحاشیہ''الاصابہ' ج:۲ ص:۲۵۱ کی مراجعت کی جائے۔حافظ ابن حجر عسقلانی ؒ نے ''المطالب العالیہ'' میں بیحدیث مفصل نقل کی ہے، چونکہ بیہ بہت سے فوائد پر مشمل ہے اس لئے طویل ہونے کے باوجودیہاں پوری حدیث درج کرتا ہوں:

"٣٥٨ البصرة في أمر طلحة وأصحابه قام عبدالله بن الكواء البصرة في أمر طلحة وأصحابه قام عبدالله بن الكواء وابن عباد فقالا: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن مسيرك هذا، أوصية أوصاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عهدًا عهده عندك، أم رأيا رأيته حين تفرقت الأمّة واختلفت كلمتها؟ فقال: ما أكون أوّل كاذب عليه، والله! ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم موت فجاة، ولا قتل قتلا، ولقد مكث في مرضه كل ذلك يأتيه المؤذن، فيؤذنه بالصلاة، فيقول: مروا أبابكر،

فليصل بالنَّاس. ولقد تو كني وهو يرى مكاني، ولو عهد اليّ شيئًا لقمت به، حتى عارضت في ذلك امرأة من نسائه، فقالت: ان أبابكر رجل رقيق اذا قام مقامك لم يسمع الناس، فلو أمرت عمر أن يصلي بالنّاس؟ فقال لها: انكن صواحب يوسف! فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر المسلمون في أمرهم، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولَّى أبابكر أمر دينهم، فولُّوه أمر دنياهم، فبايعه المسلمون وبايعته معهم، فكنت أغزو اذا أغزاني، وآخذ اذا أعطاني، وكنت سوطا بين يديه في اقامة الحدود، فلو كانت محاباة عند حضور موته، لجعلها في ولده، فأشار بعمر، ولم يأل فبايعه المسلمون وبايعته معهم، فكنت أغزوا اذا أغزاني، وآخذ اذا أعطاني، وكنت سوطا بين يديه في اقامة الحدود، فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها في ولده، وكره أن يتخير منا معشر قريش، فيوليه أمر الأمّة، فلا تكون اساءة من بعده الالحقت عمر في قبره، فاختار منا ستّة أنا فيهم لنختار للأمّة رجلا، فلما اجتمعنا وثب عبدالرحمن بن عوف فوهب لنا نصيبه منها على أن نعطيه مو اثيقنا على أن يختار من الجماعة رجلا، فيوليه أمر الأمة، فأعطيناه مواثيقنا، فأخذ بيد عشمان فبايعه، ولقد عرض في نفسي عند ذلك، فلما نظرت في أمرى فاذا عهدى قد سبق بيعتى، فبايعت وسلمت، فكنت أغزو اذا أغزاني وآخذ اذا أعطاني،

وكنت سوطا بين يديه في اقامة الحدود، فلما قتل عشمان، نظرت في أمرى، فإذا الموثقة التي كانت في عنقي لأبي بكر وعمر قد انحلت، واذا العهد لعثمان قد وفيت به، وأنا رجل من المسلمين ليس لأحد عندي دعوى، ولا طلبة، فوثب فيها من ليس مثلي (يعني معاوية) لا قرابته قرابتي، ولا علمه كعلمي، ولا سابقته كسابقتي، وكنت أحق بها منه. قالا: صدقت! فأخبرنا عن مالك هذين الرجلين (يعني طلحة والزبير) صاحباك في الهجرة، وصاحباك في بيعة الرضوان، وصحباك في المشورة، فقال: بايعاني بالمدينة، وخالفاني بالبصرة، ولو أن رجلا ممن بايع أبابكر خلعه لقاتلناه، ولو أن رجلا ممن بايع عمر خلقه لقتلناه (المطالب العاليه ج:٨ ص:٢٩٨) (لاسحاق)."

ترجمہ:.. "خسن بھریؓ کہتے ہیں کہ: جب حضرت علیؓ، حضرت طلیؓ اوران کے رفقاء کے معاطع میں بھرہ تشریف لائے تو عبداللہ بن الکواء اور قیس بن عباد نے کھڑے ہوکر کہا کہ: اے امیرالمؤمنین! آپ ہمیں اپی تشریف آوری کے بارے میں بتایے! امیرالمؤمنین! آپ ہمیں اپی تشریف آوری کے بارے میں بتایے! کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کواس کی وصیت فرمائی تھی؟ یا آپ سے اس بارے میں کوئی تاکید فرمائی تھی؟ یا یہ آپ کی ایک رائے ہے جو آپ نے اُمت کے اِختلاف اوراس کے معاطلے کے مفرق ہوجانے کے وقت اختیار فرمائی؟ آپ ٹے نے فرمایا: میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جھوٹ ہو لئے والا نہ بوں گا،اللہ کی قتم! آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اچا تک نہیں بول گا،اللہ کی قتم! آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اچا تک نہیں

ہوئی تھی ، نہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کونش کیا گیا ، بلکہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں کئی دن رہے،اس عرصے میں مؤوِّن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونماز کی اطلاع دیتا، آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے کہ: ابوبکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز یڑھا کیں۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری موجودگی کو دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوڑ دیا (اور حضرت ابوبکر کو إمام مقرّر فرمایا)،اگر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھے ولی عہد بنایا ہوتا تو میں اس کام کو کرتا۔ اور آپ کی از واج مطہرات میں ہے ایک بی بی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بیگز ارش بھی کی کہ: ابو بکر نرم وِل آ دمی ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں تک اپنی آ وازنہیں پہنچاسکیں گے،اگر آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا حکم فرمادیتے تو بہتر تھا۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ:تم ان زنانِ مصر کی طرح ہو، جنھوں نے پوسف علیہ السلام سےزلیخا کی سفارش کی تھی۔

پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا تو مسلمانوں نے اپنے معاملے میں غور کیا، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر گوان کے دِین کا کام سپر دکر چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے وُنیا کے اُمور بھی ان کے سپر دکر دیئے، پس مسلمانوں نے اپنے وُنیا کے اُمور بھی ان کے سپر دکر دیئے، پس مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور ان کے ساتھ میں نے بھی بیعت کرلی، پس جب حضرت ابو بکر مجھے جہاد کے لئے بھیجے تو میں جہاد میں جا تا، اور جب مجھے مال فئے میں سے عطا کرتے تو میں جہاد میں جا تا، اور جب مجھے مال فئے میں سے عطا کرتے تو میں ان کے عطیہ کو قبول کرتا، اور میں ان کے سامنے حدود قائم کرنے میں ان کے علیہ کو قبول کرتا، اور میں ان کے سامنے حدود قائم کرنے کے لئے کوڑ ابن جا تا۔

پھرا گران کوانی و فات کے وقت خویش پروری کرنی ہوتی تو خلافت اپنی اولا د کے حوالے کر جاتے ،لیکن انہوں نے حضرت عمرٌ ا کوخلیفہ بنانے کا طے کر دیا ، اور انہوں نے اُمت کی خیرخواہی میں کوئی کوتاہی نہیں گی۔ چنانچہ مسلمانوں نے حضرت عمرؓ سے بیعت کر لی،اوران کے ساتھ میں نے بھی بیعت کی، پس جب وہ مجھے جہاد پر بھیجتے تو میں جا تااور جب مجھےعطا کرتے تو میںان کےعطبہ کو قبول کرتا ،اوران کے سامنے حدود کے قائم کرنے میں کوڑابن جاتا۔ اب اگر حضرت عمر کوموت کے وقت خویش بروری کرنی ہوتی تو خلافت اپنی اولا د کے سیر د کر جاتے ،مگر انہوں نے تو اس بات کو بھی پندنہیں فرمایا کہ وہ ہم گروہ قریش میں سے ایک آ دمی کو نامز دکر کے اُمت کامعاملہاس کےحوالے کرجا ئیں تا کہابیانہ ہوکہان کے بعد کوئی بُرائی ہوتو اس کا و بال حضرت عمرٌ کوان کی قبر میں پہنچے۔حضرت عمر نے ہم میں سے جھ آ دمیوں کو، جن میں سے ایک میں بھی تھا، منتخب کیا کہ ہم اینے میں ہے ایک کو اُمت کے لئے خلیفہ منتخب كركيں۔ پھر جب ہم انتخابِ خليفہ كے لئے جمع ہوئے تو حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ؓ نے پہل کرتے ہوئے کہا کہ وہ خلافت میں ہے اپنا حصہ ہمیں دینے کے لئے تیار ہیں اس شرط پر کہ ہم ان سے بیہ عہد کریں کہ وہ جماعت میں ہے ایک صاحب کومنتخب کر کے اُمت کا معاملہ اس کے سیر دکرویں گے۔ چنانچہ ہم نے ان سے معاہدہ کرلیا، انہوں نے حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑ کران سے بیعت کر لی ،اس وفت میرے دِل میں کچھ خیال ساپیدا ہوا،لیکن میں نےغور کیا تو دیکھا کہ میرا معاہدہ میری بیعت ہے سبقت کر چکا ہے، لہذا میں نے بیعت كر لى اوران كوخليفة شليم كرليا، چنا يجه جب وه مجھے جہاد پر بھیجے تو میں

جاتا اور جب مجھے عطا کرتے تو میں قبول کرتا، اور ان کے سامنے حدود کے قائم کرنے میں کوڑا بن جاتا۔

پھر جب حضرت عثمان شہید ہوگئے تو میں نے اپنے معاطع میں غور کیا تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر وعمر کی بیعت کا عہد و پیان جومیری گردن میں تھااس کی گرہ کھل چکی ہے،اور حضرت عثمان گے لئے کیا گیا عہد و پیان بھی پورا ہو چکا ہے،اور میں بھی مسلمانوں کا ایک فرد ہوں،کسی کا نہ مجھ پر کوئی دعویٰ ہے اور نہ کوئی مطالبہ۔اب اس میں وہ شخص کو دیڑا ہے جو مجھ جیسانہیں (یعنی حضرت معاویہ) نہ اس کی قرابت میری قرابت جیسی ہے، نہ اس کا علم میرے علم کے برابر ہے، نہ اس کے کارنا مے میرے کارنا موں جیسے ہیں،اس لئے میں اس خلافت کا اس سے زیادہ مشخق ہوں۔

ان دونوں نے عرض کیا کہ: یہ تو آپ نے بجاإر شادفر مایا،
لیکن ہمیں ان دوصاحبوں کے بارے میں بتائے (بعنی حضرت طلحہ ا اور حضرت زبیر ا) وہ دونوں ہجرت میں بھی آپ کے ساتھی ہیں،
بیعت ِرضوان میں بھی آپ کے ساتھ تھے، اور شور کی میں بھی آپ
کے رفیق تھے۔

فرمایا: ان دونول صاحبول نے مدینہ میں مجھ سے بیعت کی تھی اور بھرہ آکر وہ میرے مخالف ہوگئے، اور اگر کوئی شخص جس نے حضرت ابو بکر ٹسے بیعت کی تھی ، آپ کوخلافت سے معزول کرنا چاہتا تو ہم اس سے قبال کرتے ، اور اگر کوئی شخص حضرت عمر سے بیعت کر کے آپ کومعزول کرنا چاہتا تو ہم اس سے بھی قبال کرتے ۔ بیمندا سے اق بن را ہو رہے کی روایت ہے۔''
اس روایت کے حاشیہ میں لکھا ہے:

''امام بوصیریؒ فرماتے ہیں کہ:اس حدیث کو اِمام اسحاق بن راہویہؒ نے بہ سندِ شیخے روایت کیا ہے،اور ابوداؤدونسائی نے اس کو مختصراً روایت کیا ہے۔'' ۲:... شیعه کلمه اوراً ذان:

میں نے کلمہ شریف میں شیعوں کی پیوندکاری کی شکایت کرتے ہوئے لکھاتھا:

"آپ نے سنا ہوگا کہ شیعہ مذہب اسلام کے کلمے پر
راضی نہیں، بلکہ اس میں ''علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ وضلیفتہ
بلافصل'' کی پیوندکاری کرتا ہے۔ بتا ہے! جب اسلام کا کلمہ اور
قرآن بھی شیعوں کے نزدیک لائق ِ شلیم نہ ہوتو کس چیز کی کسر باقی
رہ جاتی ہے…؟

آ نجناب اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

"سب سے آخر میں اس بات کی مخضراً وضاحت کر وُوں کہ علمائے شیعہ کے نزدیک اگر کوئی کا فرمسلمان ہونا چاہے تو اس کے لئے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، جو بیہ ہے: "لا إلله إلاَّ الله محمد رسول الله" اور بس، اس کے آگے اور بچھ نہیں۔ (اس کے لئے شخ جعفر کاشف الغطا کی کتاب کشف الغطا ،" باب الاجتہاد" صفحہ: ۳۹۸ کا حوالہ دینے کے بعد آپ کھتے ہیں) آپ نے تو ہمارا کلمہ اِسلام ہی موالہ دینے کے بعد آپ کھتے ہیں) آپ نے تو ہمارا کلمہ اِسلام ہی کے لئے پڑھنا ضروری ہے۔ کہ یہی وہ کلمہ ہے جو اِسلام لانے کے لئے پڑھنا ضروری ہے۔"

اوّل: فَنَحُ جعفر كاشف الغطاكى تصرّح كے مطابق اسلام میں داخل ہونے كے لئے صرف كلمة طيبه الله إلاَّ الله محدرسول الله الآات كا إقرار كافى ہے، ليكن آپ حضرات كے نزديك شيعه مذہب میں داخل ہونے كے لئے "معلی ولی الله، وصی رسول الله، وخليفة بلافصل" كی پوند كارى لازم ہے۔ چنانچه آپ حضرات نے پاكستان كے اسكولوں كی نویں بلافصل" كی پوند كارى لازم ہے۔ چنانچه آپ حضرات نے پاكستان كے اسكولوں كی نویں

اور دسویں جماعت کے نصاب اسلامیات میں اس کو باصرار و احتجاج داخل کرایا، کیا ایک غیر جانب دارشخص اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب نہیں ہوگا کہ شیعہ مذہب اسلام سے ماورا کوئی دین ہے، جس میں داخل ہونے کے لئے صرف کلمہ اِسلام کافی نہیں بلکہ 'علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلافصل''کی پیوند کاری لازم ہے…؟

خصوصاً اس نکتے کو پیشِ نظرر کھئے کہ حضرات ِ امامیہ کے نزد یک جس طرح ''محمہ رسول اللہ'' کا منکر بھی کا فر ہے۔ مسکلۂ اللہ'' کا منکر بھی کا فر ہے۔ مسکلۂ امامت کے ذیل میں اس نکتے کو کتب ِ امامیہ کے حوالے سے نقل کر چکا ہوں۔ اگر شیعہ فرامت ہونے کے لئے کلمۂ اِسلام کو کا فی سمجھتا تو ''ولایت ِ اُنکہ'' کے منکروں پر کفر کا فوت کی کیوں دیتا…؟

الغرض! آپ حضرات کا باصرار و تکرار''علی ولی الله'' کوسر کاری طور پر کلمه شریف میں داخل کرانا اور اس شیعی کلمے کے منکروں پر کفر کا فتو کی جاری کرنا، کیا اس اَ مر کا صاف صاف اعلان نہیں کہ آپ حضرات کا کلمہ بھی مسلمانوں سے الگ ہے…؟

دوم :... آپ حضرات یہی اضافی کلمات ''علی ولی الله ... الخ'' اُ ذان میں بھی لا وَدُّ الله یک بیر بھی لا وَدُّ الله یک بیر بردُ ہراتے ہیں، حالانکہ آپ کے شخ صدوق ابوجعفر فتی نے ''من لا یسعند و الفقیه'' میں اس اِضافے کو ملعون مفوضہ کی من گھڑت بدعت قرار دیا ہے، چنانچہ اُ ذان کے کلمات ما ثور فقل کرنے کے بعدوہ لکھتے ہیں:

"وقال مصنف هذا الكتاب: هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارًا وزادوا في الأذان محم وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن عليًّا ولى الله مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليًّا أمير المؤمنين حمًّا مرتين، ولا شك في أن عليًّا ولى الله وأنه أمير مرتين عمًّا

المؤمنين حقًا وأن محمدًا وآله صلوات الله عليهم خير البرية، وللكن ليسس ذلك في أصل الأذان، وانما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا."

ترجمہ:... 'مصنفِ کتاب فرماتے ہیں کہ: یہی صحیح اُذان ہے،اس میں اضافہ بیں کیا جائے گا، نہاس میں کمی کی جائے گا۔اور فرقہ مفوضہ نے ... اِن پراللہ کی لعنت ہو... کچھروایییں گھڑی ہیں، اورانہوں نے اُذان میں ''محمد وآل محمد خیر البریہ'' کے الفاظ دومرتبہ بڑھائے ہیں،اوران کی بعض روایات میں ''اشہدان محمداً رسول اللہ'' کے بعد''اشہدان علیا ولی اللہ'' (دومرتبہ) کے الفاظ ہیں،اوربعض نے اِن الفاظ کے بجائے ''اشہدان علیا امیر المؤمنین' (دومرتبہ) کے الفاظ کے بجائے ''اشہدان علیا امیر المؤمنین' (دومرتبہ) کے الفاظ کے بجائے ''اشہدان علیا امیر المؤمنین' (دومرتبہ)

اور کوئی شک نہیں کہ علی ولی اللہ ہیں، اور بیہ کہ وہ واقعی امیرالمؤمنین ہیں، اور بیہ کہ محد اور آلِ محد خیرالبریہ ہیں، کیکن بیالفاظ اصل اَذان میں نہیں۔ میں نے بیاس لئے ذکر کیا ہے تا کہ اس زیادتی کے ذریعے وہ لوگ بہچانے جائیں جن پر '' تفویض' کی تہمت ہے اور جوا پنے عقیدے کو چھپاکر ہماری جماعت کے اندر سیمنے کی کوشش کرتے ہیں۔''

ملاحظہ فرمائے کہ آپ کے شیخ صدوق تاکیدِ شدید فرمائے ہیں کہ اُذان کے ماثورہ کلمات میں کمی بیشی نہ کی جائے اور یہ کہ''اشہدان علیا ولی اللہ'' کے کلمات کا اضافہ بد بخت اور ملعون مفوضہ کی ایجا دکر دہ بدعت ہے۔ لیکن آج کل آپ ان ملعونوں کی بدعت پر بھی اِکتفانہیں کرتے ، بلکہ میں اپنے کا نوں سے سنتا ہوں کہ آپ حضرات اُذان میں یہ کلمات بڑھاتے ہیں:''اشہد اُن اُمیر المؤمنین وامام المتقین، علیًّا ولی اللہ، وصی

رسول الله ، و حليفته بلا فصل " اورغريب مؤذِّن ايك سانس ميں ان الفاظ كواَ وانہيں كرپاتا ، اوراس طويل بدعت عبارت كواَ داكر نے كے لئے اسے درميان ميں كئ جگه سانس لينا پڑتا ہے۔ جب شخ صدوق كے زمانے ميں " اشہدان عليا ولى الله " كے الفاظ بدعت اور موجب لعنت تھے تو إنصاف فرمائے كه ان طويل الفاظ كے بڑھانے سے بيہ بدعت اور لعنت كتنے گنا بڑھ گئى ہوگى ؟ كيا آپ كى جماعت ميں كوئى دانش مندا بيانہيں جواس پرغور كرے؟ اَلَيْسَ مِنْكُمُ رَجُلٌ دَّشِينَة ...؟

سوم :... میں مسله اِمات کی بحث میں ''رجال کشی'' اور'' بحار الانوار'' کے حوالے سے بتاچکا ہوں کہ'' ولایت علی' کے عقیدے کا اظہار سب سے پہلے عبداللہ بن سبا ملعون نے کیا تھا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِسعادت میں اورخلفائے راشد ین ؓ کے بابر کت زمانے میں ''علی ولی اللہ'' کے الفاظ'' کلمہ اِسلام'' میں شامل نہیں تھے۔ اسی طرح شیعہ اُذان میں جو کلمات دُہرائے جاتے ہیں (اور جن کو شخ صدوق نے مفوضہ تنہم اللہ کی بدعت کہا ہے ) وہ نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اُذان میں شامل تھے اور نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک خلافت ِراشدہ کے دور میں اُذان میں شامل تھے اور نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک خلافت ِراشدہ کے دور میں ، بلکہ شخ صدوق کے زمانے تک خود شیعوں کی اُذان میں بھی نہیں تھے۔ اب خود اِنصاف فرمائے کہ کلمہ اور اُذان میں ان الفاظ کا اِضافہ کرنا ، دینِ محمدی کے علاوہ ایک نے دین کی قرمائے کہ کلمہ اور اُذان میں ان الفاظ کا اِضافہ کرنا ، دینِ محمدی کے علاوہ ایک نے دین کی تصنیف نہیں تو آنجناب اپنی اِصلاح کرنے کے بجائے اُلٹا مجھ پر تھا ہوتے ہیں ، اِنَّا اِللّٰهِ دِرْجعُونَ اِ

أنجناب الصمن مين مزيد لكهة بن:

''باقی رہا''علی ولی اللہ'' توبیالی بات ہے جس کوعلائے۔ اہلِ سنت بھی مانتے ہیں، کیونکہ بیعقیدہ اس آیت سے ماخوذ ہے: ''انسا ولیکم اللہ ورسولہ .... وهم راکعون'' جو با تفاقِ مفسرین حضرت علیؓ کی شان میں نازل ہوئی۔مفتی محمد شفیعؓ نے بھی ا پنی تفسیر میں اس کو اِختیار کیا ہے، تو بھنو ائے آیت کریمہ حضرت علی علی علیہ السلام ولی اللہ ہیں اور بیآ پ بھی مانتے ہوں گے، اس کا نکار تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔''

آ نجناب كى مخضرى عبارت چنددر چندمغالطون يرمشمل ب:

اوّل :... بيركه 'على ولى اللّه'' كواہل سنت بھى مانتے ہيں \_ بيجض مغالطہ ہے،اس لئے کہ شیعوں کے کلمے اور اُذان میں''علی ولی اللہ'' کے ایک خاص معنی مراد ہیں،جس کی تفسیر'' وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلافصل'' کے الفاظ سے کی جاتی ہیں۔ آنجناب کومعلوم ہے کہ اہل سنت' 'علی ولی اللہ'' کے اس مفہوم کو نہ صرف غلط سمجھتے ہیں ، بلکہ اس کو ابن سبا ملعون کی بدعت قرار دیتے ہیں اور اس عقیدے کو ہدم اسلام کی سازش سمجھتے ہیں۔اس کے باوجود آنجناب كابيفر ماناكه 'على ولى الله'' كےسبائي مفہوم كواہلِ سنت بھى مانتے ہيں محض مغالطه نہیں تواور کیا ہے؟اورا گر''علی ولی اللہ'' سے بیمراد ہے کہ حضرت علیؓ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے ہیں، تب بھی اہل سنت کے نقطہ نظرے پیفقرہ غلط ہے، کیونکہ اُمتِ محدید (علیٰ صاحبها الف الف صلوٰة وتسليمات ) ميں كروڑوں افرادْ 'اولياءاللّهٰ' بيں ،اس ميں حضرت عليٌّ کی کیاشخصیص؟ اورکلمہ واَ ذان میں ان الفاظ کے ٹائلنے کے کیامعنی؟ آنجناب کوعلم ہے کہ اہل سنت کے نز دیک اُمت کے اولیاء اللہ میں سب سے افضل صحابہ کرام ؓ ہیں، اور صحابہ کرام ؓ ميں حيار بزرگوارعلی التر تيب افضلِ اُمت ہيں: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی الله عنهم \_للهذا أمت کے اولیاءاللہ میں حضرت علی کرتم اللہ و جہہ چو تھے نمبریر ہیں، پس 'ملی ولی اللہ'' کا فقرہ اس مفہوم میں بھی عقیدۂ اہلِ سنت کے خلاف ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آنجناب ان باتوں سے بے خبرنہیں ،لیکن مجھے بے حد تعجب ہے کہ آنجناب جیسا فہیم اور سمجھ دارآ دمی بھی مغالطو ل سے کام چلانے پرمجبور ہے۔

ووم:... بيكة نجناب كاقول' بيعقيده آيت شريفه "انسا وليكم الله ورسوله ... وهم داكعون " سي مأخوذ ب "نهايت غلط ب-اس آيت سيكو كي عاقل شيعول كا عقيده " ولايت على "نهيل نكال سكتا، نه آيت كالفاظ سي بيعقيده كشيد كيا جاسكتا ب، اور

ندسیاق وسباق ہی اس کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن آنجناب اس کومیرے سامنے اس طرح پیش کررہے ہیں کہ گویا میرے نزدیک بیدایک مُسلَّمہ چیز ہے، جس میں اِختلاف رائے کی بھی گنجائش ندہو۔ فرمایئے! ایک خالص وہمی چیز کو، جس کا واقعہ نفس الامر میں کوئی وجود ہی نہ ہو، ایک مُسلَّمہ چیز کی حیثیت ہے پیش کرنا نرامغالط نہیں تو اور کیا ہے...؟

سوم :... آنجناب کا بیارشاد که:''بی آیت با تفاقِ مفسرین حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی'' دروغ بے فروغ ہے، حافظ ابنِ تیمییہ ''منہاج السنۃ'' میں لکھتے ہیں :

"قوله: قد اجمعوا أنها نزلت في على من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في على بخصوصه، وأن عليًّا لم يتصدق بخاتمه في الصلوة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع."

ترجمہ:.. ' شخ حلی کا یہ دعویٰ کہ یہ آیت باتفاقِ مفسرین حضرت علیٰ کی شان میں نازل ہوئی، سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس کے برعکس اہلِ علم بالنقل کا اس پر اِجماع ہے کہ یہ آیت بطورِ خاص حضرت علیٰ کے حق میں نازل نہیں ہوئی، اور یہ کہ حضرت علیٰ نے نماز کی حالت میں انگوشی صدقہ نہیں کی، اور اہلِ علم بالحدیث کا اِجماع ہے کہ اس سلسلے میں جوقصہ نقل کیا جا تا ہے وہ من گھڑت جھوٹ ہے۔'' حافظ میں جوقصہ تقل کیا جا تا ہے وہ من گھڑت جھوٹ ہے۔'' حافظ میں الدین الذہبی ''المنتقلی'' میں لکھتے ہیں:

"والجواب أن قولك أجمعوا انها نزلت في على من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمعوا على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن الخبر كاذب، وفي تفسير الشعلبي من الموضوعات ما لا يخفى، وكان

حاطب لیل، و گذا تلمیذه الواحدی." (المنتقی س ۱۹۳)

ترجمہ:... جواب یہ ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ مضرین کا
اتفاق ہے کہ یہ آ یت حضرت علیٰ کی شان میں نازل ہوئی، سب سے
بڑا جھوٹ ہے، اس کے برعکس ان کا اِجماع اس پر ہے کہ یہ بطورِ
خاص حضرت علی کے حق میں نہیں نازل ہوئی، جوروایت تم نے نقل کی
ہے یہ جھوٹی ہے، اور تفییر نقابی میں ایسے جھوٹے افسانے موجود ہیں
جواہل علم پر مخفی نہیں، اور یہ مخض حاطب لیل تھا، ای طرح اس کا
جواہل علم پر مخفی نہیں، اور یہ مخض حاطب لیل تھا، ای طرح اس کا

۔ حافظ ابنِ کثیرؒ اس انگوٹھی کے قصے کوطبرانی اور ابنِ عساکر کے حوالے سے نقل رکے لکھتے ہیں:

> "وهذا لا يصح بوجه من الوجوه لضعف أسانيده، ولم ينزل في على شيء من القرآن بخصوصته." (البدايدوالنهاي 5:2 ص:٣٥٧)

> ترجمہ:...'' بیروایت کسی طریق سے بھی صحیح نہیں، کیونکہ اس کی تمام اسانید کمزور ہیں، اور حضرت علیؓ کے حق میں خصوصیت سے قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔''

إمام الهندشاه ولى الله محدث و ملويٌّ " ازالية الخفا" ، ميس لكهت بين :

''وسبب نزول وماصدق آیت صدیق اکبراست .....نه چنا نکه شیعه گمان بر دند وقصهٔ موضوعه روایت کنند بـ''

(ازالة الخفاج: اص: ٣٧)

ترجمہ:...'اس آیت کا سببِنزول ومصداق حفزت صدیق اکبرٌ ہیں .....نہ جبیا کہ شیعہ گمان کرتے ہیں، اور ایک من گھڑت قصہ روایت کرتے ہیں۔'' چہارم:.. آنجناب نے دعویٰ کیا ہے کہ:''مفتی محد شفیعؓ نے بھی اپنی تفسیر میں ای کو اختیار کیا ہے'' حالانکہ بید دعویٰ صرح مغالطہ ہے، جس کی تفصیل بیہ ہے کہ حضرت مفتی معاحبؓ نے اس روایت کوفل کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے:

"اس روایت کی سند میں علماء ومحد ثین کو کلام ہے، لیکن روایت کو صند میں علماء ومحد ثین کو کلام ہے، لیکن روایت کو صحیح قرار دیا جائے تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ مسلمان ہیں۔ اور ان گہری دوست کے لائق نماز وزکو ہ کے پابند عام مسلمان ہیں۔ اور ان میں خصوصیت کے ساتھ حضرت علی کرتم اللہ وجہداس دوستی کے زیادہ مستحق ہیں۔ جیسا کہ ایک دُوسری صحیح حدیث میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "من کنت مولاہ فعلی مولاہ" (رواہ احداز مظہری) بعنی "میں جس کا دوست ہیں۔ "

ایک اور حدیث میں رسولِ کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے: "الله م وال من والاہ و عاد من عاداہ" یعنی "یاالله! آپ محبوب بنالیں اس شخص کو جومجت رکھتا ہوعلی مرتضٰی ہے، اور دُشمن قرار دیں اس شخص کو جو دُشمنی کر مے علی مرتضٰی ہے۔ "

حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کواس خاص شرف کے ساتھ عالبًا اس کئے نوازا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئندہ پیش آنے والا فتنہ منکشف ہوگیا تھا، کہ پچھلوگ حضرت علی کرتم اللہ وجہہ سے عداوت و دُشمنی رکھیں گے اور ان کے مقابلے میں عکم بغاوت اُٹھائیں گے، جبیبا کہ خوارج کے فتنے میں اس کا ظہور ہوا۔

بہرحال آیتِ فدکورہ کا نزول خواہ ای واقعے کے متعلق ہوا ہو، مگر اُلفاظ آیت کے عام ہیں، جو تمام صحابہ کرام ؓ اور سب مسلمانوں کوشامل ہیں، اَزرُ و ئے حکم کسی فرد کی خصوصیت نہیں، اس لئے جب کسی نے حضرت إمام باقر ؓ سے پوچھا کہ اس آیت میں ''الذین آ منوا'' سے کیا حضرت علی کرتم اللہ وجہہ مراد ہیں؟ تو آپ نے فر مایا کہ: وہ بھی مؤمنین میں داخل ہونے کی حیثیت سے اس آیت کے مصداق ہیں۔'' (معارف القرآن ج:۳ ص:۱۷۹)

اس اقتباس سے واضح ہے کہ اوّل تومفتی صاحب اس قصے کوتنلیم ہی نہیں کرتے۔
ثانیاً ۔۔۔ بفرض تشلیم آیت کو عام اہلِ ایمان کے بارے میں قرار دیتے ہیں ، اور
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کچھ خصوصیت ہے تو یہ کہ خوارج ان سے عداوت و دُشمنی رکھتے
ہیں ، بلکہ ان کی تکفیر کرکے اپنا نامۂ کل سیاہ کرتے ہیں ، اس لئے اہلِ ایمان کوان کے مقابلے
میں حضرت علیؓ سے بالحضوص دوست رکھنی جا ہے ، پس'' ولی'' کے معنی محبوب اور دوست کے
ہیں ، نہ کہ برعم شیعہ ''متو تی اُمرِ خلافت'' کے۔

ثالثاً :...مفتی صاحبؒ تصریح کرتے ہیں کہ آیت کا حکم تمام صحابہؒ کواورسب مسلمانوںکوشامل ہے،کسی فرد کی خصوصیت نہیں۔

رابعاً:...حضرت مفتی صاحبؓ اِمام باقر ؓ سے نقل کرتے ہیں کہ بیآیت شریفہ تمام اہلِ ایمان کے بارے میں ہے،حضرت علیؓ بھی بحثیت مؤمن ہونے کے اس آیت میں شامل ہیں،بطورِ خاص ان کے حق میں نازل نہیں ہوئی۔

کیا ان تصریحات کے بعد بھی یہ کہنے کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ حضرت مفتی صاحب بھی شیعوں کے کمہ ' علی ولی اللہ' کی تائید کررہے ہیں ...؟

سُبُحَانَکَ اللّٰهُمُ وَبِحَعُدِکَ اَشُهَدُ اَنْ لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ

اَسُتَغُفِرُکَ وَ اَتُوبُ اِلَیْکَ

سُبُحٰنَ رَبّکَ رَبّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَلَی

سُبُحٰنَ رَبّکَ رَبّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَلَی

الُمُرُسَلِيُنَ وَالُحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ الْمُرُسَلِيُنَ وَالْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ